

## كسر الصليب

## عيسى ابن مريم وابن مريم كي مثل عيسى يعنى عيسى ابن مريم اوراحرعيسى

خود کوامت مجمہ یاامت مسلمہ کہلوانے والوں کی اکثریت کا خصر ف کہنا ہے بلکہ عقیدہ ہے کہ عیسی ابن مریم جنہیں بنی اسرائیل کے آخر میں ان کی طرف بھیجا گیاتھا ان کی ابھی تک موت نہیں ہوئی وہ زندہ ہیں۔ کا نئات الگ ہے اور اللہ کا نئات سے الگ اوپر آسانوں پر ہے اور عیسیٰ ابن مریم زندہ اوپر آسانوں میں اللہ کے پاس موجود ہیں اللہ انہیں الساعت کے قائم ہونے سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجے گایوں عیسیٰ ابن مریم الساعت سے قبل زندہ آسان سے نیچا تریں گے۔ یعقیدہ ونظر بیاس قدر شدت کیساتھ پایا جاتا ہے کہ جو بھی اس عقیدے سے انجاف کرے اسے مرتد تصور کیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرتد کی سراموت ہے یعنی کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی اس عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے یہاں تک کہ اس عقیدے کے خلاف سوچنا بھی کفر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیدہ ہے وہ آج تک کہا جاتا رہا اور زبان زدعام ہے؟ جواکثریت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ اوپر آسان پر اللہ کے پاس موجود ہیں اور الساعت کے قائم ہونے سے پہلے دوبارہ آسان سے نیچا تریں گے؟

اگرآ یا ندھوں کی طرح بغیرسو ہے سمجھے عقل کا استعال کیےا بیغ آباؤا جدا داورملا ؤں کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے وجود کے قائل ہیں کہ آپ کا پنا بھی وجود ہے آپ خود بھی سوینے سبجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ میں بھی د ماغ ہے عقل ہے آپ میں سننے اور د کیھنے کی صلاحیتیں ہیں اور نہ صرف آپ سن اور د کیھ سکتے ہیں بلکہ جو سنتے اور دکھتے ہیںا سے بیچنے کی صلاحیت بھی آپ کو دی گئی اس لیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے صبح اور غلط کیا ہے یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو بالکل غیر جانبدار ہوکرمیری بات کوسننا ہوگا اور پڑھنا ہوگاحق ہرلحاظ ہے آپ پرکھل کرواضح ہوجائے گا یہاں تک کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کواس موضوع پراپناشکارنہیں کرسکے گی اور نہ ہی اس موضوع پرآپ کا کوئی مقابلہ یار دکر سکے گا اورا گرآپ دق کے طلب گارنہیں، بندراورخز بریہونے کا ہی ثبوت دیتے ہیں،اندھے کےاندھے،ی رہنا پیندکرتے ہیں کہ غور وفکر کرنے سوچنے بیجھنے کی بجائے اندھوں کی طرح اپنے آبا وَاجِداد،ملا وَں اورا کثریت کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں این خواہشات کی ہی اتباع کرنا چاہتے ہیں توحق آپ پراس قدرواضح ہوجائے گا کہا گرآپ اس کا انکار کریں گے تو آپ کوخود بھی علم ہوگا کہ آپ بے بنیا داور باطل ہیں آپ برحق ہر لحاظ ہے کھل کرواضح ہو چکا جس کا آپ جاہ کربھی کسی بھی صورت رذہیں کر سکتے اوراگر آج حق کوشلیم نہیں کرتے تو آپ پر ججت ہو چکی کل کوآپ کے پاس کسی بھی قتم کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا آپ ہر لحاظ سے دنیا وآخرت میں ہلاک ہی ہوں گے آپ کوکوئی ہلاکت سے نہیں بچاسکتا۔ عیسی ابن مریم نہصرف زندہ ہےاس کی موت نہیں ہوئی بلکہ اللہ اوپر آسانوں برموجود ہے اورعیسی ابن مریم کواللہ نے زندہ اپنی طرف اٹھالیا یول عیسی ابن مریم اویرآ سانوں برموجود ہےاورالساعت سے پہلے دوبارہ دنیامیں آئے گالعنی آ سان سے پنیجز مین براتر ےگااس عقیدے کی حقیقت کیا ہےا ہے اسے ہرلحاظ سے کھول کھول کرآپ کے سامنے رکھتے ہیں، حق اس قدر ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آپ جاہ کربھی اس کا انکارنہیں کرسکیں گے۔ مسلمان قوم کی اکثریت جن کا پیعقیدہ ہے وہ اسے محمد علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں کہ خود محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کواللہ نے زندہ اوپر آ سانوں پراپنی طرف اٹھالیااوروہ الساعت سے پہلے دوبارہ آ سان سے زمین پر نازل ہوں گےلیکن حقیقت توبیہ ہے کہ بیعقیدہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کا بھی ہے۔ عیسائیوں کا بھی پیعقیدہ ہے کیسلی ابن مریم کواللہ نے زندہ اوپر آسانوں پراپنی طرف اٹھالیااورالساعت کے قائم ہونے سے پہلے دوبارہ دنیامیں آئیں گے آسان سے زمین پراتریں گے۔

اب سوال تویہ پیدا ہوتا ہے کہا گرمسلمانوں نے بیعقیدہ محمدعلیہ السلام سے اخذ کیا تو پھرعیسا ئیوں میں بیعقیدہ کہاں سے آگیا؟ کیاعیسا ئیوں نے بھی محمد علیہ

۔ السلام سے اخذ کیا؟ ہرکوئی جانتا ہے کنہیں بلکہ سلمانوں میں تو بعد میں یہ عقیدہ داخل ہوامسلمانوں سے پہلے عیسائیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا اور آج تک پایا جاتا ہے۔ عیسائی مسلمانوں سے بہت پہلے سے ہی عیسی ابن مریم کی دوبارہ واپسی کا انتظار کررہے ہیں جس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یہ عقیدہ عیسائیوں میں پایا جاتا تھا۔

اب جب کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے سے ہی بی عقیدہ چلا آ رہا تھاتو پھر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے بیعقیدہ عیسائیوں سے اخذ کیا تھا اورا گرمجہ نے بیعقیدہ عیسائیوں سے اخذ کیا تھا اورا گرمجہ نے بیعقیدہ عیسائیوں سے اخذ کیا تھا بیوں سے اخذ کیا تو پھر محمہ نے ورزیہ کی بیات کو دنیا کی کوئی طاقت ردنہیں کرسکتی کہ اگر محمہ نے خود ایسا کہا کہ اللہ او پر آسانوں پر ہے اللہ نے عیسی ابن مریم کوزندہ آسانوں پر اٹھالیا اور الساعت سے پہلے دوبارہ نازل کرے گاتو محمہ نے ایسا کہ کرعیسائیوں کے اس عقیدے کی تائید وتصدیق کی کہ عیسائی اس عقیدے میں سے جی بیں عیسائی اس معاسلے میں حق پر ہیں۔

مسلمانوں كاتو دعوىٰ ہے كەانہوں نے يوقيده محمد سے اخذكياليكن اب و يكنابيہ ہے كەكيامسلمان نامى قوم اپنے اس دعوىٰ ميں تچى ہے؟ كيامحم عليه السلام نے ايسا كه كر عيسائيوں كى تائيد و تصديق كى؟ جب الله سے يه سوال كيا جائے تو ويكھيں الله قرآن ميں اس سوال كا كيا جواب ويتا ہے۔ لَهُهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَمِوان ١٢٣ ا

لَقَدُ تَتَهِيسِ بِينَ حاصل ہے کہتم اپنی تحقیق کرواپنی عقل کے گھوڑ ہے دوڑ اوَاپنی تمام ترخقیق کرلوجو بھی حق کا دعویدار ہے اس کی بات سنو ہالآخرتم پر بیہ بات واضح موجائے گی کہ جوہم کہ رہے ہیں وہی حق ہے وہ قدر میں کر دیا گیا مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ جواللّٰد ہے مؤتین پر اِذُ بَعَثَ فیہمُ رَسُولًا مِّنُ اَنْفُسِهمُ تب بعث کرتا ہے انسانوں کی راہنمائی کے لیے کھڑا کرتا ہے ان میں رسول انہی میں سے اور اس کی پہچان ہیہ ہے کہ جب اللہ رسول بعث کرتا ہے تو وہ کیا کررہا ہوتا ہے؟ یَتُـلُو اُعَلَیْهِمُ اینِهِ تلاوه کررہاہےان پراس کی آیات کی لینی ان پراللہ کی آیات کو پوری ترتیب کیساتھ کھول کھول کرواضح کرتا ہے وَ یُزَ کِّیْهِمُ اوران کاتز کیبہور ہاہے یعنی ان کو ہر لحاظ سے یا ک صاف کرر ہاہے انہیں خالص اللہ کا غلام بنار ہاہے ان کے اجسام ان کی توجہ ان کو ہر لحاظ سے یا ک صاف بنا ر با ہے خالص کرر باہے و یُعَلِّمُهُمُ الْکِتْبَ اور سکھار ہاہے الکتاب یعن علم دے رہاہے جوالکتاب تھی اس کا وَالْحِکْمَةَ اور حکمت یعنی اس علم کاضیح استعال سکھار ہاہے کہ علم کوکب کہاں کیسے کیوں اور کتنا استعمال کرنا ہے کہ بہترین طریقے سے مقصد پورا ہو سکے یعنی جوبھی کام کرنا ہے تو کب کہاں کیسے کیوں اور کتنا كرنا بوغيره ان تمام سوالات كے جوابات علم كا بہترين استعال كرنا سكھار ہاہے وَإِنْ كَانُو امِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ اورا كرجو طے كرديا كيا جوقدر ميں کردیا گیا کہ ہورہے ہیں اس سے پہلےان کے لیے جوتھاوہ تھے ہرلحاظ سے سوفیصد تھلم کھلا گمراہیوں میں نور کی ہدایت کی ایک کرن بھی نہیں یعنی اگرنور کی ایک کرن بھی ہوگی تو وہ رسول کو بعث نہیں کرتا اللہ نے بیہ بات قدر میں کر دی اللہ نے قانون بنادیا بیاللہ کا قانون ہے کہ وہ صرف اور صرف تب ہی رسول کو بعث کرتا ہے اور بعث کرے گا جب امین ہر لحاظ سے سو فیصد گراہیوں میں ہول نور کی ایک کرن بھی نہ ہو ہدایت کی ایک کرن بھی نہ ہو۔ سورۃ آلعمران کی اس آیت میں اللہ نے نہصرف بیواضح کر دیا کہ اللہ کے بعث کر دہ رسول کی پیجان کیا ہے بلکہ بیہ بات بھی بالکل کھول کرواضح کر دی کہ اللہ نے ایک قانون بنادیا ہے قدر میں ایبا کر دیا ہے کہ جب جب امتین ضلال مہین میں ہوں گے یعنی سوفیصد گمراہیوں میں ہوں گے نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوگی تب تب جواللّٰہ پر ذمہ داری ہے وہ بیہ ہے کہ اللّٰہ مونین پراحسان کرےاور وہ احسان بیہ ہے کہ انہیں ضلالِ مبینِ یعنی سوفیصد ہرلحاظ سے گمراہیوں میں ہوں تو انہیں گمراہیوں سے نکال کرنور کی طرف لے جائے اوراس مقصد کے لیےاللہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بعث کرے جوانہیں ضلالِ مبین سے نکال کرنور کی طرف لے جائے ،ان پرحق ہر لحاظ سے کھول کھول کرواضح کردے۔

جب بھی دنیا میں امین ضلالِ مبینِ یعنی سوفیصد کھلم کھلا گراہیوں میں ہوں گےنور کی ، ہدایت کی ایک کرن بھی نہیں ہوگی تو انہی میں سے ان میں اپنا ایک رسول بعث کرے گا اور یہی اللہ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر دو میں بھی واضح کر دیا۔ بعث کرے گا اور یہی اللہ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر دو میں بھی واضح کر دیا۔ کھوَ الَّذِی بَعَتُ فِی اللَّمِیّن رَسُولاً مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ این این این این الله الله عَنْدِی الله مِنْ الله عَنْ وَالله مِنْ الله عَنْدُوا عَلَيْهِمُ الله الله الله عَنْدُمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبْلُ لَفِی

ضَلْلِ مُّبِيْنِ . الجمعه ٢

اس آیت کے شروع میں وہی بات کی گئی جو پیچلی آیت میں کہی گئی اور اس آیت کے آخر میں بھی وہی شرط واضح کی کہ یہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے یہ قدر میں کردیا جو کہ ہوکرر ہے گا اور اس کے خلاف یا اس کے برعکس ہوہی نہیں سکتا کہ اگر اس سے پہلے ضلالٍ میں بین سوفیصد گمراہیوں میں بین نور کی ایک کرن بھی نہیں ہے ہدایت بالکل نہیں ہے تب ہی اللہ رسول بعث نہیں کرتا ہے اور اگر نور کی ایک بھی کرن ہوگی تو اللہ رسول بعث نہیں کرتا ہے اللہ نے قدر میں کر دیا۔ اب جبکہ یہ بات بالکل کھل کرواضح ہو چی کہ اللہ کا یہ قانون ہے ، اللہ نے یہ قدر میں کردیا کہ اللہ تب ہی رسول بعث کرتا ہے جب اس سے پہلے امین ضلالٍ میں ہوتے ہیں نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی ہدایت کا کسی کو گلم ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی حق پر ہوتا ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب محمد علیہ السلام کو اللہ نے بعث کیا تو محمد کی بعث سے قبل مشرکین عرب ، یہودی اور عیسائی وغیر ہ حق پر ہوں یا کسی ایک بھی معاطے ،موضوع یا مسلے میں وہ حق پر ہوں انہیں حق کاعلم ہو؟ ایسامکن ہی نہیں کہ اللہ رسول کو بعث کر ہاور سول کی بعث سے قبل حق موجود ہواور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہررسول کو بہی کہ ایک کہ یہ نیاد نے نیادین لے آیا ہے ایسادین کے جس کے بارے میں نہم نے بھی سنا اور نہ ہی ہمارے آبا وَاجداد نے۔

ظاہر ہے جب اللہ نے بیقانون بنادیا کہ وہ رسول کو صرف اور صرف تب ہی بعث کرتا ہے جب وہ لوگ جن میں رسول بعث کیا جاتا ہے وہ صلالٍ مبینِ ہوں لیمی مراہیوں میں ہوں نور کی ایک کرن بھی نہ ہوتو جب رسول آئے گا تو اس سے پہلے جو کچھ بھی دین کے نام پر کیا جارہا ہوگا وہ اس کی تائید و تصدیح اس کی تائید تقدیق نہیں کرے گا بلکہ جو کچھ بھی اس کی بعث سے پہلے ہور ہا ہوگا وہ سب کا سب گرا ہیاں ہوں گی جہالت ہوگی جس کا حق کیساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا اس لیے وہ اس سب پر کراس لگا دے گا اس پر کلیسر پھیر دے گا اسے گند کے ڈھیر پر پھینک دے گا اور جیسے صفر سے شروع کیا جاتا ہے اس طرح شروع سے ہوگا اس لیے وہ اس سب پر کراس لگا دے گا اس پر کلیسر پھیر دے گا اسے گند کے ڈھیر پر پھینک دے گا اور جیسے مفرسے شروع کیا جاتا ہے اس طرح شروع سے سب پچھ کھول کھول کرواضح کرے گا حالانکہ رسول کی بعث سے پہلے ہر کسی کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ تق پر ہے اور جیسے ہی رسول بعث ہوتا ہے تو اکثریت اس کی دشن بن جاتی ہو ایک نیادین کیکر آگیا۔

اب جب کہ آپ پر بیہ بات مکمل طور پرکھل کرواضح ہوچکی ہے کہ رسول کی بعثت سے پہلے رائی برابر بھی حق موجود نہیں ہوتا تو پھر محمہ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کیا عیسائی استے بڑے اور اہم ترین معاملے میں حق پر تھے؟ عیسائیوں کاعقیدہ ونظریہ تھا کہ اللہ او پر آسانوں میں ہے اور اللہ نے عیسی ابن مریم کوزندہ او پر آسانوں میں اٹھالیا اور الساعت کے قیام سے پہلے عیسی ابن مریم دوبارہ آسانوں سے زمین براتریں گے۔

کیااللہ نے اپنے قانون کے خلاف رسول بعث کردیا؟ کیااییاممکن ہے کہ جواللہ نے قدر میں ہی نہیں کیا وہ ہوجائے؟ کیااللہ نے خودہی قدر کے خلاف کر دیا اللہ نے خودہی قدر کے خلاف کردیا کہ اللہ صرف اور صرف تب ہی رسول بعث کرتا ہے جب سو دیا اپنے قانون کے خلاف کردیا؟ جو کیمکن ہی نہیں۔ جب اللہ نے دوٹوک بیہ بات واضح کردی کہ اللہ صرف اور صرف تب ہی رسول بعث کرتا ہے جب سو فیصد گراہیاں ہوں گی نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی حق پر ہوگا تو پھر ایساممکن ہی نہیں کہ محمد کی بعث سے پہلے عیسائی عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں اپنے عقید سے میں سیچے شے حق پر تھے۔

اورا گراس کے باوجودیہ بات مان کی جائے کہ عیسائیوں کا بیعقیدہ حق تھا تو پھر محمد اللہ کا رسول تھا ہی نہیں کیونکہ اللہ رسول بعث ہی تب کرتا ہے جب سوفیصد جہالت ہوظلمات ہوں ضلالٍ مبینِ ہوں نور کی ایک کرن بھی نہ ہواور جب محمد کی بعثت ہوئی تب اس کے بالکل برعکس نور موجود تھا عیسائی استے اہم موضوع کے حوالے سے حق بر مصر تھے تو پھر محمد کسی بھی صورت اللہ کارسول نہیں تھا۔

اورا گرمجمداللہ کارسول تھا تو پھراللہ نے محمد کواس وقت بعث کیا جب نور کی ایک کرن بھی نہیں تھی عیسائی اپنے اس عقیدے میں حق پرنہیں تھے عیسائی کسی بھی کھاظ سے حق پرنہیں تھے بلکہ اس وقت جو بھی انسان زمین پرموجود تھے وہ ضلالٍ مہینٍ میں تھے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کیے ممکن ہے کہ مسلمان اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آسانوں پر ہے اور عیسیٰ ابن مریم کواپنی طرف آسانوں پر اٹھالیا پھر الساعت کے قائم ہونے سے پہلے دوبارہ عیسیٰ ابن مریم کوز مین پر نازل کرے گا؟ اللہ نے تو قر آن میں اس پہلوسے بالکل واضح کر دیا کہ محمد علیہ السلام نے ایسا پھے بھی نہیں کہا بلکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں بہنیاداور باطل ہیں یہ محمد پر بہتان عظیم باندھ رہے ہیں۔

یوں اس پہلو سے یہ بات بالک کھل کرواضح ہوگئی کہ عقیدہ حیات ونزول عیسی ابن مریم بالکل بے بنیاداور باطل ہے اورمسلمانوں نے بیعقیدہ محمد علیہ السلام سے

نہیں بلکہ عیسائیوں سے اخذ کیا ہے جس کا مجمہ علیہ السلام کیساتھ کوئی تعلق نہیں۔

اس کے باوجودا گر کوئی تسلیم نہ کرے تو پھرایک اور پہلو سے حق آپ پر کھول کر واضح کرتے ہیں کہ بیعقیدہ مجمد علیہ السلام سے اخذ نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجمد علیہ السلام نے ایسا کچھ کہا جوخود کومسلمان کہلوانے والے آج تک کہ رہے ہیں بلکہ بیعقیدہ عیسائیوں سے اخذ کیا ہواہے۔

اس عقیدے کی بنیادیہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بیآ سانوں وزمین سمیت جو کچھ بھی ہے بینی گل کا ئنات الگ ہے اللہ اس کا ئنات سے الگ نہ صرف وجودر کھتا ہے بلکہ اللہ آ سانوں پر ہے اللہ نے میسی ابن مریم کوزندہ او پر آ سانوں پراپنی طرف اٹھالیا۔

اورا گریے مقیدہ ونظریہ بے بنیاد و باطل ثابت ہوجاتا ہے کہ اللہ کا ئنات سے الگ اوپر آسانوں میں یا آسانوں پرموجود ہے تو پھر عقیدہ حیات ونز ول عیسیٰ ابن مریم بھی بے بنیاد و باطل ثابت ہوجائے گا اور بیثابت ہوجائے گا کہ خودکومسلمان کہلوانے والے بھی مشرکین عرب، یہودیوں اور عیسائیوں کیساتھ آج تک اللہ اوراس کے رسول پرافتر اعظیم کررہے ہیں۔

اب سب سے پہلے آپ پر ہرلحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہے جس سے اس عقیدے کی حقیقت بھی بالکل جاک ہوجائے گی۔

## اللدكياہے؟

ایک وقت تھااسلام کے نام لیوارات دنغور وفکر میں مصروف تھے آسانوں وزمین میںغور وفکر کر کے علم کے بلند مقام پر جارہے تھے اورعین اسی وقت دوسری طرف عیسائیت کودنیا میں منشد دترین دین و مذہب کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا۔ عیسی ابن مریم علیہ السلام کی تو ہین کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھلے عام عوا می مجمعوں میں قتل کیا جاتار ہااورایسے ہی عیسائیت میں پائے جانے والے عقائد ونظریات کے برعکس یا خلاف بات کرنے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کوتو ہین مذہب کے الزام کے تحت قتل کیا جاتارہا۔ عیسائیت میں پائے جانے والے عقائد کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا اورایسا کرنے والے کو ملحد، دین بیزار اور دین کا ویٹمن قرار دیکر قتل کر دیا جاتا یا اس کی زبان بند کرانے کی ہرکوشش کی جاتی اور دین الاسلام کو الحاد کا نام دیکر دنیائے اسلام کو عیسائیت کا دیٹمن بنا کر پیش کیا جاتا۔

اس کی وجہ ہی بہی تھی کہ عیسائیت میں جوعقا کدونظریات پائے جاتے تھا آگر کوئی بھی غور وفکر کرتا عیسائیت کے لگائے ہوئے دائروں سے آزاد ہو کر سوچتا تو عیسائیت کے تمام ترعقا کدونظریات کی جڑیں کٹ جانیں عیسائیت بے بنیاد و باطل ثابت ہوجاتی بیدوہ وقت تھا جب دنیائے عیسائیت میں دین کاٹھیکیدار طبقہ پادری وغیرہ علم سے اتنا خاکف تھے کہ علم کے حصول اورغور وفکر پرخوب پابندیاں لگائی ہوئی تھیں کیونکہ دین و فد جب کے ٹھیکیدار اس طبقے کو علم تھا کہ اگر کوئی دین و فد جب اور فرقے کے نام پرلگائے گئے دائروں سے آزاد ہوکر سوچے گا ،غور وفکر کرے گا ہم حاصل کرے گاتو عیسائیت کی بنیادیں ہی اکھڑ جا ئیں گی یوں دین و فد جب کے نام پرلگائے گئے دائروں سے آزاد ہوکر سوچے گا ،غور وفکر کرے گا ہم حاصل کرے گاتو عیسائیت کی بنیادیں ہی اکھڑ جا ئیں گی یوں دین و فد جب کے نام پرلوگوں کا مال کھانے ،عیاشیوں ، سہولتوں و آسائشوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، شہرت کی بجائے لوگ جوتے ماریں گے اور یہی لوگ ان کی حقیقت کھلنے پر آسانوں وزمین کی سب سے حقیر اور ذلیل ترین مخلوق ثابت ہوجائیں گے۔

وقت گزرتا گیااورتاریخ کا دھاراتبدیل ہوگیا یورپ پرایسے لوگوں کا تسلط بڑھنے لگا جوعلم کی اہمیت کو بخوبی ہمجھتے تھانہوں نے مذہب یعنی عیسائیت کی بھر پور مزاحمت کے باوجودعلم تک رسائی کا فیصلہ کرلیا جس کا نتیجہ وہی نکلا جس کا عیسائیت کوخوف تھا، علم آنے کی دیرتھی کہ عیسائیت کی بنیادیں ہی اکھڑ گئیں جس سے دنیائے عیسائیت میں دین و مذہب کے نام پر عدم بر داشت اور مذہبی جنونیت کا خاتمہ ہوگیا اور اس علم کا استعمال دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے کیا جانے لگا اور دوسری طرف انہی قو توں نے دنیائے اسلام کو علم سے بیزار کیا اور مذہب کی دلدل میں پوری قوت کے ساتھ دھیل دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہالت، عدم برداشت اور مذہبی جنونیت کا جومقام پہلے دنیا میں عیسائیت کو حاصل تھا وہی مقام اسلام کے نام لیواؤں کو حاصل ہوگیا۔ آج دنیائے اسلام بالکل انہی حالات سے دوجار ہے جن حالات سے آج سے چند صدیاں قبل دنیائے عیسائیت دوجارتھی۔

جیسے ماضی میں جیسائیت کو علم سے خوف لاحق تھاجس وجہ سے عیسائی مذہبی طبقہ عیسائیت کے لگائے گئے عقائد ونظریات کے نام پردائروں سے آزادہ وکرسو چنے غور وفکر کرنے اور علم کے حصول کو الحاد کا نام دیتا تھا اور عیسائیت کا دخمن سمجھتا تھا بالکل اسی خوف کا شکار آج خود کو مسلمان کہلوانے والے شکار ہیں۔ مذہبی طبقے کو یہی خوف لاحق ہے کہا گرکسی نے علم حاصل کیا بہلی نے تمام تر دائروں سے آزادہ وکر غور وفکر کیا تو نام نہا داسلام کی بنیادیں ہی اکھڑ جا کیس گی اسلام کے نام پر قرب کے بیو پاریوں کی دکا نداریاں بند ہوجا کیس گی بید ذہبی طبقہ لیل ورسواہوجائے گا۔ یہی وہ وجہ ہے جس قبل مرتب تھا کدونظریات چار کہ بی طبقہ اسلام کے نام پر لگائے گئے مختلف عقائد ونظریات کے دائروں سے آزادہ وکرغور وفکر کرنے اور علم کے حصول کو الحاد کا نام دیکراس سے دور کرنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے کیونکہ دین و مذہب کے نام پر ان کے لگائے گئے خودساختہ دائروں سے آزادہ وکرغور وفکر کرنا اور علم کا حصول ان کی دیکراس سے دور کرنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے کیونکہ دین و مذہب کے نام پر ان کے لگائے گئے خودساختہ دائروں بند ہونے کا انہیں شدید خوف لاحق ہے کے خودساختہ و بے بنیاد عقائد ونظریات کی حقیقت چاک کر کے رکھ دیتا ہے جس سے ان کی دکا نداریاں بند ہونے کا انہیں شدید خوف لاحق ہے سے سائنس کے نام پر علم نے مذہب عیسائیت پر سے سائنس کے نام پر علم نے ندہب عیسائیت علم کا مقابلہ نہ کر سے اور اس کی جڑیں بی کردی جیسے آج سے چندصدیاں قبل نہ جب عیسائیت پر سے شدید خطرہ الات کی ہو چھاڑ ہوئی تھی اور پھر جیسے اس وقت مذہب عیسائیت علم کا مقابلہ نہ کر سے اور اس کی جڑیں بی کردگئیں بالکل ای طرح آجی ندہب اسلام کو بھی علم سے شدید خطرہ الاحق ہوچکا ہے۔

آج جب انسان کوالکتاب یعنی آسانوں وزمین کاعلم حاصل ہوا، فطرت کے قوانین دریافت کیے توبہ بات ثابت ہوگئ کہ بیاٹل حقیقت ہے کوئی بھی شئے خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہوخود بخو دوجود میں نہیں آسکتالیکن دوسری طرف یہ جو وجود ہے یعن گل کا ئنات کی بات کی جائے کہ گل کا ئنات کی بات کی جائے کہ گل کا ئنات کیس جو چھ بھی ہور ہا ہے گویا جائے کہ گل کا ئنات کیس جو چھ بھی ہور ہا ہے گویا کہ وہ خود بخودی کا ئنات میں جو چھ بھی ہور ہا ہے گویا کہ وہ خود بخودی ہور ہا ہے کویا کہ وہ دور یا اور اسی کے وہ وہ دور یا اور اسی کے وہ دور بیا اسلام کا نواز کی بھی ایساسراغ نہیں ملتا کہ جس سے یہ بات کہی یا ثابت کی جاسکے کہ اس کا ئنات کو باہر سے سی دوسر ہے وجود کیا اور اسی وجود نیا میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اللہ ، گاڑیا ایشور وغیرہ کا کوئی وجود نہیں ۔

کیونکہ تمام ندا ہب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بیکا ئنات مخلوق ہے اور اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے اور وہ اس کا ئنات سے الگ اوپر آسانوں میں کہیں موجود ہے اور سائنس اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ایسا کوئی اللہ، ایشوریا گاڑا نیا کوئی وجود رکھتا ہے جس وجہ سے سائنسی یاعلمی طبقہ ایسے کسی اللہ، ایشوریا گاڑ کونسلیم نہیں کرتا۔

دوسری طرف نرہبی طبقہ بالخصوص خود کومسلمان کہلوانے والوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہے اور وہ اوپر آسانوں میں موجود ہے جس کا وجود ثابت کرنے کے لیے وہ بیہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جب چھوٹی شئے بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آسکتا چھوٹے سے چھوٹی شئے بھی بغیر بنانے والے کے خود میں نہیں آسکتا چھوٹے سے چھوٹی شئے بھی بغیر بنانے والے کے خود بخو دوجود میں کیسے آگئی؟ اس لیے اس کا بنانے والا ہے اس کا خالق ہے اور وہ اللہ ہے جو اوپر آسانوں میں موجود ہے۔

اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے توجس بنیا دیراللہ کا وجود ثابت کیا جاتا ہے اس بنیا دیرایسے کسی اللہ ،ایشوریا گاڈ کا وجود کا بعدم ثابت ہوجاتا ہے لینی اگر بغیر خالق کے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک بھی وجود میں نہیں آسکتا تو پھر جس نے اتنی بڑی کا ئنات بنائی وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ پھروہ کیسے کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں آگیا؟ آخراہے بھی توکسی نے بنایا ہوگا اس کا بھی توکوئی خالق ہوگا اس لیے بتا واس کا خالق کون ہے؟

اب مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ بیسوال ہی بے بنیاد ہے کیونکہ اس طرح تواگر کہا جائے اسے جس نے خلق کیا وہ اللہ ہے تو پھرسوال پیدا ہوگا اسے کس نے خلق کیا یوں بیسوال در سوال سلسلہ شروع ہوجائے گا جس کا کوئی سراہی نہیں اس لیے اس سے آ گے نہیں بڑھا جائے گا کہ اللہ ہے، بس یہی حقیقت ہے کہ جب کچھ بھیر بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا تو اس کا ئنات کو بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔

اب اگرغیر جانبدارانہ بات کی جائے توحق وہ ہے جوآپ کو کہے کہ آپ اپنی آزادانہ تحقیق کرو پھر جونتیجہ سامنے آئے اسے تسلیم کرواس کے برعکس وہ حق ہوہی نہیں سکتا جوعاجز آ جائے یا جسے بے ڈھونگی قتم کی بیسا کھیوں کا سہارالینا پڑے۔ حقیقت توبیہ کہ اگراس بنیاد پراللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ بغیر بنانے والے کے پچھ بھی وجود میں نہیں آسکتا اس لیے اتنی بڑی کا ئنات کا بنانے والا ہے اور وہ اس کا ئنات سے الگ ہے تو پھر اس بنیاد پر اس کا وجود کا لعدم ثابت ہوجا تا ہے کہ پھراسے کس نے بنایا وہ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آگیا ؟

اس لیے حق تو یہ ہے کہ مذاہب میں اللہ، ایشوریا گاڈ کے حوالے سے جونظریہ پایا جاتا ہے کہ وہ کا ئنات سے الگ اوپرآسانوں میں کہیں موجود ہے وہ بالکل بے بنیا داور باطل ہے ایساکوئی اللہ، ایشوریا گاڈا پناکوئی وجوزئیں رکھتا سوائے مذہبی طبقے کے خودساختہ باطل عقائد ونظریات کے۔

اب آتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔

محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہتم سے سوال کیا جائے گا کہ فلاں شنے کوئس نے وجود دیا؟ تم کہو گے اللہ نے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ فلاں شنے کوئس نے وجود دیا؟ تم کہو گے اللہ نے، یوں بالآخرتم سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کوئس نے خلق کیا یعنی جب بغیر خالق کے پھے بھی وجود میں نہیں آ سکتا تو پھر جس نے ان سب کوخلق کیا وہ کیسے وجود میں آگیا؟ تو اس سوال کا جواب ہے سورت الاخلاص۔

آج مذہبی طبقہ اسی روایت کا سہارالیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھوآج سے چودہ صدیاں قبل مجمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ شیطان تم سے سوال کرے گا کہ اللہ کوس نے خلق کیا تو مجمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سوال کا جواب سورۃ الاخلاص ہے اور یوں سورۃ الاخلاص کا ترجمہ پڑھ کر سنادیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے ملحد و دیکھوہم نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا۔

کیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جواب کہتے کسے ہیں اور کیا واقعتاً بیاس سوال کا جواب ہے جوسورۃ الاخلاص کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے؟ کیونکہ ذراغور کریں جب سورۃ الاخلاص کا بیتر جمہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔

'' کہو کہوہ (ذات پاک جس کانام)اللہ (ہے)ایک ہے۔ معبود برق جو بے نیاز ہے۔ نہ کسی کاباپ ہے اور نہ کسی کابیٹا۔ اورکوئی اس کاہمسرنہیں۔ فتح محمد حالندھری''

آپخود فیصله کریں که کیاسورۃ الاخلاص کے نام پرییز جمہ یا کوئی بھی ترجمہ پڑھ دینے سے واقعتاً ان لوگوں کوان کےاس سوال کا جواب مل جاتا ہے جنہیں ملحد

کہاجا تا ہے؟ جواب تو کہتے ہیں جوسوال کا وجود مٹاد ہے جوسوال کو کا لعدم کرد ہے جوسائل کو لا جواب کرد ہے تک ایسا ہوا کہ سورۃ اخلاص کے ترجمے نے اس سوال کومٹا دیا ہو؟ نہیں بالکل نہیں بلکہ سوال تو آج بھی اپنی جگہ پرموجود ہے کہ بتا ؤجب بغیر بنانے والے کے چھوٹے سے چھوٹا ذرا بھی وجود میں نہیں آسکتا تو پھر جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ خود کتنا بڑا ہوگا تو وہ کیسے وجود میں آگیا؟

سورة الاخلاص کا ترجمہ اگراس سوال کو ختم نہیں کرتا تو پھر دوہی باتیں ہیں پہلی یہ کہ محمد علیہ السلام نے جھوٹ بولا سورۃ الاخلاص اس سوال کا جواب رکھتی ہی نہیں یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ محمد علیہ السلام جھوٹے نے بلکہ وہ سب کا سب پھر دوسری بات یہ ہے کہ محمد علیہ السلام جھوٹے نے بلکہ وہ سب کا سب جھوٹ ہے جو تراجم و نقاسیر ہی اصل قرآن ہوتایا یہی اللہ نے قرآن میں کہا تھا تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ محمد علیہ السلام کی بات غلط ثابت ہو۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ سورۃ الاخلاص جو ہے ہی اللہ کے وجودیراس میں اللہ کے بارے میں ہرسوال کا جواب نہ ہو۔

محمد علیہ السلام سیچے تھے اور حقیقت کیا ہے آپ پر بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کوآپ پربٹین کرتے ہیں یعنی بالکل کھول کھول کر واضح کرتے ہیں۔

قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ. الاخلاص

سورت الاخلاص کوبیّن کرنے کے لیےسب سے پہلے ضروری ہے کداعراب کو مجھ لیا جائے کہ آخراعراب کیا ہیں؟

ایسا کریں ڈھلوان نماایک عمودی لائن تھینچیں جو درمیان میں آ کر گول چکر کھا کرینچ کی طرف ہے آگے کو چکی جائے جیسے کہ آپ ذیل میں دی گئی تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔

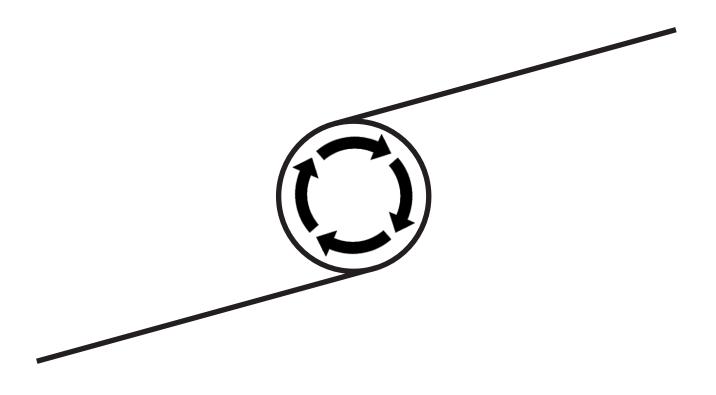

یہ وقت کی پٹی لیعنی وقت کی لائن ہے اس میں آپ کو جو گول دائر ہ نظر آر ہاہے یہ وجود کاا ظہار کرر ہاہے لیعنی کسی ذات یااشیاء کاا ظہار کرر ہاہے اور یہ دائر ہاس لیے ہے وقت کی پٹی لیعنی کسی دات یا شیاء کا اظہار کرر ہاہے اور یہ دائرے میں ہے کیونکہ جب آپ آسانوں وزمین میں اور جو پچھ بھی ان میں ہے میں غور کریں گے تو آپ کو ہر شئے سرکل میں ہی نظر آئے گی جو پچھ بھی ہے وہ دائرے میں گھومتا گھومتا گھومتا آگے کو جار ہاہے۔

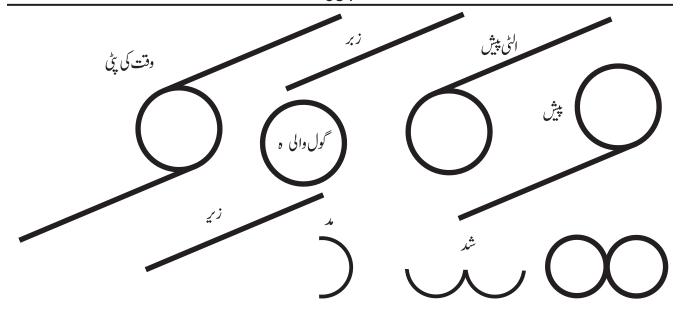

زبرماضی، زیر ستقبل، گول والی ہ وجود، گول والی ہ جمع زیر سے بنتی ہے بیش جس کامعنی ہے وجود جوآ گے کو جارہا ہے، گول والی ہ جمع زبر سے اللی پیش بنتی ہے جس کامعنی ہے وجود چیچے کا جارہا ہے، دو گول والی آدھی ہ جڑیں تو شد بنتی ہے جس کامعنی ہے وجود چیچے کا جارہا ہے، دو گول والی آدھی ہوئی حالت میں ہے اس میں کوئی بھی ردو ہیں، آدھی گول والی ہ مد بنتی ہے جس کامعنی ہے بیٹے ہوئی حالت لیمن نہ ہی آگے کو سفر جارہا ہے نہ ہی چیچے کو شئے اپنی حالت میں ہے اس میں کوئی بھی ردو بدل نہیں ہورہا۔

اس دائرے کے اوپر پیچھے والی لائن ماضی ہے بھی بیدائر ہ یعنی بیسرکل وہاں سے گزرا آج وہاں نہیں ہے بلکہ وہ ماضی بن چکا ہے اس لیے دائرے کے پیچھے والی لائن کوالگ کرلیس تو بیرماضی کااظہار کرے گی جسے زبر کہتے ہیں۔

اس دائرے کے آگے بنچے والی لائن مستقبل ہے یعنی بید دائرہ آگے کو جار ہا ہے تو جو آگے والی لائن ہے وہ مستقبل ہے اسے الگ کرلیس تو بیزیر کہلاتی ہے جو کہ مستقبل ہے۔

اور جوگول دائرہ ہے بہ گول والی '' ہ '' ہے جو وجود کا اظہار کر رہی ہے بینی کسی ذات پاشنے کا اظہار کر رہی ہے جب اس کیساتھ زیر کو جوڑ دیا جائے تو سے بیش بن جائے گی جس کے معنی بنتے ہیں وہ ذات پاشنے جواس وقت موجود ہے اور آگے کو جارہی ہے بینی اس وقت موجود ذات پاشنے جو مستقبل میں جارہی ہے۔
گول والی '' ہ '' جب بھی استعال کی جاتی ہے تو کسی وجود یعنی ذات پاکسی بھی شئے کی طرف اشار سے کے لیے استعال کی جاتی ہے بینی وہ کسی ذات پاکسی بھی شئے کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے کس وجود کا اظہار کیا جارہا ہے کیونکہ وجود نہ صرف ہے بلکہ تھا اور ہوگا بھی یعنی وجود کے لیے تین حالتیں اپنا وجود رکھتی ہیں ماضی حال اور مستقبل ۔

جن میں سے دوغیب ہیں اور ایک حاضر ہے اس لیے جہاں بھی گول والی '' ہ'' کا استعمال کیا جائے گا تو وہاں بیواضح کرنالازم ہے کہ آیا کس ذات، شئے یا وجود کا ذکر کیا جارہا ہے حاضریا پھرغیب۔

اورغیب کی دوحالتیں ہیں ایک ماضی جو کہ غیب ہے اور دوسری حالت مستقبل جو کہ غیب ہے۔

اگرتو حال والی ذات یا شئے کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو گول والی '' ہ '' کے اوپر پیش ڈالی جائے گی جس کامعنی بنے گاوہ وجود لیعنی ذات یا شئے جواس وقت موجود ہے اور وقت کی پٹی پر آ گے مستقبل کی طرف بہدرہی ہے۔

اگر ماضی والی ذات یا شئے کی طرف اشارہ کیا جائے گاتو گول والی '' ہ '' پرزبر کا استعال کیا جائے گا اورا گرمستقبل والی شئے کی طرف اشارہ کیا جائے گاتو اس کے لیے گول والی '' ہ '' کے پنچےزیر کا استعال کیا جائے گا۔

''زبر'' ماضی، ''بیش'' حال اور ''زبر'' مستقبل۔

ان کےعلاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوز بر، دوزیراور دوپیش کا بھی اکٹھااستعال کیا جاتا ہے۔

زبر ماضی میں کیکر جاتی ہے جہاں دوز برکا استعال کیا جائے تو وہاں سکڑ پن آئے گاجتنا پیچھے سے پیچھے جایا جائے گا مثلاً آپ لفظ رسول پر دوز برکا استعال کرتے ہیں تو دوز بریں چونکہ پیچھے سے پیچھے کیکر جاتی ہیں کوئی شئے جوآ گے کو جارہ بی ہواور اسے پیچھے سے پیچھے کیکر جاتا مقصود ہوتا تو سب سے پہلے اسے روکا جائے گا اس کے ساتھ کا استعال کیا جائے گا تعنی لفظ رسول کی لام کے آگے الف کا استعال کیا جائے گا بوں لفظ رسول بن جائے گا اب اس پر دوز بروں کا استعال کیا جائے گا تو جملہ بنے گا ''رسولاً '' جس کے معنی بنیں گے رسول کو جتنا پیچھے سے پیچھے کے جایا جاسکتا ہے جتنا سکیڑا جاسکتا ہے اتنا سکیڑا جائے گا ہے کہ سے کم رسول اور کم سے کم ایک رسول ہوتا ہے یوں رسولاً کے معنی بنیں گے ایک ہی رسول ۔ سے پیچھے لے جایا جاسکتا ہے اتنا آگے لے جایا ہا سکتا ہے اتنا آگے دوز بروں کا استعال کیا جائے گا '' رسول '' تو اس کا معنی بنے گا آگے گل رسول یعنی آگے جتنے رسول جو سے جتنا تھیلاؤ آسکتا ہے لفظ رسول کے بیچے دوز بروں کا استعال کیا جائے گا '' رسول '' تو اس کا معنی بنے گا آگے گل رسول یعنی آگے جتنے رسول جو سے جتنا تھیلاؤ آسکتا ہے لفظ رسول کے بیچے دوز بروں کا استعال کیا جائے گا '' رسول '' تو اس کا معنی بنے گا آگے گل رسول یعنی آگے جتنے رسول جو سے جہنا ہیں ۔

اسی طرح دوپیش کا استعال کیا جائے تو پیش کا معنی ہوتا ہے وہ شئے جوموجود ہے اور آگے کو جارہی ہے اور جب دوپیش کا استعال کریں گے تو اس کا معنی ہے گا کہ ایک شئے جو وجودر کھتی ہے اور آگے کو جا رہی ہے اور جتنا آگے جا سکتی ہے وہاں تک گئی اور وہاں سے پھر پیچے ماضی کی طرف لے آیا جا رہا ہے۔ سیدھی پیش گول والی '' ہ '' اور '' زیر '' کا مجموعہ ہے جس کا معنی بنتا ہے ایک شئے یا ذات جوموجود ہے آگے ستقبل میں جا رہی ہے اور الٹی پیش گول والی '' ہ '' اور '' زیر '' کا مجموعہ ہے جس کا معنی بنتا ہے ایک شئے جوموجود ہے اور پیچے ماضی میں جا رہی ہے یوں دوپیش کے معنی بنتے ہیں وہ ذات یا شئے جوموجود ہے اور پیچے ماضی میں جا رہی ہے یوں دوپیش کے معنی بنتے ہیں ایک شئے جوموجود ہے اس سارے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی ممل ایک شئے جوابیٹ وجود میں آنے سے لیکر جب تک وہ دنیا میں موجود ہے اس کی جب تک کہ اس کا وجود ہے اس کی زندگی کمان مدت حیات کی بات کی جا رہی ہے لیکن موجود ہے اس کی مدت۔ یوری زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے جب تک کہ اس کا وجود ہے اس کی پیرائش سے لیکر موجود ہے اس کی مدت۔

اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے زبر کی جگہ '' الف '' کا بھی استعال کیا جاتا ہے جو کہ الفاظ کے آخری حرف کے طور پر بطور زبر استعال کیا جاتا ہے جس سے مستقبل کا صیغہ بن جاتا ہے اور نیش استعال کیا جاتا ہے جس سے وہ لفظ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے اور زیر کی جگہ '' کا بھی استعال کیا جاتا ہے جس سے مال کا صیغہ بن جاتا ہے۔

گو جگہ '' و '' کا بھی استعال کیا جاتا ہے جس سے مال کا صیغہ بن جاتا ہے۔

اس کے علاوہ پیچیے شداور مدرہ جاتی ہے شد کامعنی ہے دواشیاء یعنی دووجود کا جڑے ہوئے ہونا، شددووجود کے جڑے ہوئے ہونے کا اظہار کرتی ہے اور مد کامعنی ہوئی حالت میں ہونا یعنی جامد حالت میں ہونا نہ ہی شئے یا وجود ہے بغیر کسی حرکت کے ہائی حالت میں ہونا یعنی جامد حالت میں ہونا نہ ہی شئے یا وجود ہے بغیر کسی حرکت کے بالکل ویسے کا ویسا ہونا۔

اب آتے ہیں سورۃ الاخلاص کی طرف۔

قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدُ. الاخلاص

قُلُ کہد۔ قل کے معنی ہیں کہدیعنی کہا جار ہاہے کہ کہو، ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کہدر ہاہے کہ کہولیعنی کون کچھ کہنے کا تکم دےرہا ہے؟ کچھ کہنے پر مجبور کر رہاہے؟

تو آج تک مذہبی طبقے کی طرف سے جوجواب دیا جاتار ہااور دیا جاتا ہے وہ بیہے کہ جی اللہ کہدر ہاہے کہ کہو۔ اب اگراس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کہدر ہاہے کہ کہوتو پھر پہیں بیسوال پیدا ہوجاتا ہے کہ اللہ کیسے کہ رہاہے کیا آپ اللہ کو جانتے ہو؟ آپ کو اللہ نے کیسے کہا کہ کہو؟

کیونکہ جب آپ کواللہ کاعلم ہی نہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہاللہ کہہر ہاہے کہ کہو؟ آپ کوتواللہ کاعلم ہی نہیں اور آپ تو خوداللہ کی ابھی تلاش میں ہیں تو

آ گے سے سب سے بڑھ کراس جواب کی توقع کی جاسکتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو۔ تو اس کا بہت ہی سادہ ساجواب ہے آپ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تواس کا جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں اور جب پوری دنیا کے انسان قرآن کو اللہ کا کلام سلیم ہی نہیں کرتے تو پھرآپ ینہیں کہہ سکتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے ہم مانتے ہیں کہارہ ہاہے کہ کہو۔

جب اللہ کہدرہا ہے کہوتو پھر اللہ کو بالکل سامنے آکر کہنا چاہے اور اسی زبان میں کہنا چاہے جو زبان آپ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو آپ کی زبان ہے۔
اور پھر اس کے علاوہ ایک دوسری طرح کے جواب کی توقع کی جاسکتی ہے اور وہ ہیے کہ جمیں توعربی بھارے علاء ہمیں بتارہے ہیں کہ اللہ کہدرہا ہے کہ کہواس لیے ہم مان رہے ہیں کہ اللہ کہدرہا ہے کہ کہو۔ تو اس کا بھی جواب بہت آسان ہے وہ یہ کہ آپ کو کہ عربوں کی زبان ہے وہ نہیں آتی اور آپ کے علاء کو آتی ہے اس لیے وہ آپ کو کہ درہا ہے کہ کہ وہ تھی جواب بہت آسان ہے وہ یہ کہ آپ کو کہ رہوں کی زبان ہے وہ نہیں آتی اور آپ کے علاء کو آتی ہے اس لیے وہ آپ کو کہ درہے ہیں کہ اللہ کہدرہا ہے کہوتو کیا گارٹی ہے کہ وہ تی بول رہے ہیں؟ کل کو اگر حقیقت کی جواور نکی تو کل کو بیلوگ جن کو آپ علاء کہتے ہیں اور اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں کیا یہ آپ کی ذمہ داری اٹھا کیں گے؟ بیآ پی کا بوجھا ٹھا کیں گے؟ بیآ پ کا حساب و یں گے؟ اگر نہیں تو ہوسکتا ہے کہ آپ کو پھو اس لیے یہ جواب بھی بے بنیا داور کا لعدم نابت ہوجا تا ہے۔

کیونکہ اگرکوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہوتو پھراس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اسے علم ہے اللہ کیا ہے اور اللہ کیسے کلام کرتا ہے اللہ کیسے کہہ رہا ہے کہ کہوتا ہے اللہ کیا جا ور کہاں ہے اللہ کیسے کلام کرتا ہے اگرتو وہ اللہ کے بارے میں چیج جواب دے دیتا ہے اللہ کیا جا درے میں ہر طرح کے سوالات کے جواب دی جمک مکن کر دیتا ہے تو پھر بلاشک وشبہ اللہ ہی کہہ رہا ہے اور اگر ایسانہیں تو پھر کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اب آتے ہیں حقیقت کی جسی آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیتے ہیں حقیقت کی جسی آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیتے ہیں حقیقت کی جسی آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیتے ہیں۔

د بیا پیس جو بھی آتا ہے کوئی ایک بھی عقل رکنے والا شخص ایسانہیں ہے کہ زندگی میں بھی نہ بھی کی نہ کی موقع پر اس کے سامنے یہ سوال نہ آیا ہووہ یہ ہو نے پر مجبور منہ ہو ہو کہ آخر میری حقیقت کیا ہے؟ میں ہوں کون؟ میراد نیا بیس آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر اپنے ان سوالات کے جوابات کے لیے نوروگر نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جس کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہوتی ہے کین اچا گئی حاد شدیش آنے سے وہ مایوں ساہ ہوجاتا ہے تو ایسی صورت میں بہ سوال بار بارا سے پر بشان کرتا ہے کہ آخر میری حقیقت کیا ہے؟ میں دنیا میں کیا لیئے آیا وغیرہ؟ ایسے تک کوئی شخص آگر دنیا کے پیچھ بھا آتا ہے وہ دنیاوی مال وہ متاح اللہ ہو اللہ ہو بھا تا ہے وہ اس دنیا میں کیوں ہوجاتا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ مال ودولت کا حصول نہیں بلکہ پچھاور ہے ہول وہ جانا چا ہتا تا ہو کہ آخراس کی اپنی حقیقت کیا ہے وہ اس دنیا میں کیوں آیا؟ یا اس کے علاوہ بھی انسان کے سامنے گئی مواقع پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ آخراس کی حقیقت کیا ہو یہ کہ تو تو اللہ ہو یا کہ بھی بھی تھی نہ ہب گروہ فر وہ بھی تا ہو اللہ ہو یا کہ بھی نہ ہو اللہ ہو یا کہ بھی نہ ہو ہو ہو گئی ہے کہ وہ ہو ہو کہ کہ کی تھی نہ ہو کہ کہ کی تھی تھی نہ ہو کہ کہ کوئی بھی ہو نواہ وہ کی کہ کی تھی نہ ہو کہ کہ کی تھی نہ ہو کہ کا سب ہے ہم ہم کی کہ میا طریقہ ہے کہ فورو گئر کہ یا ہو کہ انسان خور کو ہے ہی جو بھی نہ ہو کہ کہ کی تعرف کہ انسان کور کہ تا ہے کہ کہ بھی نظر آر ہا ہے جو بھی نہیں ہوں گئی ہے گئی نہ ہو باللہ کی تھی تھی نہیں بھی اللہ ہو سے کہ بی تو کہ کہ تا ہے کہ کہ بھی نظر آر ہا ہے جو بھی تھی تھی آئی ہے گئی گئی ہے گئی گئی ہے گئی گئی ہو گئی ہی کہ اسٹور قبل کی تو بھی تھی نظر آر ہا ہے جو بھی تھی آئی ہو وہ کہ کہ تھی تعلق تا ہوں نہ میں کی بھی تعلق آر ہا ہے جو بھی تھی آئی ہے گئی گئی ہو گئی ہی گئی ہو گئی ہی کہ اسٹور تو کہ کہ بی تعلق تو تو کہ کہ تو رہ کے تھی کہ کہ کی تا ہے کہ بھی تو رہ کہ کی تو رہ کہ بھی تعلق تو کہ کہ تا ہے کہ بھی تعرف کی کہ کی تا ہے کہ بھی تو رہ کی تو کہ کہ تھی تعرف کی گئی تا گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گ

قُلُ کہنا پڑے گالیعنی جب کہا جارہا ہے کہوتو کہنا پڑے گا ھُو یہ جملہ ہے اور دوالفاظ کا مجموعہ ہے پہلا لفظ گول والی '' ہ '' اور دوسرالفظ '' و '' ہے، گول والی '' ہ '' کسی بھی ذات یا شئے وغیرہ کا اظہار کرتی ہے یعنی کسی بھی ذات یا شئے کی طرف اشارے کے لیے استعال ہوتی ہے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس ذات یا شئے کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے کیونکہ اشیاء نہ صرف حاضر بھی ہیں بلکہ غائب بھی ہیں اور غائب دوطرح کا ہے ایک ماضی جوگز رچکا اور دوسرا مستقبل جوابھی آگے چل کرسا منے آئے گا۔

اب کونی ذات یا شے کی طرف اشارہ کیا جارہ ہے خائب کی طرف یا حاضر کی طرف پیرواضح کیا جانا ضروری ہے لیٹی جب بھی گول والی '' ہ'' کا استعمال کیا جائے گا جس کا مطلب ہوگا کہ اس ذات یا شے کی طرف اشارہ کیا جارہ ہو چیچے لیٹی باضی کا قصہ بن چکی اورا گر خائب مستقبل کی ذات یا شے کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس کا مطلب ہوگا کہ اس ذات یا شے کی طرف اشارہ کیا جارہ ہو چیچے لیٹی باضی کا قصہ بن چکی اورا گر خائب مستقبل کی ذات یا شے کی طرف اشارہ کیا جائے گا اورا گر حال والی لیٹن حاضر شے کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے لیے گول والی '' ہُ '' پر چیش کا استعمال کیا جائے گا جس کا معتمیٰ ہو گا کہ وہ ذات یا شئے جو اس وقت موجود ہے۔ جو اس وقت موجود ہے۔ گا والی '' ہُ '' جس کے معتمیٰ ہیں اس ذات یا شئے کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس کا معتمیٰ ہو گا کہ وہ وہ ذات یا شئے کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس کا معتمیٰ ہو گا کہ وہ وہ ذات یا شئے کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس کا معتمیٰ ہو گا کہ وہ وہ ذات یا شئے جو اس وقت موجود ہے۔ گول والی '' ہُ '' جس کے معتمیٰ ہیں اس ذات یا شئے کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو اس کو قت موجود ہے۔ گا وہ اس کے جو حال میں موجود ہے؟ کیا ہے جو اس وقت موجود ہے؟ کیا ہے جو حال میں موجود ہے؟ گیا ہو تھو ہود ہے۔ ہو آپ کواس وقت موجود ہے۔ گو آپ کو بہت پچھ نظر آت کے گا مثلاً درخت نظر آر ہے ہیں جو اس وقت ہو جو دافر اس کی اجا ہے گول کا گل ہے جو موجود ہے پھر ان کے علاوہ اور کہ چھی ہو ہود ہے۔ تو یہی ہو و ہو دو ہو دہ ہو کہ کہ کی گھی گھی گھی ہیں جو اس وقت موجود ہے۔ تو یہی ہو و ہو جو دہ ہو کہ کی گھی گھی گھی ہو ہو جو دہ ہو کہ کی گھی گھی ہو تھیں۔ '' کا استعمال کیا گیا جس کے معتمیٰ ہیں ''واور'' یعنی میں جو اس وقت موجود ہے۔ جو حوال میں موجود ہے؟ جو موجود ہے اور اور کرتے جاؤ جب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی میں نہیں گیا ہو جو جو در سے '' کا استعمال کیا گیا ہو ہو جو در سائل کیا گیا ہو ہو جو در سے جو اس میں ہو جود ہے؟ آگے اس کا کھی خواب دیا گیا اللّٰہ اللّٰہ سے جو اس کی تو ہو کہ در سے جو اس کے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ سے در اللّٰہ اللّٰہ ہو ہو جود سائل کی اللّٰہ ہو ہو جود سے بھی گھی ہو کہ کی ہو کہ دیا گھی ہو کہ کی سے درا گھی ہو کہ کی ہو کہ دیا گھی ہو کہ کی سے درائے کی کھی ہو کہ کی سے کہ کی ہو کہ دو کی گھی ہو کہ کی کی گھی ہو کہ کی کھی ہو کہ کی کے

قُلُ هُوَ اللَّهُ تَهْمِیں یہ کہنا پڑے گاھؤیعنی جو کچھ بھی اس وقت موجود ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہاور ختم ہو کر ماضی میں نہیں چلاجا تا اور جب اور ختم ہو کر ماضی میں چلاجائے توجو کچھ بھی سامنے آئے گایہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے۔

ذراغورکریں اگرآپ سے بیسوال کیا جائے کہ آپ کچھ بھی کھانے کولاتے ہیں تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو آپ جواب دیں گے کھانے کی شئے ہے تو ظاہر ہے اسے کھانے کے لیے ہی لایا گیا اور اسے کھائیں گے۔ اب اگرآپ سے بیسوال کیا جائے کہ آپ کوکسے پنہ چلا کہ بیکھانے کی شئے ہے اسے کھایا جائے گا؟ تو آپ جواب دیں گے کہ وہ شئے خود بتارہی ہے لیمنی اس میں جوخصوصیات وصلاحیتیں موجود ہیں وہ بالکل واضح کر رہی ہیں کہ بیکھانے کی شئے ہے۔ لیمنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی لاتے ہیں ، بناتے ہیں یاکسی کودیتے ہیں تو آپ بغیر مقصد کے فضول میں نہ ہی کچھ لائیں گے نہ ہی کچھ بنائیں گے اور نہ ہی بغیر مقصد کی کچھ دیں گے جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ہرشئے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے بلکہ وہ کس مقصد کے لیے ہے اس میں موجود صلاحیتیں وصفات اس کے مقصد کو طے کرتی ہیں یا واضح کرتی ہیں۔

اب ذراغورکریں کہ آپ کو سننے کی صلاحیت دی گئی ، دیکھنے کی صلاحیت دی گئی اور نہ صرف آپ سنتے اور دیکھتے ہیں بلکہ جو سنتے اور دیکھتے ہیں اسے ہجھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی تو کیا بیرصلاحیتیں آپ کو بغیر مقصد کے دے دی گئیں؟ کیاان کا کوئی مقصد نہیں یا پھران کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے؟

اب جاننا یہ ہے کہ آیاان کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ آپ کو سننے کی نہ صرف صلاحیت دی گئی بلکہ بہت کچھ آپ کو سنایا بھی جارہا ہے جورات دن آپ سن رہے ہیں اور ایسے ہی دیکھنے کی نہ صرف صلاحیت دی گئی بلکہ بہت کچھ آپ کے سامنے بھی رکھ دیا گیا جسے آپ دیکھر ہے ہیں تو جسے آپ سن اور دیکھ رہے ہیں اسے بچھنے کی بھی صلاحیت دی گئی اور پھر بچھنے کے بعداس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی تواب آپ سے سوال ہے کہ جب آپ پر بیدواضح ہو چکا کہ آپ کو سننے، دیکھنے جو سنتے اور دیکھتے ہیں اسے بچھنے اور جو بچھتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں تو کیا آپ ان صلاحیتوں کا اسی مقصد کے لیے استعال کر رہے ہیں؟ رہے ہیں اسے سمجھ اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں تو کیا آپ ان صلاحیتوں کا اسی مقصد کے لیے استعال نہیں کررہے جس مقصد جب آپ اپنے گریبان میں جھا نکیں گئو آپ پر بیکل کرواضح ہوجائے گا کہ آپ ان میں سے کسی کا بھی اس مقصد کے لیے استعال نہیں کررہے جس مقصد کے لیے آپ کو بیصلاحیتیں دی گئیں کیونکہ آپ کو آسیانوں وزمین میں بہت پھے سایا اور دکھایا جا رہا ہے جسے آپ ہر لیے نظر انداز کررہے ہیں اور صرف اس کے لیے آپ کو بیصلاحیتوں کا ستعال کرتے ہیں جن سے آپ کی خواہشات ہو گئی ہیں ایک استعال کرتے ہیں جن ہو بچھ بھی آپ کوسنا یا اور دکھایا جا رہا ہے اگر آپ اسے بچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بیکہنا پڑے ان صلاحیتوں کا اسی مقصد کے لیے استعال کرتے ہیں یعنی جو بچھ بھی آپ کوسنا یا اور دکھایا جا رہا ہے اگر آپ اسے بچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بیکہنا پڑے گئی اللہ '' گھو اللہ'' لیعنی جو بچھ بھی موجود ہے اللہ ہے۔

تو اب آپ سے سوال ہے کہ جب میہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اللہ ہی ہے تو پھر آپ کوکس نے میہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ مُو اللہ ؟ کیا اسی ذات اللہ نے نہیں؟
کیونکہ جیسے آپ کا جسم ہے آپ کے جسم میں ہر عضو دوسر سے کیساتھ نہ صرف جڑا ہوا ہے بلکہ اس کیساتھ مشروط ہے ایسے ہی جیسے ایک مثین میں پرزے ایک دوسر سے کے ساتھ مر بوط ومشروط ہوتے ہیں بالکل یہی مثال جو پچھ بھی موجود ہے اس وجود کی ہے بیا بیک ہی وجود ہے آپ کہیں سے بھی غور وفکر کا آغاز کریں گے تو آپ آگے ہوئے جا کیں گے جہال اور ختم ہوجائے گا آپ اس سے آگے ہوئیں جا کیں گے جہال اور ختم ہوجائے گا آپ اس سے آگے نہیں جا کیں گے بول یہی وجود جو کہ اللہ ہے آپ کو کہنے پر مجبور کردے گا کہ بیجو پچھ بھی موجود ہے اللہ ہے۔

بالکل آسان الفاظ میں آپ پرواضح کرتے ہیں آپ ذراغور کریں کہ آپ کو پھرموجود نظر آرہا ہے؟ تو جو بھی موجود ہے جو بھی وجود رکھتا ہے اور اور کرتے جائیں جب تک کہ اور ماضی نہیں بن جاتا جب اور ختم ہو کر ماضی میں چلا جائے گا تو جو وجود سامنے آئے گا یہ اللہ ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت بھی اللہ، پہاڑ بھی اللہ، دریا بھی اللہ، پنی اللہ، پانی بھی اللہ، نمین بھی اللہ، آسان وغیرہ سمیت جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ ہے؟ تو اس کا جو اب بالکل آسان ہے جو کہ آگے موجود بھی ہے آئے۔ نہ احد جملہ ہے جو کہ دو الفاظ پر شتمل ہے پہلا لفظ '' ا' ' اور دوسر الفظ '' حد '' ہے جب بھی کسی جملے کے شروع میں الف کا استعال کیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف سوالیہ بنادیتا ہے بلکہ اس سوال کا آگے جو اب بھی موجود ہوتا ہے یوں احد کے شروع میں الف اسے سوالیہ بنادیتا ہے اور آگے اسی سوال کا جواب ہے '' حد '' اور حد کے معنی ہیں جس سے آگے نہیں جایا جا سکتا ۔ یوں احد کے معنی بنتے ہیں جس سے آگے نہیں جایا جا سکتا ۔ یوں احد کے معنی بنتے ہیں جس سے آگے نہیں جایا جا سکتا ۔ یوں احد کے معنی بنتے ہیں جس سے آگے نہیں جایا جا سکتا یعنی ایک بی اور پھے ہے بی نہیں اور احد کی ''د '' پر دو پیش کا استعال یہ واضح کرتا ہے کہ جو وجود موجود ہے اللہ عن جو جب تک موجود ہے اللہ عن ہو جائے گا اور جو آگے ستقبل میں ہے وہ '' اللہ '' ہو گا۔

یعنی بالکل آسان الفاظ میں احد کے معنی ہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اپنے ہی جسم کی مثال لے لیں اگر آپ کا نام عمران ہے تو آپ کے ہاتھ کو عمران نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے ہاتھ کہ اجائے گا انگلی کو انگلی کو انگلی کہا جائے گا ، پاؤں کو پاؤں کہا جائے گا لیکن جب تمام کے تمام اعضاء کو اور اور کیا جائے گا ، کہا جائے گا ، پاؤں کو پاؤں کہا جائے گا بلکہ ان تمام اعضاء کو جو دعمران کہا جائے گا ، ہاتھ کو پاکسی بھی عضو کو عمران نہیں کہا جائے گا ہاں البنة انہیں عمران کی آلاء یعنی اعضاء یا آیات کہا جائے گا۔

اگر پورے کا پوراجسم چھپادیا جائے اورجسم کا پچھ صدیا کچھ اعضاء سامنے رہنے دیئے جائیں تو آئیں عمران ٹہیں بلکہ عمران کی آیات یا عمران کے اعضاء یعنی آلاء کہا جائے گا، آئیں عمران ہی کا وجود کہا جائے گا بالکل ایسے ہی جو پچھ بھی نظر آر ہا ہے بیاللہ ہی کا وجود نظر آر ہا ہے اللہ کا پورا وجود انسان سے پوشیدہ ہے سوائے تھوڑے کے اور جونظر آر ہا ہے بیاعضاء ہیں بیاللہ کی آیات ہم کا صیغہ ہے اور اس کا واحد آیت ہے اور آیت کے معنی ہیں پوری بات، پوری فرات، پوری فرات، پوری شئے یا پورے وجود کا چھے ہوئے ہونا اور اس کا تھوڑ اسا حصہ سامنے ہونا جس میں غور کرنے جس کے پیچھے پڑنے سے پوری بات جو کہ حقیقت ہے پوری ذات، پوری شئے یا پورے ودسامنے آجائے۔

آ سانوں وزمین میں جو کچھ بھی نظرآ رہاہے یہ سب کا سب اللہ کی آیات ہیں یعنی اللہ کی ذات کا ہی وجو دنظرآ رہاہے اللہ چھیا ہوا ہے اللہ کا ہی تھوڑ اسا حصہ ہے جو

سامنے نظر آرہا ہے اور جب آپ اس میں غور کریں گے اس کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ کیا ہے آپ پر بالکل کھل کرواضح ہوجائے گا آپ اللہ کو پالیں گے اس لیے اس کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ کیا ہے آپ پر بالکل کھل کرواضح ہوجائے گا آپ اللہ کو پالیں گے اس کے پیچھے پڑیں ہو کے پھر بھی اللہ اللہ واحد ہے اب اگر کوئی خود کو اللہ سے الگ کرے گا وہ بیہ کے کہ وہ الگ ہے اور آسمان وزمین الگ ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ کا شریک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ این شریک کو ہر داشت نہیں کرے گا۔

اب جب آپ پر بیدواضح ہوگیا کہ جو پچے بھی نظر آ رہا ہے اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے تو ذراغور کریں جب بھی آپ غور وفکر کریں گےتو کون ہے جو آپ کو بیہ کہنے پر مجبور کر دے گا قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ؟ اس طرح اللّٰہ کہدرہا ہے کہو تہمیں بیہ کہنا پڑے گا جو پچھ مجبور کر دے گا قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ؟ اس طرح الله کہدرہا ہے کہو تہمیں بیہ کہنا پڑے گا جو پچھ مجبور کر دے گا قوجو وجود سامنے آئے گا توجو وجود سامنے آئے گا اللہ ہے ایک ہی وجود ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہاور ختم ہوکر ماضی میں چلاجا تاجب اور ختم ہوکر ماضی میں چلاجائے گا توجو وجود سامنے آئے گا اللہ ہے ایک ہی وجود اور پچھ ہے ہی نہیں۔

اب الله الصَّمَدُ.

اَللَّهُ الله بهد ابسوال يه پيدا موتا ہے كه كيا ہے الله؟ تو آ كے اسى سوال كاجواب موجود ہے الصَّمَدُ الصمد ہے الله

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ الصمد کیا ہے۔ بینی الصمد کے معنی کیا ہیں تو الصمد کے معنی ہیں جوخلق کرر ہاہے جوخلق ہور ہاہے اور جس سےخلق ہور ہاہے کوئی دوسراہے ہی نہیں وہ خود ہی ہے اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ الصمد کے معنی کہیے جاتے ہیں بے نیاز جو کہ الصمد کے معنی نہیں ہیں بلکہ غنی کے معنی ہیں بے نیاز لیعنی کسی کا بھی ہتا جنہیں۔ معنی نہیں۔

الصمدادرغن کے معنی کافی قریب ہیں لیکن ایک نہیں ہے کیونکہ الصمد ہونے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی وجود کا ہونا شرط ہے یعنی اور پچھ ہے ہی نہیں۔ جو ہے ایک ہی وجود ہے جو خلق ہور ہا ہے اور جو خلق کرر ہاہے کوئی دوسراہے ہی نہیں بلکہ خود ہی ہے۔

جب الله الصمد ہے یعنی ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے الله کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر کوئی خود کواللہ سے الگ کرتا ہے الگ سے وجود کا دعویدار بنتا ہے تو پھر اللہ غنی ہے یعنی اللہ اس کامختاج نہیں اللہ اس سے اپنا کا منہیں لے گا بلکہ اللہ اپنا کا م
خود کرتا ہے۔ جو بھی الگ سے وجود ہونے کا دعوی کرے گا یعنی جو بھی اللہ سے کٹے گا اور الگ سے وجود کا دعویدار بنے گا تو وہ اللہ کا شریک ہے اللہ کا دشمن سے اپنا کا م لیاجاتا ہے۔
اور ظاہر ہے دشمن کو اس کے مقام پر رکھا جاتا ہے نہ کہ دشمن سے اپنا کا م لیاجاتا ہے۔

ذراغور کریں اگر آپ کہیں کہ اللہ الگ ہے اور کا ئنات الگ یوں تو دو وجود بن جاتے ہیں اور الصمد ہونے کے لیے تو ایک ہی وجود کا ہونا شرط ہے تو پھر کیا اللہ الصمد ہوسکتا ہے؟ پھر اللہ الصمد ہی ثابت نہیں ہوتا تو جو الصمد ثابت ہی نہ ہووہ اللہ ہے ہی نہیں ایسا کوئی اللہ وجود ہی نہیں رکھتا بلکہ جو اللہ وجود رکھتا ہے جو اللہ ہے وہ الصمد ہے۔

مثال کے طور پراگرآپ کہتے ہیں کہ اللہ الگ ہے اور کا نئات الگ ہے تو ذراغور کریں کیا ایسا اللہ الصمد ثابت ہوسکتا ہے؟ لیمنی اگر اللہ الگ ہے اور پانی الگ ہے اور پانی الگ ہے اور پانی الگ ہے اور پانی الگ تو پھر دووجود ثابت ہوکر اللہ الصمد ہی نہیں رہتا اور اگر بانی ہٹا دیا جائے تو کیا وہ پانی کے بغیر بارش برساسکتا ہے؟ کیبلی بات کہ اگر مان لیا جائے کہ کوئی اللہ کا شریک بنا اس نے پانی کا اللہ سے اللہ وجود تاہم کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ بارش برسانے کے لیے دوسرے وجود کا محتاج ہوں اللہ نہ تو الصمد ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی الغنی کیونکہ یوں نہ صرف دووجود ثابت ہوجاتے ہیں جس سے اللہ کے الصمد ہونے کا رد ہوجا تا ہے بلکہ بارش برسانے کے لیے دوسرے وجود یانی کامختاج ہوگیا۔

اسی طرح اگرسورج الگ ہے اور اللہ الگ تو پھر پہلی بات کے اللہ الصمد ہی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ دو وجود ثابت ہوجاتے ہیں اور دوسری بات کہ اللہ زمین پر نظام چلا نے کے لیے سورج کامختاج ثابت ہوجا تا ہے کیونکہ اگر سورج کو ہٹا دیا جائے تو کیا وہ سورج کے بغیر زمین کا نظام چلا میں کوروش کر سکتا ہے؟ سورج کے بغیر زمین کا نظام چلا نے کے لیے سورج کامختاج ثابت ہوجاتا ہے۔ روشن کرنے اور نظام چلانے کے لیے سورج کامختاج ثابت ہوجاتا ہے۔

اس طرح آپ کسی بھی شئے کی مثال سامنے رکھ لیس اگر اللہ الگ ہے اور کا کنات الگ ہے تو پھروہ الصمد کیسے ہوا وہ تو کا کنات بنانے کے لیے مادے کامختاج ثابت ہوگیا اور گیسیں نوریعنی انر جی سے یوں وہ انر جی کامختاج ثابت ہوگیا اور گیسیں نوریعنی انر جی سے یوں وہ انر جی کامختاج ثابت ہوجا تا ہے اور نوریعنی انر جی الگ ہے تو پھرایک تو اللہ الصمد ہی نہ ہوا کیونکہ اس کے علاوہ بھی وجود ثابت ہوجا تا ہے اور دوسراوہ تو نوریعنی انر جی کامختاج ثابت ہوجا تا ہے۔

اگر اللہ الگ ہے اور کا ئنات الگ ہے تو پھر اللہ احد لینی ایک ہی وجود ثابت نہیں ہوتا بلکہ اللہ تو واحد ثابت ہو جاتا ہے واحد لینی اور ایک۔
ایک ہی صورت میں اللہ احد ثابت ہوتا ہے جب بی سلیم کر لیا جائے کہ جو کچھ بھی ہے اس ایک اللہ کا ہی وجود ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کوئی دوسراو جود ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اللہ اسے برداشت نہیں کرے گا کیونکہ اللہ اپ نثر یک کو برداشت نہیں کرتا کیونکہ اللہ احد ہے بینی ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ، اللہ واحد نہیں بلکہ واحد یعنی اور ایک ثابت علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ، اللہ واحد نہیں ہے گرکوئی ہے کہتا ہے کہ اللہ الگ ہے اور کا ئنات الگ تو یوں اللہ احد نہیں بلکہ واحد یعنی اور ایک ثابت ہوجا تا ہے کا ئنات اور ایک اللہ ۔

جب آپ آسانوں وزمین میں غور کریں گے تو آپ پر میہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجائے گی کہ جووجود ہے ایک ہی وجود ہے اور میالیاوجود ہے کہ نہ تواس کوکوئی الگ سے بنانے والا ہے نہ ہی اسے بنانے کے لیے الگ سے مواد کی ضرورت ہے بلکہ میہ وجود الصمد ہے جو پچھ بھی ہور ہاہے میہ وجود ہی کرر ہاہے خود ہی ہور ہا ہے نہ ہی اسے بنانے کے لیے الگ سے مواد کی ضرورت ہے بلکہ میہ وجود الصمد ہے جو پچھ بھی ہور ہا ہے میہ وجود ہی کر میں کئی مثال لے لیں کسی بھی شئے میں کسی میں بھی غور کر لیں تو کوئی دوسرا سامنے آئے گا ہی نہیں خالق ہ مخلوق اور جس سے خلق کیا جار ہا ہے بہی وجود سامنے آئے گا۔

آم کے درخت کی ہی مثال لے لیں آم کے درخت کی تخلیق کے پیچھے بطور خالق آپ کو یہی مخلوقات ہی نظر آئیں گی سمندر، ہوائیں ، بادل ، سورج ، چاند ، زمین اور زمین کی لا تعداد مخلوقات ہی بطور خالق آپ کے سامنے آئیں گی یوں خالق بھی یہی وجود اور جوخلق ہور ہا ہے وہ بھی یہی وجود ہے اور جس سے خلق ہور ہا ہے وہ بھی یہی وجود ہے اور جس سے خلق ہور ہا ہے وہ بھی یہی وجود ہے اور جس سے خلق وہ بھی یہی وجود ہے اس کا نئات کو س نے خلق کیا۔ کوئی دوسرا ہوگا تو بیسوال پیدا ہوگا اور اگر اس کا نئات میں لیمنی جو وجود ہے اس میں کوئی باہر سے آکر پھھ خلق کر رہا ہوت بیسوال پیدا ہوگا کہ اسے کس نے خلق کیا جب سامنے نظر آر ہا ہے کہ بیخود ہی خالق ہے خود ہی خالق اور خود ہی وہ جس سے خلق کیا جار ہا ہے تو تمام ترسوالات ہی ختم ہوجاتے ہیں۔

آ پاسی کوایک اور پہلو سے بھی بہت ہی آ سانی سے جان سکتے ہیں مثلاً آپ کوئی بھی شئے سامنے رکھ لیس کسی بھی شئے میں غور کریں تو وہ شئے صرف اور صرف تین وجود کو ثابت کرے گی یعنی کوئی بھی شئے جب اس میں غور کیا جائے تو وہ فعل ، فائل اور مفعول یعنی خلق ، خالق اور مخلوق کے وجود کو ثابت کرتی ہے۔ ایک جو شئے آپ کے سامنے ہے اس کا وجود ثابت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور دوسراوہ جس سے وجود میں آئی یعنی مواد اس کے وجود کا کسی بھی صورت

ایک جو شئے آپ کےسامنے ہےاس کا وجود ثابت ہے جس کا انکار کہیں کیا جاسکتا اور دوسراوہ جس سے وجود میں آئی یعنی مواداس کے وجود کالسی بھی صورت انکار نہیں کیا جاسکتا اور تیسرااس کا خالق یعنی اسے بنانے والا ثابت ہوتا ہےاس کے وجود کا کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا۔

ابا گرید نتیوں وجودمل جاتے ہیں تو پیچھے کوئی ایسا پیتا ہی نہیں جس کا وجود ثابت ہواورا سے تلاش کیا جائے کیونکہ صرف اور صرف یہ تین ہی وجود ثابت ہوتے ہیں۔

اب آپاس شئے کودیکھیں تو وہ خودموجود ہےاس لیےاس کی تلاش یہیں ختم ہوجاتی ہے پھر دوسرا وجود جس سے وہ وجود میں لائی گئی یعنی جس سے بنائی گئی وہ بھی موجود ہے یوں اس کی بھی تلاش ختم ہوجاتی ہے اسرف اور صرف ایک ہی وجود جو کہاس کا خالق ہے فاعل ہے اگر وہ بھی مل جائے تو تعلق موجود ہے یوں اس کی بھی تلاش ختم ہوجاتی ہے اس کے علاوہ چیچے کوئی رہتا ہی نہیں جسے تلاش کیا جائے اور اگر وہ نہیں ملتا نہیں سامنے آتا تو پھر اسے اس وقت تک تلاش کیا جائے گا جب تک کہ وہ مل نہیں جاتا۔

آ سانوں وزمین یا جو پھے بھی موجود ہے وہ تو بالکل سامنے ہے اور جس سے بیسب خلق ہوا ظاہر ہے وہ بھی ان سب کی صورت میں سامنے ہے پیچھے رہ جاتا ہے ان کا خالق اب اسے تلاش کرنا ہے اور اگر وہ مل جائے تو تلاش ختم ہوجائے گی۔ اب آپ آ سانوں وزمین میں کہیں بھی غور وفکر کرلیں خواہ آپ اپنی ہی ذات میں غور وفکر کرلیں یا کسی بھی خلق میں تو آپ پر ہیربات بالکل کھل کرواضح ہوجائے گی کہ خالق بھی بذات خود یہی وجود ہی سامنے آئے گانہ کہ اس کے علاوہ کوئی

اورجوباہر سے آ کرخلق کررہاہے۔

مثلاً بارشیں برستی ہیں تو ظاہر ہےان کابرسانے والابھی کوئی ہے تو جب آپ بارشوں کے برسنے کے پیچھے جھا نک کر دیکھیں کہان کوبرسانے والا کون ہے تو یہی وجود ہی سامنے آئے گا۔

ایسے ہی آپ سی بھی پودے یافصل کے خالق کو جانے کے لیے اس میں غور وفکر کریں تو اس کے خالق کے طور پر بھی آپ کو یہی وجود جو مخلوقات نظر آرہی ہیں یہی سامنے آئے گا، سمندراپی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، ہوائیں اپنی ذمہ داری، فضااپی ذمہ داری، زمین اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، ہوائیں اپنی ذمہ داری ہو وفلوقات اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں تو نہ صرف بارشیں برستی داری ادا کرتی ہیں، سورج اور چانداپی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں ان کے پیچھے موجود مخلوقات اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں تو نہ صرف بارشیں برستی ہیں بلکہ ان سے نباتات بھی وجود میں آتی ہیں یوں جب آپ غور وفکر کریں گے تو یہی گل کا گل پورا وجود ہی آپ کے سامنے آئے گا بطور خالق نہ کہ کوئی الیم ذات سامنے آئے گا جو باہر سے آکر کچھ کرر ہی ہے۔

یوں تنیوں وجود بالکل کھل کرسا منے آگئے تو پیچے تلاش کس کوکیا جائے گا؟ تلاش تو اسے کیا جاتا ہے پہلی شرط کہ اس کا وجود ثابت ہواور دوسری شرط کہ وہ ماضر کی بجائے غائب ہواور اگر جس کا بھی وجود ثابت ہے وہ سب کا سب سامنے ہے تو پھر پیچے تلاش کسے کیا جائے گا؟ تلاش توختم ہوجاتی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی تلاش کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اسے تلاش کرر ہاہے جس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں سوائے اس کے دماغ میں ایک تصور یا پھر عقیدے ونظر ہے کے۔ ان تنیوں کوایک کیا جائے تو یہ ہے "اللّٰهُ الصَّمَدُ" لیعنی نہ صرف ایک ہی وجود ہے بلکہ خالق ، خلق اور مخلوق خود ہی ہے کوئی دوسراہے ہی نہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ میلید وَ کَمْ یُولُدُ.

لَمُ برگزنہیں کسی بھی صورت نہیں بالکل نہیں یَلدُ

آ گے بڑھنے سے پہلے بلد یولد میں اصل لفظ '' لد'' کو بھے لیں' لد'' کے معنی ہیں ایک وجود کا دوسرے سے الگ ہونا لیعنی ایک سے دوسراو جود وجود میں آنا۔

لَمُ يَلِدُ بِالكَلْنَهِينَ سَى بَعَى صورت نَهِينَ ہِرِكُنْهِينَ اس نے خود سے كوئى وجودالگ كيا يعنى وہ كوئى دوسرا وجود وجود ميں لايا بى نہيں وَلَمُ يُولَدُ اور نہ بى وہ كَسَى عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ ع عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

قرآن میں اللہ کہدرہا ہے کم بلد کین آپ ماننے کو تیارہی نہیں اور جب آپ اللہ کو جانے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے اللہ میں جہاد کریں یعنی اللہ کو پانے کے لیے اللہ میں اپنی پوری کوشش کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کم بلد ولم یولد یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی وجود ہے تو دوسرے وجود کا کوئی تصوری نہیں اس لیے بلد ولد کیسے ہوسکتا ہے؟ اور جو بچھ بھی آپ کو نظر آرہا ہے جب اس میں غور کریں گے تو آپ پر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ وجود ہے ہی العمد خود دی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں اس لیے واحد یا پھر بلد ولد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر یہ بھی کہ اس کوکس نے خلق کیا ہے بھی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اور اگر پہلے علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ سوال موجود تھا تو یہ سوال مٹ جاتا ہے کا لعدم ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ اپنے آبا وَ اجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات پرڈٹے رہیں گے اور یہی کہیں گے کہ اللہ الگ ہے اور کا نئات الگ اور اس کا نئات کو اللہ نے الگ وجود دیا تو آپ یہ دیوئی کررہے ہیں کہ اللہ نے ولدا خذکر لیا تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں آپ کے اس بہتان کی جگہ جگہ گنی تحق

کیساتھ تر دید کی ہے۔

وَقَسالُوا اتَّخَذَ اللُّهُ وَلَدًا سُبُحِنَهُ بَلُ لَّهُ مَافِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُوْنَ. البقرة ١١١

وَقَالُوا یہ عال کاصیغہ ہے اس موجودہ وقت کی بات ہورہی ہے جس میں آج آپ موجود ہیں۔ اس وقت دنیا میں جوانسان موجود ہیں ان سے اللہ کام کرر ہا ہے ہیں وہیں اللہ کے بارے میں بھی کہ دہے ہیں اتّبخذ تین الفاظ کا مجموعہ ہے ہیں وہیں اللہ کے بارے میں بھی کہ دہے ہیں اتّبخذ تین الفاظ کا مجموعہ ہے شروع میں الف ہے جو کہ سوالیہ بنادیتا ہے آگے '' ت' ہے جو کا تنات یعنی جو بھی وجود رکھتا ہے اس کا اظہار کررہی ہے اگلا لفظ ہے '' خذ '' جس کے معنی ہیں اخذ کرنا یعنی یہ اجارہا ہے یہ جو کا تنات ہے جو بھی وجود ہے یہ کیا ہے اللّه وَلَدًا اللہ ہے اس نے ولداخذ کر لیا یعنی اس وقت جولوگ دنیا میں آباد ہیں بیا اخذ کرنا یعنی ہے اور کا تنات اللہ ہے اس کا تنات کو اللہ سے وجود دیا، اللہ اللہ ہے اور کا تنات اللہ وَقَالُوا اتّبخَذَ اللّهُ وَلَدًا اور کہ درہے ہیں کہ اللہ نے ولداخذ کر لیا یعنی اللہ نے اس کا تنات کو اللہ سے وجود دیا ہے اللہ اللہ ہے اور کا تنات اللہ اللہ ہے وجود دیا ہے اللہ اللہ ہے اور کا تنات اللہ اللہ سے وجود دیا ہے اللہ اللہ ہے اور کا تنات اللہ اللہ ہے وقت کی کہ اللہ نے ولداخذ کر لیا یعنی اللہ نے اس کا تنات کو اللہ ہے وجود دیا ہے اللہ اللہ ہے اور کی کات اللہ اللہ ہے اور کا تنات اللہ اللہ ہے اس کی اس بات کے در میں اللہ کا کہنا ہے شہلہ چارالفاظ کا مجموعہ ہے پہلا لفظ ہے '' جو میں لایا ہے اس کی اس بات کے در میں اللہ کا کہنا ہے شہلہ چارالفاظ کا مجموعہ ہے پہلا لفظ ہے '' سی ج'' '' '' تیسرا'' ن '' اور چوتھا گول والی '' و '' بر پیش ہے۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلُطْنٍ بِهِلْذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعُلَمُونَ. قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ. يونس ٢٨، ٢٩

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبُحٰنَهُ اس وقت دنياميں جوانسان موجود ہيں جن سے اللّٰه خطاب کرر ہاہے جوقر آن کے مخاطب ہيں بعنی وہ جوخود کومسلمان کہلوا رہے ہیں بیر کہدرہے ہیں کہ اللہ نے ولداخذ کرلیا یعنی کا ئنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے اللہ نے اس کا ئنات کوالگ سے وجود دیا ہے کیکن ان کے برعکس اللہ ان کی بات کار دکرتے ہوئے کہ رہاہے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ ولداخذ کر سے یعنی اس نے کوئی الگ سے وجود وجود میں نہیں لایا کھو الْغنی مُوکیا ہے سے آپ چیچے جان چکے یہاں کہا جار ہاہے کہ شُوَ الغنی ہے یعنی جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہاہے جو بھی وجودر کھتا ہے اوراور کرتے جا ئیں جب تک کہ اور ختم ہوکر ماضی میں نہیں چلا جا تا جب اورختم ہوکر ماضی میں چلا جائے گا تو جو وجو دسامنے آئے گا اللہ ہےاللہ الغنی ہے یعنی ھوالغنی ہے جس کا مطلب ہے کہ بیھوہی ہے جو ہر کا م خود ہی کرر ہاہے وہ کسی دوسرے کامختاج ہے ہی نہیں نہوہ اپنا کام کسی دوسرے وجود سے کروا تا ہےاول تو کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں اورا گر کوئی دوسرا وجود ہونے کا دعو پدار بنے گا تو ھوانغنی ہےوہ اس سے اپنا کامنہیں لے گا بلکہوہ شریک ہونے کا دعو پدار ہے تو اس کیساتھ شریکوں والا ہی سلوک کیا جائے گا۔اباگر یہ کہا جائے کہ اللہ الگ ہےاور کا ئنات الگ ہے آسانوں وز مین الگ ہیں جو کچھ بھی ان میں ہے بیالگ ہے تو پھراس کا مطلب کہ اللہ افغی نہیں بلکہ اللہ تو ہر کا م کے لیےان مخلوقات کا ہی محتاج ہے؟ یوں جو پہ کہتے ہیں کہ پیکا ئنات الگ ہےاوراللّٰدالگ وہ اپنے قول وفعل سےاس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللّٰدالغنى نہيں بلكه الله فقير ب كنه مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي اللارُض جو يَحِيمُ مِن سانول مين بهاورجو يَحِيمُ من مين مين ساسي كاب يعني جيسيآب كتبع بين بيهاته میرے ہیں زبان میری ہے بالکل ایسے ہی آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے بیالٹد کا ہی وجود ہےاورا گرکوئی الگ سے وجود ہونے کا دعویدار ہوگا تواسے حق نہیں ہے کہوہ شریک بنے اس کے باوجوداگروہ اللہ کا شریک بنتا ہے یا شریک تھمرا تا ہے تو اللہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا یعنی جووجود ہے یہ وجودا پنا شریک برداشت نہیں کرتا اِنْ عِنْدَکُمْ مِّنُ سُلُطنِ بِهِلْدَا یہ جوبھی کہرہے ہیں کہ کا ننات الگ ہے اور اللہ الگ ہے جواویر آسانوں میں موجود ہان کے یاس اپنی بات کوسچا ثابت کرنے کے لیے کوئی سلطان نہیں یعنی ان کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ جس سے بداینی بات کوسچا ثابت کرسکیں جب ان کے باس ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس سے بیابی بات کوسیا ثابت کرسکیں تو پھر اَتَقُو لُونَ عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعُلَمُونَ کیوں اللّٰہ برالی با تیں کہ رہے ہوجس کا تنہیں علم ہی نہیں دیا جار ہایعنی جن سےتم ہدایت کے لیے رجوع کررہے ہو جوتمہارےآ باؤاجداد ہیں جوتمہارے ملّاں ہیں جب اللّٰد کے بارے میں تمہیں علم دے ہی نہیں رہےوہ خودتمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں سوال مت کرو اللہ کے پیچھے مت پڑو اللہ کو مت جانو تو تم کون ہوتے ہو اللہ پر بات کرنے والے؟ ظاہر ہے جب نہ تو خودتہارے یاس اللہ کے بارے میں علم ہے اور نہ ہی تہہاری راہنمائی کے دعو بدار جن کے پیچھےتم چل رہے ہووہ تہہیں اللہ کے بارے میں علم دے رہے ہیں بلکہ وہ توالٹاتمہیں روک رہے ہیں کہاللہ کے بارے میں سوچنا بھی مت ورنتمہیں طرح طرح کے فتو وَں سے ڈراتے ہیں اورتم اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان رہے تو پھرتم یہ جوبغیرعلم کے اللہ پر باتیں کیے جارہے ہوں کیوں ایسا کررہے ہو؟ کس نے تمہیں بیچق دیا؟ کس بنیاد پرایسا کررہے ہو؟ کیاتمہارے پاستمہاری کسی ایک بھی بات کا ثبوت ہے؟ نہیں ہےتمہارے پاس کسی ایک بھی بات کا ثبوت جوتمہاری کسی ایک بھی بات کوسیا ثابت کر سکے جو تم اللّٰدير كههر ہے ہو۔

آپ خود بھی یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جوت کی مخالفت کررہے ہیں ان سے پوچھ لیس کہ اللہ کیا ہے تو ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا اورا گراپنی طرف سے کوئی جواب دیں گے بھی تو اس پر لا تعداد سوالات پیدا ہوجا کیں گے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ انہی لوگوں کو کہا جارہا ہے جب تمہیں اللہ کے بارے میں علم دیا ہی نہیں جارہا تو پھرتم کیوں اللہ پر بات کررہے ہواللہ کے بارے میں حق سامنے لایا جاتا ہے تو کیوں بغیر علم کے جھٹر رہے ہو۔

قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفُلِحُونَ الله اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفُلِحُونَ الله اللهِ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفُلِحُونَ الله اللهِ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفُلِحُونَ الله اللهِ ال

ظاہر ہے جب آپ کواللہ کے بارے میں علم ہی نہیں تو آپ کیوں اللہ پرافتر اکررہے ہیں؟ اللہ سے منسوب کر کے طرح طرح کی باتیں گھڑ رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں جب کچھالم ہی نہیں تہمارے پاس تو تم اللہ کی نمائندگی کے دعویدار کیسے بنے ہوئے ہو؟ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے رجوع کرلوور نہ بھی بھی فلاح نہیں یا وَ گے نہ صرف دنیا میں تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ فلاح نہیں یا وَ گے نہ صرف دنیا میں تمہارے لیے ہلاکت ہے۔

اگلی آیت جس کا یہاں ذکر نہیں کیا جار ہااس میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ اللہ پر جوافتر اءکررہے ہیں دنیاوی متاع کے لیے ایسا کررہے ہیں صرف اور صرف دنیاوی مال و متاع کی خاطر یہ اس گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نمائندے بن کر انسانیت کی راہنمائی کے دعویدار بنے ہوئے ہیں۔ پھریہی بات کہ اللہ نے کوئی الگ سے وجود وجود میں نہیں لایا اس کا ذکر سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبرااا میں بھی کیا ہے۔

وَقُلِ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمُ يَكُنُ لَّهُ شَرِيُكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ النُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيُرًا

کوئی بھی اگر فطرت کی ضد بنتا ہے تو یہ اس وجود کا شریک بنتا ہے یہ جو وجود ہے جو بھی آپ کو نظر آر ہاہے بیضد بننے والے کو کا لعدم کر دیتا ہے اس کا نام ونشان مٹا دیتا ہے یہ وجود صرف اور صرف اس کا وجود برداشت کرتا ہے جو اس کا اپنا وجود ہے جو اپنے وجود کے تابع رہے گا۔

وَكَمُ يَكُنُ لَّهُ وَلِيّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اور ہر گرنہیں اس كوكہ ہوجائے اس كاولى يعنى اس كے مقصدوشن میں اس كامعاونت كار پست سے اور جو بڑا ہوخواہ كتنا ہى بڑا كيوں نہ ہور ہا ہو يعنى اگر كوئى اس وجود كا شرك بنتا ہے اس كى ضد بنتا ہے اس كے خلاف چلتا ہے تو اس كا جو بھى مقصدومشن ہے اس میں كوئى پست سے پست ہو يا بڑے ہے ہے بڑا خواہ كوئى كتنا ہى بڑا كيوں نہ ہواس كے مقصدومشن میں اس كى معاونت نہیں كرسكتا كه وہ فطرت كے مقابلے پر قائم رہ سكے وہ اس وجود اللہ كے مقابلے بر قائم رہ سكے وہ اس وجود اللہ كے مقابلے بر قلم ہر سكے۔

یمی اللہ نے قرآن کے ایک اور مقام پر بھی واضح کر دیا۔

الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمُ يَكُنُ لَّهُ شَرِيُكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ ۖ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيُرًا. الفرقان ٢

الیی ہی مزیدآیات ہیں جن میں اللہ نے مزید مختلف پہلوؤں سے بیہ بات واضح کردی ہے کہ اللہ نے ولداخذ نہیں کیا لیعنی بیہ جوانسان کہہرہے ہیں کہ اللہ نے ہوارکا کئات الگ اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کا کئات کو کس نے وجود دیا تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے تواس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بلد کیا لیعنی اللہ نے اللہ نے علاوہ الگ سے وجود وجود میں لایا جس کوعر بوں کی زبان میں بلد کہتے ہیں خود سے الگ وجود وجود میں لایا ۔ اللہ نے بلد نہیں کیا یعنی کوئی دوسرا وجود وجود میں لایا ۔ اللہ نے بلد نہیں کیا یعنی کوئی دوسرا وجود وجود وجود ہوں کی زبان میں بلد کہتے ہیں خود سے الگ وجود وجود میں لایا ہی نہیں ایک ہی وجود ہو وجود ہو اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں اس لیے اگر کوئی اس کا شریک سے گاکسی بھی صورت میں یعنی اس وجود سے الگ وجود ہونے کا دعو بدار بنے گا اس کی ضد بنے گا تو اس کو اللہ بر داشت نہیں کرے گا یعنی بیوجود اسے بر داشت نہیں کرے گا فطرت اسے بر داشت نہیں کرے گی فطرت اسے کا لعدم کردے گی۔

اباس کے باوجود بھی اگرآپ یہ کہیں کہ اللہ الگ ہے اور کا ئنات الگ تو پھرآپ نیصر ف اللہ کے احد ہونے کا کفر کررہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ ایک ہی وجود نہیں بلکہ دویا تین وجود ہیں ایک کا ئنات ، ایک جس سے کا ئنات وجود میں آئی اور ایک اللہ جس کوعر بوں کی زبان میں کہا جائے گا اللہ واحد یعنی اللہ اور ایک ہے ، اللہ کے علاوہ اور وجود بھی ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تختی کیساتھ اس بات کی نفی کر دی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی وجود ہے ایک ہی وجود ہے جو کہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے اس کے علاوہ کی ہے ہی نہیں۔

اس کے علاوہ آپ اللہ کے الصمد ہونے کا کفر کررہے ہیں اس کے علاوہ آپ اللہ کے بلد ولد کا دعویٰ کررہے ہیں اب آپ سوچ لیس آپ کہاں کھڑے ہیں۔
پھر آگے آجاتی ہے سورۃ اخلاص کی آخری آیت وَ کُے مُ یَکُنُ لَّهُ کُفُوًا اَحَد' اور ہر گرنہیں اس کے لیے کہ وہ احد کافی ہوجائے یعنی جو بھی بید عویٰ کرے کہ میں اللہ ہوں تو دیکھو کیا وہ احد ثابت ہوجاتا ہے یا اگر کوئی جے بھی اللہ کہتا ہے کہ فلاں اللہ ہے ، ایشور ہے گاڈ ہے تو جے بھی اللہ ایشور یا گاڈ کہا جا رہا ہے دیکھو کیا وہ احد ثابت ہوجاتا ہے؟ جواحد ثابت ہوجائے یعنی دیکھو کیا وہ احد ثابت ہوجاتا ہے؟ جواحد ثابت ہوجائے وہی اللہ کے علاوہ کوئی احد کافی ہو ہی نہیں سکتا اس لیے جواحد ثابت ہوجائے وہی اللہ ہے۔
ایک ہی وجود اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جوایک ہی وجود ثابت ہوجائے وہی اللہ ہے۔

آپ نے جان لیا کہ سورۃ اخلاص اللہ کے موضوع کو کس قدر کھول کھول کرواضح کردیتی ہے سورۃ اخلاص سے بالکل کھل کرواضح ہو گیا کہ اللہ کیا ہے اللہ پراٹھنے والے تمام سوالات کا دروازہ بند ہو گیااس کے باوجو دہم مزیداور پہلوؤں سے آپ پراللہ کوواضح کرتے ہیں۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. البقرة ٢٥٥

لَ كَاهُ جِومُوجُود ہے جُووجُودموجُود ہے مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ جَو يَجْرَبُكِي آسانوں ميں ہے اور جو يَجْرَبُكي زمين ميں ہے۔

جو وجود موجود ہے اس کا ہے جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے یہی بات باقی درج ذیل آیات میں بھی کہی گئے۔

لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. النساء ١٧١

لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. يونس ٢٨

وَلَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ. النحل ٥٢

لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. طه ٢

وَلَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ. الانبياء ٩ ا

لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. الحج ١٣

وَلَهُ مَنُ فِي السَّمٰواتِ وَالْاَرْضِ الروم ٢٦

لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الشوريُ ٣

بلاشک وشبہ آسانوں اور زمین میں جو پچھ بھی ہے اللہ کا ہے لیکن اللہ وہ نہیں جسے آپ نے اپنے دماغوں میں اللہ کے نام پرعقیدہ ونظریہ اخذ کیا ہوا ہے بلکہ یہ آپ نواشک وشبہ آسان کے درہی میں کہ اللہ کسی عقیدے ونظریہ کا نام نہیں بلکہ اللہ تو یہی وجود ہے جو وجود موجود ہے جو پچھ بھی آپ کونظر آرہا ہے اس کا وجود ہی نظر آرہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں کوئی دوسرا اے ہی نہیں ایک ہی وجود ہے اور جو وجود ہے اللہ ہی ہے نہ کہ کوئی دوسرا اور اسی بات کو درج ذیل آیت میں بالکل کھول کرواضح کردیا۔

اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ. ابراهيم ٢

اللهوه ذات ہے جووجودموجود ہے، جووجودموجود ہے اس کا ہے جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔

اس آیت میں مزید کھول کرواضح کردیا گیا کہ جووجود ہے جوموجود ہے وہی اللہ کی ذات ہے اللہ ہی ہے یعنی آپ کو جو کچھ بھی نظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود نظر آرہا

ہے جب بیاللہ ہی کا وجود نظر آرہا ہے تو ظاہر ہے آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے بیاللہ ہی کا تو ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جسم کے تمام اعضاء آپ کے ہیں آپ کے وجود میں ہاتھ آپ کے ہیں آپ کے وجود میں پاؤں آپ کے ہیں آپ کے وجود میں جو کچھ بھی ہے آپ کا ہی ہے۔

سے ہیں ہو جو دوریں ہو اس اس قدر کھل کر واضح ہوجانے کے باوجود بھی اہل العقا کد بیا عظر اس کے جو اس قدر کھل کر واضح ہوجانے کے باوجود بھی اہل العقا کد بیا عظر اس کھڑا کر سکتے ہیں کہ جو بھے بھی آ سانوں اور جو بھی تھی نہیں میں ہے اس کا مطلب ہر گزینہیں کہ بیاس طرح اللہ کا ہے جیسے ہم کسی شئے کو بناتے ہیں، لاتے ہیں یاخر بدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ہے بالکل ایسے ہی آ سانوں اور زمین میں جو بھی بھی ہے بیاللہ کا وجود ہے۔

ہیں، لاتے ہیں یاخر بدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ہے بالکل ایسے ہی آ سانوں اور زمین میں ہو بھی بھی ہے بیاللہ کا جو دو ہے۔

ہیلی بات تو ہے ہے کہ اہل العقا کہ مشرکین کا بیاعتر اض بالکل بے بنیا داور باطل ہے کیونکہ جب قرآن میں گؤ کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے تو بھر کسی بھی صورت ایس نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اللہ ہے اور کا نئات الگ اور بیاس طرح اللہ کا ہے جیسے کوئی شئے الگ سے خریدی یا بنائی جاتی ہے تو کہا جا تا ہے بیمیری ہے۔

آیات میں الگ سے اللہ کا لفظ نہیں آیا بلکہ کے گا کا استعمال کیا گیا اور اس میں گول والی '' فی ''پرپیش اس وجود کا اظہار کر رہی ہے جو وجود موجود ہے دو بوود ہو دو اللہ ہے نہ کہ اس کے علاوہ الگ سے کوئی اور اللہ ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات ہی اہل العقا کہ مشرکین کے عقا کہ ونظریات واعتر اضات کا رد کر بھی کسی کے یاس کوئی عذر نہ رہے۔

کر رہی ہیں اور پھر دوسری بات اس کے باوجود بھی اگر کوئی ماننے کو تیار نہیں تو بھر دیکھیں اللہ کیسے اپنی آیات کو پھیر پھیر کر ہر پہلو سے کھول کھول کر سامنے لارکتا

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي الْآرُضِ. الانعام ٣

جوشے کسی کی ہوتی ہے تو وہ اس کی ملک ہوتی ہے یعنی اس کی ملکیت ہوتی ہے اور جو ملک میں ہوتا ہے وہ مُلک کہلاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ بیہ شئے میری ہے یا یہ میری ہے یہ کہاں کیسے کیوں کتنا اور کس کے لیے استعال کرنا ہے یا اس نے پچھ کرنا ہے تو صرف اور صرف میری مرضی سے میری مرضی کے بغیر اسے پچھ بھی کرنے کا کوئی حق نہیں ورنہ مرضی کیخلاف کوئی بھی عمل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جب آیات سے بیات بالکل کھل کرواضح ہو چکی کہ آسانوں اور زمین میں جو پچھ بھی ہے بیاللہ کا ہے اور اللہ کیا ہے یہ بھی واضح ہو چکا کہ جو وجود موجود ہے بیاللہ جب تو پھر آسانوں اور زمین میں جو پچھ بھی ہے اللہ کا مُلک ہونا چا ہے۔

لیعنی جو کچھ بھی آسانوں اور زمین میں ہے بیاللہ کی مِلک ہے بیاللہ کی ملکیت ہے جب بیاللہ کا سے اس کی ملکیت ہے تو پھر بیاللہ کا مُلک ہے اب دیکھیں یہی بات اللہ نے اس قرآن میں بھی واضح کر دی۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ. التوبه ١١٦

اس میں کچھشک نہیں اللہ تھا جو وجو دموجو دہےاسی وجو دکی ملکیت ہےاسی کامُلک ہے آسان اور زمین

یعنی جواللہ ہے تم نے اسے تھا کیا ہوا ہے اور جسے تم اللہ کے نام پراللہ کہدرہے ہووہ اللہ ہے ہی نہیں بلکہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں، ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللہ جسے تم نے تھا کیا ہوا ہے؟ تو آگے اسی سوال کا جواب موجود ہے جو وجود موجود ہے یہ تھا اللہ آسان اور زمین اسی وجود کی ملکیت ہیں اسی کا مُلک

ہیں۔

لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ. الحديد ٢

لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ. الحديد٥

جووجود موجود ہے اس کا ملک ہے آسان اور زمین لینی جووجود آپکونظر آرہا ہے جسے آپ فطرت کا نام دیں یا جو بھی کہیں آسان اور زمین اسی وجود کی ملکیت ہے آسان اور زمین اسی وجود کی مرضی کے خلاف رائی برابر بھی عمل کریں آسان اور زمین اسی وجود کا ملک ہے لینی آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے کسی کو بیش حاصل نہیں کہ اسی وجود کی مرضی کے خلاف رائی برابر بھی عمل کریں آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی دیا گیاان کا استعمال کرنا ہے تو اسی وجود کے اسی میں جو بھی صلاحیتیں یا جو بچھ بھی دیا گیاان کا استعمال کرنا ہے تو اسی وجود کے لیے اسی کے ماتحت کرنا ہے ورنہ یہ وجود برداشت نہیں کرے گا۔

الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمٰواتِ وَالْآرُضِ. البروج ٩

یمی وہ ذات ہے جوموجود ہےاسی ذات کی ملکیت ہیں آسمان اور زمین ، آسمان اور زمین اسی ذات جو وجود موجود ہے اسی کا ملک ہے۔

اب جب آسان اورز مین اس وجود جو کہ اللہ ہے اس کا ملک ہیں تو ظاہر ہے انہیں اس وجود کے لیے ہونا چا ہے یعنی آسانوں اورز مین میں جو بچھ ہے ان کے وجود کا مقصدان میں جو جو صلاحیتیں رکھی گئیں جس جس کو جو جو صلاحیتیں دی گئیں ان کا مقصدان کا استعال صرف اور صرف اس وجود کے لیے کرنا ہے کسی کو بیہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس وجود کی مرضی کے خلاف یا اس کی مرضی کے خلاف یا اس کے علاف یا اس کے علاف یا اس کی مرضی کے خلاف یا اس کے علاوہ کسی بھی صلاحیت کا استعال کر ہے کسی کو بھی بچی جی حاصل نہیں اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر جس کا بیو وجود ہے جو کہ اللہ ہے اللہ کا وجود ہے اگر کوئی اس کے کہ اس کی مرضی کے مطابق جو پھر بھی اختیار رکھتا ہے یہ وجود جو کہ اللہ ہے اللہ کا وجود ہے اگر کوئی اس کے خلاف یا اپنی مرضی کے مطابق جو پھر بھی اسے دیا گیا اس کا استعال کرتا ہے تو اللہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔ یہی بات کئی آیات میں واضح کردی گئی۔

وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمٰواتِ وَالْآرُضِ. آل عمران ١٨٩

وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ. النور ٣٢

وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ. الفتح ١٣

لِلَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ. الشورى ٣٩

وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. المائده ١٧

وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمٰواتِ وَالْاَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. المائده ١٨

لِلَّهِ مُلُكُ السَّمٰواتِ وَالْآرُض وَمَا فِيهُنَّ. المائده ١٢٠

اوراللہ کے لیے ہے آسانوں اور زمین کا ملک یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بیش حاصل نہیں کہ آسانوں اور زمین میں جو پھی ہے اس میں سے پھی ہی اس کے لیے استعال کیا جائے یا اللہ یعنی اس وجود جوموجود ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے پھی ہی استعال کیا جائے گا یا اللہ یعنی اس وجود جوموجود ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے پھی ہی استعال کیا جائے گا تو پھر مالک برداشت نہیں کرے گا۔

اَلَمُ تَعُلَمُ اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمٰواتِ وَالْاَرْضِ. البقرة ١٠٧

اَلَمُ تَعُلَمُ اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَكُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ. المائده ٣٠

کیانہیں تہہیں بیلم دے دیا گیا کہاس میں کچھشکنہیں اللہ تھاجو وجود موجود ہے یعنی جو وجود تہہیں نظر آر ہاہے جو وجود موجود ہے اس کے علاوہ کوئی دوسراہے ہی نہیں جوموجود ہے بیہے اللہ جسے تم نے تھا کیا ہواہے اس کا ملک ہے آسان اور زمین ۔

اب تو آپ کوملم بھی دے دیا گیااب اگراس کے باوجود بھی آپ کچھ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کچھ بھی اللہ کے علاوہ کرتے ہیں تو آپ

مجرم ہیں آپ کے بیچنے کی کوئی امید نہیں کیونکہ اب تو آپ کو بالکل کھول کھول کر واضح علم دے دیا گیا ہر پہلو سے واضح کر دیا گیا۔
جیسے آپ کے جسم میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہے یعنی جینے بھی اعضاء ہیں وہ آپ کے ہیں تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کے لیے ہیں؟ یعنی آپ کے وجود
میں جینے بھی اعضاء ہیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی صلاحیتیں موجود ہیں تو آخران میں سے صلاحیتیں کیوں رکھی کئیں کس کے لیے رکھی
گئیں؟ بیا عضاء کس کے لیے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے میر سے اعضاء ہیں تو ان کا مقصد میر سے لیے بی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا
ہے جیسے کہ زبان میں ہو لئے کی صلاحیت ہے تو زبان کا کام وجود کی تر جمانی کرنا ہے بالکل ایسے بی جب بیا ہے گئی کہ آسانوں اور زمین میں جو پچھ بھی ہے ان میں بو پچھ بھی صلاحیتیں ہیں
پچھ بھی ہے بیا لیسے بی اللہ کا ہے تو پھر ظاہر ہے بیسب کا سب اللہ بی کے لیے ہونا چا ہے یعنی آسانوں اور زمین میں جو پچھ بھی ہے ان میں بلک گئی مقامات پر ہی

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ. البقرة ٢٨٣ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ. البقرة ٢٨٣ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ. آل عمران ١٠٩ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ. النساء ٢٦١ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ. النساء ٢٦١ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ. النساء ١٣١ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ. النساء ١٣١ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ. النساء ١٣٢ لِللّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضُ. لقمان ٢٦

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. النجم ٣١

اوراللہ کے لیے ہے جو پچھ بھی آسمانوں میں ہےاور جو پچھ بھی زمین میں ہے۔

جب جو وجود موجود ہے ایک ہی وجود ہے اور یہی اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسراہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے جو پچھ بھی آسانوں اور زمین میں ہے نہ صرف اسی کا ہے بعنی اللہ کا سے بنی وجود ہے اور یہی اللہ کے علاوہ کوئی دوسراہے ہی نہیں تو چو بھی صلاحیتیں ہیں ان کا مقصداتی وجود کے لیے استعال کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اسی وجود کے لیے جس وجود کا وہ دصہ جو بھی کرنا ہے آپ ہی کے لیے جس وجود کا وہ دصہ ہیں جس وجود میں وجود میں آپ کے تمام اعضاء کا مقصد آپ ہی کے لیے کام کرنا ہے آپ ہی کے لیے جس وجود کا وہ حصہ ہیں جس وجود میں وہ موجود ہیں اسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعال کرنا ہے اور یہی اوپر آیات میں کہا گیا۔

اَلا إِنَّ لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ. يونس ٥٥

اَلَا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ. النور ٢٣

جان لواس میں پھھشک نہیں اللہ کے لیے ہے جو پھی آسانوں میں ہے اور جو پھی زمین میں ہے یعنی آسانوں اور زمین میں جو پھی ہی ہے جب یہ اللہ کا ہے جب یہ اللہ کا ملک ہے اللہ کی ملکیت ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ ہی کے لیے ہے اب اگر کوئی ان میں سے کسی کا بھی اللہ کے علاوہ استعال کرے گا تو وہ مجرم ہوگاوہ اللہ کا شریک ہوگا اور اللہ اپنے شریک کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔

ا لَا إِنَّ لِلَّهِ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْاَرُضِ. يونس ٢٢

جان لواس میں کیچھشک نہیں اللہ کے لیے ہے جوآ سانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے۔

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ. النساء ١٣١

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ. النساء ١٧٠

پس اس میں کچھشک نہیں یعنی دنیاا دھر کی اُدھر ہوجائے خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوجائے جو کہا جار ہاہے اس کے خلاف کسی بھی صورت بر داشت نہیں کیا جائے گا جو

کہاجار ہاہے جو تھم دیا جار ہاہے ہر حال میں ہر صورت میں ایسے ہی کرنا ہے اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ لینی جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب اللہ کے لیے ہے تو ظاہر ہے جو شئے جس کے لیے ہوائی کے لیے اس کا استعال کیا جائے گا نہ کہ کئی دوسرے کے لیے ،جس کی شئے ہے جس کے لیے ہے اس کا اس پر بق ہے اس کے علاوہ کئی کو اس پر بق حاصل نہیں اس لیے اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے کئی کا سنعال کرتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سے بچنا ہے ہی نہیں۔

اب تک مزید مختلف پہلوؤں سے بھی کھل کرواضح ہو چکا کہ بہ جووجود نظر آ رہاہے جووجود موجود ہے ایک ہی وجود ہے اور یہی اللہ ہے نہ کہ بہ وجود الگ ہے اور اللّٰدالگ۔ مزیداور مختلف پہلوؤں سے بھی بالکل کھول کھول کر آپ پرواضح کرتے ہیں کہاللّٰہ کیا ہے تا کہ سی بھی کفرکرنے والے کے پاس جپاہ کربھی کوئی عذر کوئی سوال یا کچھ بھی بہانہ نہ رہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. طه ٢

یہ سورۃ طہ کی آیت ہے اس کے علاوہ اور بھی ایسی آیات ہیں جو کہ پیچھے گزر پھی ہیں ان آیات میں کہا گیا کہ آسان اور زمین اور جو پچھ بھی ان میں ہے سب کا سب اس کا ہے جو وجود موجود ہے لیتی جو وجود آپ کونظر آرہا ہے بیا لیک ہی وجود ہے اور آسان ہوں ، زمین ہویا جو پچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے بیاسی وجود کا ہے جسے آپ فطرت کا نام دیں یا کو نظر آرہا ہے بیا جو بھی نام دیں ۔

اب ذرا آپ خودغورکریں آسانوں، زمین اور جو پھے بھی ان کے درمیان ہے ان میں سے کسی میں بھی غور کریں کہ انہیں کون وجود میں لایا؟ انہیں کس نے وجود دیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جس نے وجود دیا اس کا ہوگا۔ اور جب آپ غور کریں تو آسانوں، زمین اور جو پھے بھی ان میں ہے ان کو وجود میں لانے والا یہی وجود ہے جو موجود ہے جسے آپ کا نئات کا نام دیتے ہیں یا مخلوقات کا نام دیتے ہیں یا کوئی بھی نام دیتے ہیں جب یہی وجود ہے جو موجود ہے اس نے ان سب کو وجود دیا لائی تصوراتی قصے و کہانیوں کا نام ہے؟ کیا اللہ دیو مالائی تصوراتی قصے و کہانیوں کا نام ہے؟ کیا اللہ دیو مالائی تصوراتی قصے و کہانیوں کا نام ہے؟ کیا اللہ دیو مالائی تصوراتی قصے و کہانیوں کا نام ہے جو نسل درنسل آبا وَاجداد سے منتقل ہوئے؟ یا پھر یہی وجود اللہ ہے جو وجود موجود ہے جو کہ ایک واضح ہے۔

پھرآ گے دیکھیں ایک اور پہلو سے آپکے سامنے رکھتے ہیں۔

اَللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوُنَهَا. الرعد ٢

اَلْلَهُ اللّٰدَى نَهُ '' پرپیش ہے جس سے اس کے معنی بنتے ہیں اللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ تو آگے اس سوال کا جواب موجود ہے اللّٰهِ کی یہ جوذات ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون می ذات؟ تو آگے اس سوال کا جواب موجود ہے رَفَعَ السَّمُوٰ تِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرُو بلند ہیں آسان اللّٰهِ کی یہ جوذات ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون می ذات؟ تو آگا تی سوال کا جواب موجود ہے ہوئے ہمیں دکھر ہے ہولیتی اللّٰہ کی ایک بھی ستون کے بلند دکھر ہے ہوئے ہمیں دکھر ہے ہولیتی اللّٰہ کی ذات ہی کود کھر ہے ہو۔

اس آیت میں بھی اسی وجود کوہی اللہ کی ذات قرار دیا گیا کہ جوآپ آسانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند دیکھ رہے ہیں بیان کی صورت میں آپ اللہ ہی کی ذات کود کھے رہے ہیں بیکوئی دوسراو جوزنہیں ہے بلکہ آپ اللہ ہی کی ذات کود کھے رہے ہیں۔

یمی بات ایک اور آیت میں کہی گئی

خَلَقَ السَّمُواتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَرَوُنَهَا. لقمان ١٠

آ سانوں کی بغیر کسی ایک بھی ستون کے خلق کود مکھر ہے ہوہمیں یعنی اللہ کود مکھر ہے ہواسی ذات کود مکھر ہے ہو۔

تَروُنَهَا جملہ ہے جو کہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے پہلالفظ '' تر '' ہے جس کامعنی دیکھنااوراس کیساتھ '' و '' کاااضافہ ہے '' ترو '' بیحال کا صیغہ بن جاتا ہے جس کے معنی ہیں دیکھر ہے ہو ابسوال بیپیدا ہوتا ہے کہ کیادیکھر ہے ہو؟ تو ظاہر ہے دیکھوتو آسانوں کورہے ہیں لیکن آگے اس سوال کا جواب دیا

گیا کہ پیجوآ سانوں کود کیورہے ہواصل میں بیس کود کیورہے ہو" نَ " ہم تھے ہمیں د کیورہے ہو" ھَا" آسانوں کو بینی پیجوتم آسانوں کو د کیورہے ہو کہ بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند ہیںتم ہمیں یعنی اللہ کود کیورہے ہو بیآ سان اللہ ہی کا وجود ہیں بیاللہ ہی کی ذات ہے جوآ سانوں کی صورت میں تمہیں نظر آ رہی ہے یوں اس پہلوسے بھی آپ پر بالکل کھول کرواضح کردیا گیا کہ اللہ کیا ہے۔

پھردیکھیں ایک اور پہلو سے اللہ کی ذات کیا ہے بالکل کھول کرآپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَنُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. الرعد ١٥

اورالہ کے لیے گویا کہ خودہی اسے جوکرنا ہے اس کا اسے حکم مل رہا ہے اور اپنے آپ کو کمل طور پر جھکائے ہوئے ہے جو بھی آسانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے

وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. النحل ٢٩

اورالہ کے لیے گویا کہ خود ہی اسے جو کرنا ہے اس کا اسے تھم مل رہا ہے اور اپنے آپ کو کمل طور پر جھکائے ہوئے ہے جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے

اب ذراغورکریں آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے انہیں کون تھم دے رہا ہے اور وہ کس کے لیے اور کیسے اس تھم پڑمل کررہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کی ضرورت ہے آسیجن آپ آسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ اپ پھیپھڑوں کے ذریعے آسیجن کے حصول کے لیے درختوں کو تھم دے رہے ہیں اور وہ اس حکم پڑمل کرتے ہوئے آپ کو آسیجن فراہم کررہے ہیں ایسے ہی آپ آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہاں میں سے کسی میں بھی غور کرلیں تو آپ کے سامنے بہی حقیقت آئے گی کہ تھم دینے والا بھی بہی وجود ہے جوموجود ہے جسے آپ کا نئات کا نام دیتے ہیں اور جو تھم پڑمل کررہا ہے جوخود کو کھمل طور پر جھکائے ہوئے ہوئی کررہا ہے جو اسے تھم دیا جا رہا ہے وہ بھی بہی گلوقات ہی ہیں۔ جب حقیقت بیہ ہے تو پھر اللہ کیا ہے اس سے بھی بڑھ کر واضح ہوسکتا ہے؟ کہ اللہ یہی وجود ہے جوموجود ہے جونظر آرہا ہے یہ اللہ بھی وجود ہے جوموجود ہے جونظر آرہا ہے۔

اسی آیت کومزید کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے ایسی باقی تمام آیات بھی آپ پر بالکل کھل کرواضح ہوجا ئیں گی۔

وَ اور لِللهِ جملہ ہے جوکہ دوالفاظ کا مجموعہ ہے '' اور '' اللہ ''۔ لِ کے معنی ہیں کے لیے اور اللہ کے معنی ہیں کہ جس کو جو کچھ بھی دیا گیااس کا کب کہاں کیوں کتنا کیسے اور کس کے لیے استعمال کیا جائے گاوہ اللہ کہلائے گا۔

وَلِلْهِ اوراللہ کے لیے یَسُجُدُ گویا کہ خود ہی سجدہ کیے ہوئے ہے یعنی جو کچھ بھی دیا گیااس کا استعال جس کے لیے، جس کے پیچھے یا جس کی مان کر کررہے ہیں خود کو مکمل طور پر اس کے لیے جھائے ہوئے ہیں۔ اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہیں جواللہ کے لیے سجدہ کیے ہوئے ہیں اوران کا اللہ کون ہے یعنی کس کو اللہ بنائے ہوئے ہیں ایس کے گویا خود ہی خود کو کممل طور پر جھکائے ہوئے ہیں؟ تو آگے انہی سوالات کے جوابات دے دیئے گئے مُمَا فِی السَّموٰتِ وَمَا فِی اللّه بنائے اللّه بنائے ہوئے ہیں اور جو بھی زمین میں ہے یہی سب کا سب اللہ ہا اللہ بنائے والے بھی وہی آسانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے یہی سب کا سب اللہ ہے اور انہیں اللہ بنائے والے بھی وہی ہیں جو بھی آسانوں اور زمین میں ہیں۔

یعنی ہرلحاظ سے ہر پہلو سے واپس اسی پر بلیٹ کر آئیں گے کہ جو پچھ بھی موجود ہے بیہ نہ صرف ایک ہی وجود ہے اس کےعلاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں بلکہ یہی اللہ ہے۔

الگ الگ کریں گے تو خالق خلق اور مخلوق بن جائے گا احد کریں گے تو اللہ، الگ الگ کریں گے تو اللہ اور عباد بن جائیں گے اور احد لیعنی ایک ہی وجود کریں گے تو اللہ ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر حال میں اللہ ہی کی ذات نظر آئے گی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔

ایسے ہی جن جن آیات میں ان الفاظ کا استعال ہوا" لِلّٰہِ " تو وہاں وہاں آپ ان تمام آیات کواس پہلو سے بھی غور کرکے جان سکتے ہیں۔

اوريبي بات اور پهلوؤل سے بھی قرآن میں کہی گئی جیسا کہ درج ذیل آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔

اَلَمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْآرُضِ. الحج ١٨

کیانہیں دیکھا؟ اس میں کچھشکنہیں کہ اللہ تھا گویا کہ خود ہی اپنے آپ کو کمل طور پر جھکائے ہوئے ہے جس کے لیے جھکائے ہوئے ہے یہی وجود ہے جو موجود ہے جوبھی آسانوں اور جوبھی زمین میں ہے اسی وجود کو جوموجود ہے ہجدہ کیے ہوئے ہے یعنی خود کو کمل طور پر جھکائے ہوئے ہے جو تھکم دیا جار ہاہے اس پر عمل کرر ہاہے۔

آپ آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سی میں بھی غور کریں گے تو آپ پر بیہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جیسے آپ کا وجود ہے اس میں مختلف اعضاء ہیں جن کو تکم دینے والا بھی یہی آپ کا وجود ہے اور جن اعضاء کو تکم دینے والا بھی یہی آپ کا وجود ہے اور جن اعضاء کو تکم دینے والا بھی یہی وجود ہے والا بھی یہی وجود ہے اور جنہیں تکم دیا جارہا ہے جوخود بالکل یہی حقیقت آپے سامنے آئے گی کہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو تکم دینے والا بھی یہی وجود ہے ورجہ نہیں تکم دیا جارہا ہے جوخود کو کمل طور پر جھکائے ہوئے ہیں وہ بھی یہی وجود ہے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔

پھراسی طرح مزیداور پہلو ہے بھی آپ پرواضح کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الحشر ا

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الصف ا

سَبَّحَ لِلَّهِ جَوَعَم دیاجارہ ہے بغیر کسی عذر، کسی حلے یا بہانے کے اسی وقت فوراً اسی طرح اس پڑمل کررہ ہے اللہ کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ایسا کررہ ہے اور کون اللہ ہے تو آگے اسی سوال کا جواب دے دیا گیا مَا فِی السَّمُوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْض جَو پچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو پچھ بھی زمین میں ہے یہی سب کا سب اللہ ہے اور یہی سب کا سب ہے جوعباد بھی ہیں جو کہ سے کررہے ہیں۔ بالکل کھل کریہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سے کرنے والا بھی یہی وجود اور اللہ بھی یہی وجود کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں۔

سے کے معنی ہیں جو بھی عکم دیا جا رہا ہے اس پر بغیر کسی عذر، حیلے یا بہانے کے اسی وقت فوری اسی طرح عمل کرنا جیسے کرنے کا حکم دیا گیا۔
اب آپ آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس میں غور کریں کہ ان مخلوقات کوکون حکم دے رہاہے اور کس کے لیے بیمل کر رہی ہیں؟ جب آپ غور کریں گیاتو وہی بات کہ حکم دینے والا بھی یہی وجود سامنے آئے گا جو وجود موجود ہے اور مخلوقات جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ اسی وجود کے لیے کر رہی ہیں جو وجود موجود ہے۔

مثلاً ایک درخت اگر پھل لاتا ہے تو ذراغور کریں وہ یہ کام کس کے لیے کررہا ہے؟ کیا اسی وجود کے لیے نہیں کررہا انہی مخلوقات کے لیے نہیں کررہا؟ اسی طرح ہوائیں چلتی ہیں تو کس کے لیے؟ کیا اسی وجود کے لیے نہیں؟ سورج روشنی دے رہا ہے تو کس کے لیے دے رہا ہے؟ کیا اسی وجود کے لیے نہیں دے رہا انہی مخلوقات کے لیے؟

آسانوں اور زمین میں جو پھھ بھی ہے وہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ کوئی دوسر انہیں کوئی اور نہیں بلکہ یہی وجود ہے جوموجود ہے جب یہی وجود ہے جوموجود ہے الکل ہیں وجود ہے جوموجود ہے الکل ہیں قرآن کی آیات بالکل اس کے لیے سب کے سب سے کررہی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کیا ہے؟ کیا اللہ اس وجود سے اللہ ہی کا وجود ہے آسانوں اور زمین میں جو پھے بھی ہے وہ جو جو جو وجود موجود ہے بیاللہ ہی کا وجود ہے آسانوں اور زمین میں جو پھے بھی کررہا ہے جس کے لیے کررہا ہے وہ ی اللہ بھی وجود ہے ہے کہ کوئی خودسا خند دیو مالائی تصوراتی اللہ کے نام پرعقائد ونظریات کا نام اللہ ہے۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَافِي السَّمٰواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ. الجمعه ا

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ. التغابن ا

گویا کہ خود ہی جو تھم دیا جار ہا ہے اس پرفوری سے بغیر کسی عذر ،کسی حیلے یا بہانے کے ممل کرر ہا ہے اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔

اسے ایک مثال سے بھھ لیجئے مثلاً آپ کے ہاتھ جو کچھ کرتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کے پاؤں چلتے ہیں آپ کی زبان بولتی ہے آپ کے جسم کا کوئی بھی عضو جب بھی کوئی عمل کوئی عمل کرتے ہیں یا پھرانہیں تھم دیا جارہا ہے ہوتا ہے کین وہ تھم دینا ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ گویا خود بخو دہی کام کررہے ہیں۔

حقیقت بیہے کہ جسم کے تمام اعضاء کو د ماغ کنٹرول کرتا ہے د ماغ کچھ بھی کرنے کا حکم دیتا ہے کیئن د ماغ کا حکم دینا ایسا ہے کہ کسی کونظر نہیں آتا دیکھنے والے کو کئی نظر آتا ہے کہ گویا جسم کے تمام اعضاء خود ہی کام کررہے ہیں بالکل اسی طرح آسانوں اور زمین میں جو پچھ بھی ہے انہیں حکم دیا جارہا ہے لیکن وہ حکم دینا ایسا ہے کہ کسی کونظر نہیں آتا جس وجہ سے نظر آنے میں یہی لگتا ہے کہ آسانوں اور زمین میں تمام کی تمام مخلوقات گویا کہ خود بخو د ہی کام کر رہی ہیں حالا نکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کونظر نہیں آتا جس وجہ سے نظر آنے میں یہی لگتا ہے کہ آسانوں اور زمین میں تمام کی تمام مخلوقات گویا کہ خود بخو د ہی کام کر رہی ہیں حالا نکہ حقیقت تو یہ کہ اور آپ کی یوں سمجھیں کہ آپ کا یہ پہلے چچھ فٹ کا وجود اصل وجود جو کہ اللہ کا وجود ہے اس کا وجود ہے اس ملکہ جیسے آپ کا وجود ہے آپ کا وجود ہے اگر آپ اس میں غور کریں تو بالکل اسی طرح اللہ کا وجود ہے آپ اللہ کو انتہائی آسانی سے جان جان جانی ہیں گے۔

یمی اللہ نے ایک اور پہلو سے قرآن میں واضح کر دیا جیسا کہ درج ذیل آیات آپ کے سامنے ہیں۔

اَلَمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ. النور ١٣٠

کیانہیں دیکھا؟ لینی تم نے خود بددیکھا جو گویا کہ خودہی تے کررہا ہے یعنی جواسے کرنے کا تھم دیا جارہا ہے اس پرایسے مل کررہا ہے گویا کہ خودہی کررہا ہے یعنی آ ہانوں اورزمین ہے گویا کہ خودہی تے کہ کررہا ہے یعنی آ ہانوں اورزمین میں جو کچھ بھی ہے ایک تو یہ جو جو دموجود ہے اس کا ہے جو بھی آ سانوں اورزمین ہے گویا کہ خودہی تے کررہا ہے یعنی آ ہانوں اورزمین میں جو کچھ بھی ہے ایک تو یہ جو جو دموجود ہے اس کا ہے دو سرایہ سب کا سب اس طرح اپنے کام کررہا ہے گویا کہ انہیں کوئی تھم دینے والانہیں بلکہ خودہی اپنا اپنا کام کررہا ہے جسے کہ کرنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں آ سانوں وزمین میں جو کچھ بھی ہے بظاہر ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ انہیں کوئی تھم دینے والانہیں بلکہ ہرایک خودہی اپنا اپنا کام کررہا ہے لیکن اگر آ پ آ سانوں اورزمین میں غور وفکر کرتے ہیں تو یہی حقیقت سامنے آتی کہ تھم دینے والا یہی وجود ہے جوموجود ہے اور جس طرح تھم دیا جا رہا ہے اور آ سانوں اور زمین میں غور وفکر کرتے ہیں تو یہی حقیقت سامنے آتی کہ تھم دینے والا ہی وجود ہے جوموجود ہے اور جس طرح تھم دیا جا رہا ہے اور آ سانوں اور زمین میں خور وفکر کرتے ہیں تو یہی حقیقت سامنے آتی کہ تھم دینے والا ہے ہی نہیں گویا خود ہی تیزی سے اپنے اپنے کام پر معمور ہیں جب زمین میں جو پچھ بھی ہے وہ ان احکامات پر ایسے عمل کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی تھم دینے والا ہے ہی نہیں گویا خودہی تیزی سے اپنے اپنے کام پر معمور ہیں جب

حقیقت بیسا منے آتی ہے تو پھراللہ کیا ہوا؟ جب احکامات دینے والا بھی یہی وجوداور جسے احکامات دیئے جارہے ہیں وہ بھی یہی وجودتو پھراللہ کون ہوا؟ اللہ کون ہے؟ کیا اس وجود، جو وجود موجود ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ یا پھر حقیقت بیہے کہ جو وجود موجود ہے یہی اللہ ہے؟ ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ کوئی وجود ہے بی نہیں اور یہی اللہ ہے۔

یوں اس طرح مزید پہلوؤں سے بھی کھل کھل کرواضح ہو چکا کہ اللہ دیو مالائی تصوراتی قصے و کہانیوں کا نام نہیں ہے اللہ کے نام پر بے بنیا دو باطل نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات اللہ نہیں ہیں حقیقت توبیہے کہان تمام ترعقائد ونظریات کا حقیقت کیساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو جو دموجود ہے بیاللہ ہی ہے جو پچھ بھی نظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود نظر آرہا ہے۔

پھرایک اور پہلوسے آپ پر کھول کھول کرواضح کرتے ہیں کہ اللہ کیاہے؟

اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ. ابراهيم ٣٢

اَللَّهُ الله بهاب سوال يه پيدا موتا ہے كہ الله كيا ہے تو آگے اس سوال كاجواب بھی موجود ہے الَّذِی خَلَقَ السَّموٰتِ وَالْاَرُض آسانوں وزمين كی خلق ، ہی الله كی ذات ہے۔

اسے آپ بےشک میے کہیں کہ آسانوں وزمین کی خلق ہی اللہ کی ذات ہے یا پھر میے کہیں کہاللہ وہ ذات ہے جس نے آسانوں وزمین کوخلق کیا توایک ہی بات سامنے آئے گی جو کہ قت ہے۔

اب ذرا آپغور کریں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا؟ توجس نے خلق کیا، جوذات سامنے آئے گی وہی ذات اللہ ہے۔

جب آسانوں اور زمین یعنی بیسیارہ جس پرآپ موجود ہیں اور اس کے گردگیسوں کی سات تہوں میں غور کیا جائے اور جانا جائے کہ بیکس طرح وجود میں آئے انہیں کس نے وجود دیا تو حقیقت بالکل کھل کرآپ کے سامنے آجائے گی۔

آسانوں اور زمین لین بیسیارہ زمین جس پرآپ موجود ہیں اور اس کے گردگیسوں کی سات تہیں یہ کیسے وجود میں آئے اسے آپ پر واضح کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نور لینی انر جی ہے جو دخانِ لینی گیسوں کی صورت میں موجود ہے جسے خلاکا نام دیا جاتا ہے خلامیں دوگیسیں آپس میں ملتی ہیں تو جس مقام پر ان کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے وہاں ایک ستارہ وجود میں آ جاتا ہے لینی ایک آگ کا گولہ وجود میں آ جاتا ہے جس سے مزید گیسیں خارج ہوتی ہیں ان گیسوں سے مزید ستار سے لینی آگ کے گولے وجود میں آتے ہیں۔

خلامیں گیسوں کے اختلاط سے ستارے آگ کے گولے یعنی سورج وجود میں آتے ہیں وہ آگ کے گولے اس وقت تک جلتے ہیں جب تک کہ ان میں جلنے والی ایعنی اختلاط ہونے والی کیسوں سے اسی طرح ستارے یعنی سورج آگ کے لیعنی اختلاط ہونے والی کیسوں سے اسی طرح ستارے یعنی سورج آگ کے گولے گولے وجود میں آتے ہیں اور ان کے مالیک ولزجھی جب تک مکمل طور پڑئیں ٹوٹ جاتے وہ جلتے رہتے ہیں اس طرح کئی اقسام کے سورج یعنی آگ کے گولے جب اپنی جلنے کی مدت پوری کرنے کے قریب بہنچ جاتے ہیں تب تک ان پرجھا گی ایک تہہ وجود میں آچی ہوتی ہے جوآ ہستہ آ ہستہ طفنڈی ہوکر او پر سے جم جاتی ہیں جو پہلے ایک ستارہ تھا گئے گا گولہ تھا وہ سیارے میں بدل جاتا ہے لیکن اندرآ گ جلتی رہتی ہے، اب باہر جھا گ کے جم جانے سے چٹائی تہہ وجود میں آنے کی وجہ سے اندر سے گیسیوں کے دباؤسے وہ وجود میں آنے کی وجہ سے اندر سے گیسیں باہر خارج نہیں ہو پا تیں جس وجہ سے گیسیں اندر بھرتی جاتی ہیں جو بالآخراتی بھر جاتی ہیں کہ گیسوں کے دباؤسے وہ سیارے زور دارد ھاکے سے بھٹ جاتے ہیں جس سے ان میں وجود میں آنے والا مادہ گھڑوں میں تقسیم ہوکراسی رفتار سے خلا میں سفر کرنا شروع کردیتا ہے یعنی سیارے کے کھٹنے سے جو شہا ہے وجود میں آتے ہیں وہ اسی میں خلامیں تیرنا شروع کردیتے ہیں۔

اب وہ شہاہیے کچھستاروں کے قریب سے جب گزرتے ہیں تو وہ ستارے انہیں اپنی طرف تھینچ لیتے ہیں جس سے اس ستارے پر وقاً فو قاً شہا ہیوں کی بارشیں ہوتی ہیں جس سے آنے والا مواد بکھلتا ہے یوں نہ صرف اس سے گیسیں خارج ہوکر ستارے کے گر دجمع ہوتی رہتی ہیں بلکہ ستارے پر آ ہستہ آ ہستہ جھاگ کی ایک تہہ وجود میں آ جاتی ہے بھر بالآخری ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ستارے کی اپنے ہی محور پر گردش کی وجہ سے بالکل ایسے ہی دباؤ پڑنے سے جیسے گاڑی چلنے

سے پیچھے کود باؤپڑتا ہے جھاگ کی تہہ جگہ جگہ سے اوپر کواٹھ جاتی ہے اس کے بعداس سے خارج ہونے والی گیسیں جواس کے گرداکٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جھاگ کی تہہ باہر سے ٹھنڈی ہوکر جم جاتی ہے جس سے انتہائی سخت چٹانی تہہ وجود میں آ جاتی ہے یوں جو پہلے ایک ستارہ یعنی آگ کا گولہ تھاوہ سیارے میں بدل جاتا ہے اور آ گے اپنے تکمیلی کے مراحل طے کرتا ہے۔

بیز مین جس برآ پ موجود ہیں بیجھی ایک وقت تھا کہ ایک ستار ہتھی جو بعد میں ارض یعنی ایک سیارہ بن گئی۔ ایک وقت تھا کہ بیز مین بالکل سورج کی مانندآ گ کا گولہ تھا کہ گیسیں پکھل رہی تھیں پھراس پر کچھ شہاہیوں کی بارشیں ہوتی رہی جس سے وہ شہاہیے پکیھلتے رہےاوران کے پکیھلنے سے ایک توان سےاس پر جھاگ کی ایک تہہ وجود میں آگئی اور دوسراان سے گیسیں خارج ہوکراس کے گرداکٹھی ہوتی رہیں، زمین کے اپنے ہی محور پر گھومنے کی وجہ سے دباؤ پڑنے کی وجہ سے جیسے گاڑی چلنے پر پیچھے کو دیا ؤیڑتا ہے وہ جھا گ جگہ جگہ سے اوپر کواٹھ گئی اور باہر خارج ہونے والی کیسوں کی وجہ سے جھا گ جم کر چٹانی تہہ میں بدل گئی یوں آ ہستہ آ ہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ ستارے کی آ گ اندر چلی گئی اوراس پر وجود میں آنے والی جھاگ کی تہہ ٹھنڈی پڑ گئی جس سے زمین ستارے سے سیارہ بن گئی ایباسیارہ کہ جس کےاویر تو چٹان نمایہاڑ اور چٹانی تہہ جھاگ کے ٹھنڈے ہونے سے وجود میں آگئی لیکن اس چٹانی تہہ کے بنیجے آگ ہے بعنی لاوا ہے، ویسے تو آگ کواگر ڈھانپ دیا جائے تو وہ جلنارک جاتی ہے کیونکہ اسے جلنے کے لیے آئسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جواسے نہیں ملتی ایسے ہی زمین پر چٹانی تہہ وجود میں آنے سے پنچ آگ ٹھنڈی پڑ جانی جا ہے تھی لیکن وہ ٹھنڈی نہ پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ خلاسے جو پہلے مختلف اقسام کے شہاہیے آئے ان میں ایسے عناصرموجود تھے جن کی وجہ سےاس آگ کو جلنے میں مدول رہی ہےاور تب تک زیرز مین بیآ گ جلتی رہے گی جب تک کہوہ مواد جل جل کرختم نہیں ہوجا تا جو جلنے میں مدوفراہم کررہاہے یوں جب جھاگ کی تہہ جم جانے سے چٹانی تہہ وجود میں آگئی تواس کے بعدز مین برمزیدشہابیوں کی بارشیں ہوتی رہیں، شہابیوں کی بارشوں سے آنے والےمواد کو چٹانی تہہ کے گرم ہونے کی وجہ سے حرارت ملنے سے مواد میں کیمیائی عوامل وقوع پذیر ہوتے رہے جس سےان شہابیوں سے آنے والامواد کریک ہوکراس سے گیسیں خارج ہوکرز مین کے گرداکٹھی ہوتی رہی بوں جب پیمراحل کممل ہو گئے تو زمین کے اپنے ہی محور برگردش کی وجہ سے د ہاؤیڑنے پرمٹی کی تہوں نے پیسلنا شروع کیایوں ایک طرف چٹانوں نے انہیں روکا تو دوسری طرف سے د ہاؤیڑنے کی وجہ سے بیچسل کرآ پس میں دھنستی چلی گئیں پوں ایک تو بیٹی کی تہیں سکڑ گئیں جس سے جگہ جگہ گڑھے بن گئے اور دوسرانہ صرف بنیجے کو بھی دھنسیس بلکہاویر کو بھی اٹھ گئیں جو کہ چٹانوں کےعلاوہ یہاڑ وجود میں آئے۔ پھر جب بہمراحل مکمل ہو گئے تو سورج کے وجود میں آنے سے سورج کی توانائی جب زمین کے گردگیسوں کے مرکب میں داخل ہوئی توان میں کیمیائی عوامل وقوع پذیر ہوئے جس سے نہ صرف پر کیسوں کا مرکب سات تہوں میں تقسیم ہو گیا بلکہ زمین پر آخری چارمراحل میں چارا قسام کے شہابیوں سے خارج ہونے والی گیسوں سے آئسیجن و ہائیڈروجن وجود میں آئیں اور پھران کے اختلاط سے یانی بارشوں کی صورت میں زمین براتر اجو بلندیوں سے گہرائیوں کی طرف بہتار ہاجس سے زمین کا کٹاؤ ہوکرنا لے، چشمے،نہریں اور دریا وجود میں آئے اور جوز مین کی تہوں کے پیسل کرسکڑنے سے گڑھے وجود میں آئے ان میں پانی بھرتے بھرتے سمندروجود میں آگئے اور بالآخر جب آئسیجن وہائیڈروجن کالیول اس سطح پرآ گیا کے مزیداختلاطنہیں ہوگا تو بارشیں تھم گئی یوں اس کے بعد سمندروں سے یانی بخارات بن کراڑنے لگا جس سے بارشیں اور موسم وجود میں آئے۔ یوں یانی سے زمین پرزندگی کا آغاز ہوا ایک طرف سمندروں میں جان وجود میں آئی اور دوسری طرف نباتات یوں دونوں طرف ارتقاء ہوتے ہوتے ایک طرف تیرکر، رینگ کر، چل کراوراڑ کرحرکت کرنے والی مخلوقات وجود میں آئی تو و میں دوسری طرف ارتقاء کرتے کرتے زمین باغات میں بدل گئی۔

اب ذراغور کریں کیا کوئی باہر سے اللہ آیا جس نے زمین اوراس کے گردگیسوں کی سات تہوں کو وجود دیا جو وجود میں لایا؟ یا پھریہی وجود جوموجود ہے جسے آپ کا نئات کا نام دیتے ہیں یہی آسانوں و زمین کا خالق ہے؟ اسی وجود نے زمین اور اس کے گردگیسوں کی سات تہوں لیعنی سات آسانوں کو وجود دیا؟ جب حقیقت یہ ہے کہ کوئی باہر سے نہیں آیا بلکہ یہی وجود ہی ان کا خالق ہے تو پھر اللہ کون ہوا؟ اللہ کیا ہے؟ کیا یہی وجود جوموجود ہے ایک ہی وجود ہی ان کا خالق ہے تو پھر اللہ کون ہوا؟ اللہ کیا ہے؟ کیا یہی وجود جوموجود ہے ایک ہی وجود ہے اور یہی اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں۔ اب جبکہ آپ اپنی آئھوں سے دیکھ کچے آپ پر واضح ہوگیا تو پھر دیکھیں یہی بات اللہ نے ایک اور پہلو ہے آپ کوئی۔

أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ الْاَرُضَ. الاحقاف٣٣

اَوَلَمُ يَرَوُا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ. الاسواء ٩٩

کیا اور نہیں دیکھر ہے کہ اس میں پھھٹک نہیں اللہ تھاوہ ذائے خلق کیا جس نے آسانوں اور زمین کو، لینی کیا تم نہیں دیکھر ہے کہ س نے آسانوں اور زمین کوخلق کیا؟ آج تم اپنی آئنگھوں سے دیکھر ہے ہوآج تم پربیر حقیقت بالکل کھول کرواضح کر دی گئی کہ آسانوں وزمین کوخلق کرنے والا یہی وجود ہے نہ کہ کوئی باہر سے ان کوخلق کرنے والا کوئی آیا توجس نے آسانوں اور زمین کوخلق کیا وہی ذات تو اللہ ہے جسے تم نے تھا کیا ہوا ہے تم مانے کو تیار ہی نہیں۔

آسانوں اور زمین کوخلق کرنے والی ذات یہی وجود ہے جوموجود ہے جسے آپ کچھ بھی کہیں یعنی سُون سُون اللہ ہے، سُون نے ہی آسانوں اور زمین کوخلق کیا۔
یوں اس پہلو سے بھی آپ پر بالکل کھول کرواضح کردیا گیا کہ اللہ کیا ہے اللہ یہی وجود ہے جوموجود ہے۔ جوموجود ہے اور اور کرتے جائیں جب تک کہ اور ختم ہوکر ماضی میں نہیں جلا جائے تو جو وجود سامنے آئے گا اللہ ہے ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ بچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بات دو
ٹوک الفاظ میں درج ذیل آیت میں بھی واضح کردی گئ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ. الحديد ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ. الحديد

اورھُؤ ہی وہ ذات ہے جس نے خلق کیا آسانوں اور زمین کو۔

ھُو کیا ہے چیچے تفصیل کیساتھ کئی بارواضح کیا جاچا کہ جو کچھ بھی موجود ہے اوراور کرتے جائیں جب تک کہاورختم ہوکر ماضی میں نہیں چلا جاتا جب اورختم ہوکر ماضی میں چلا جائے تو جو وجود سامنے آئے گااللہ ہے یعنی جو کچھ بھی موجود ہے بہی اللہ کی ذات ہے بیاللہ ہی کا وجود ہے بہی بطورخالق اور یہی بطورخالق اور یہی جس سے خلق کیا جار ہا ہے سامنے آئے گا بیہ ہے اللہ کا الصمد ہونا کوئی دوسراہے ہی نہیں صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔

پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

قُلُ مَنُ يَّرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ قُلِ اللَّهُ. سباء ٢٣

پوچھوان سے کون ہے جو گویا خود ہی تمہارارزق بن رہاہے جو گویا خود ہی تمہارے رزق کے طور پر تمہارے سامنے آرہاہے آسانوں اور زمین سے بمہیں کہنا پڑے گاتم بیہ کہنے پرمجبور ہوجاؤ گے اللہ ہے۔

اب آپ خود غور کریں کہ آسانوں اور زمین سے کون گویا کہ خود ہی آپ کارزق بن رہا ہے یا پھر بے شک آپ یہ کہ آپ کورزق دے رہا ہے دونوں صورتوں میں حق ہی سامنے آئے گا۔ تو ذراغور وفکر کریں جو آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ کے لیے کون وجود میں لا رہا ہے جنہیں آپ استعال کر رہے ہیں؟ جب آپ غور وفکر کریں تو سب سے پہلے اس بات میں غور کریں کہ آپ کارزق یعنی آپ کی ضروریات ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کوزندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے کواروں کے درائع کے لیے گدھے، گھوڑے، خچراوراونٹ وغیرہ آپ کی ضرورت کی ضرورت ہیں کو ختلف اقسام کی حرارت کی صورت میں تو انائی کی ضرورت ہے اس طرح باقی بھی جنتی ضروریات ہیں تو ذراغور کریں ہے تمام ترضروریات کون فراہم کر رہا ہے؟

آئسیجن تو درخت فراہم کررہے ہیں پھل بھی درخت فراہم کررہے ہیں،سواری کے ذرائع بھی یہی آسانوں وزمین میں جومخلوقات ہیں یہی وجود میں لارہے ہیں جسم کوحرارت کی صورت میں درکارتوانائی سورج فراہم کررہا ہے اسی طرح چاند کا بھی اپنا کردار ہے آپ کا رزق یعنی آپ کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو فراہم کرنے والی یہی مخلوقات ہیں یہی وجود ہی آپ کے سامنے آئے گا جس میں زمین اور زمین کی لا تعداد مخلوقات درخت، پہاڑ، سمندر، ہوا کیں ،سورج اور چاندوغیرہ ہیں نہ کہ کوئی اور الگ سے کوئی وجودیا ذات سامنے آئے گا۔

جب حقیقت ہیہے کہ آسانوں اور زمین سے رزق فراہم کرنے والا یہی وجود ہے جوموجود ہے تو پھر اللہ کون ہوا؟ جب حقیقت ہیہے کہ جو آسانوں وزمین سے رزق بن سے رزق بن رہا ہے بہی وجود ہے تو پھر اللہ کیا ہوا؟ اللہ کون ہوا؟ قر آن میں تو دوٹوک الفاظ میں کہا جار ہا ہے جورزق فراہم کر رہا ہے وہی اللہ ہے تو بھر خاہر ہے اللہ یہی وجود ہے جو پھے بھی نظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود نظر آرہا ہے۔ ایک ہی وجود ہے جب رزق فراہم کرنے والا وجود یہی ہے جوموجود ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ یہی وجود ہے جو پھے بھی نظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود نظر آرہا ہے۔ ایک ہی وجود ہے

اس کےعلاوہ کوئی دوسراو جود ہے ہی نہیں اور جووجود ہے یہی اللہ ہے۔

پرمزيداور پېلوسے بھى آپ بركھول كرواضح كردية بيل كەاللەكىيا ہے۔ يَسْئَلُهُ مَنُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ. الرحمٰن ٢٩

یکسٹنگ گوری کے خودہی اپنی حاجت روائی کے لیے لیک رہا ہے اور جس کی طرف لیک رہا ہے جو بھی ہے آسانوں اور زمین میں تمام کے تمام مراحل ہیں سے وجو بھی ہے آسانوں اور زمین میں تمام کی تمام حالتوں میں ۔ جو کچھ بھی موجود ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی کا صیغہ نہ بن جائے تو جو وجود سامنے آئے گا بہی ہے تمام کی تمام حالتوں میں ۔ اس سے واضح بھی کوئی آیت ہو گئی ہے ؟ یکسٹنگ کہ مَن فیے السَّموٰتِ وَالاَرْض آسانوں اور زمین میں جو بھی ہے گویا کہ خودہی اس کی حاجت روائی کر رہا ہے میکیا ہے آگاتی سوال کا جواب دے دیا گیا تھو گئی ہوئے ہو گئی موجود ہے درخت اور پہاڑ اور سمندر اور ہوا کیں اور زمین اور زمین میں موجود لا تعداد جان مخلوقات اور سورج اور جی اور جی موجود ہو جود ہے درخت اور پہاڑ اور سمندر اور ہوا کین اور زمین میں موجود لا تعداد جاندار و بے جان مخلوقات اور سورج اور خی میں اور خیرہ وغیرہ وغیرہ و نیم مراحل ہیں گئی ہوئے ہی شان ہو ہو ہے تمام کی تمام مراحل ہیں بھی وجود ہے اللہ ہی کی ذات ہے تمام کی مام حالتوں میں کوئی دوسرا ہے بیا لکل اس طرح اس وجود میں جو پھی جو رہا ہے بیاتی کے تمام مراحل ہیں بہی وجود ہے اللہ ہی کی ذات ہے تمام کی تمام حالتوں میں کوئی دوسرا ہے بی تمام وجود ہیں ہیں جو بھی جو رہا ہے بیاتی کے تمام مراحل ہیں بہی وجود ہے اللہ ہی کی ذات ہے تمام کی تمام حالتوں میں کوئی دوسرا ہے بی تہیں ۔

آپ اپنی ہی ذات میں غور کریں آپ کو آسیجن کی ضرورت ہے آپ اپنی اس حاجت روائی کے لیے کیا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو آسیجن کو وجود میں لا رہا ہے یا پھر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اپنی اس حاجت روائی کے لیے گویا خود ہی سوال کر رہے ہیں اپنی اس حاجت روائی کے لیے لیک رہے ہیں اور جو آسیجن وجود میں لارہا ہے یعنی درخت وہ بھی خود ہی آپ کی حاجت روائی کر رہا ہے۔

آپ آئسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور درخت آئسیجن خارج کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اس طرح آپ کاربن خارج کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور درخت کاربن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور درخت کاربن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ توجوآپ کے لیے فضلہ ہے جسے آپ خارج کررہے ہیں وہ دوسری مخلوق کی ضرورت ہے اس کارزق ہے اس طرح گل کے گل وجود میں آپ کونظر آئے گاتمام کی تمام مخلوقات ہی ہیں جو تحاج ہیں اوراپنی حاجت روائی کے لیے جن کی طرف لیک رہی ہیں بعنی جو حاجت روائی کررہا ہے وہ بھی یہی مخلوقات ہی ہیں سائل بھی خوداور حاجت روابھی خودکوئی دوسراہے ہی نہیں۔

پرمزيداور پېلوسے بھى آپ پركھول كرواضح كرديتے ہيں كەاللەكيا ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. الحديد ٣

ھُوَ جو پچھ بھی موجود ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہ اور ختم ہوکر ماضی میں نہیں چلاجاتا، جب اور ختم ہوکر ماضی میں چلاجائے تو نہ صرف ایک ہی وجود ایک ہی وخود ایک ہی وخود ایک ہی وخود ایک ہی وخود ایک والے قائم والے ہی وخود ایک والے قائم والے ہی وخود ایک والے قائم والے ہی وخود ایک والے قائم وخود ایک والے قائم وخود ایک والے والے قائم وخود ایک وخود ایک والے والے قائم وخود ایک وخ

اللہ نے قرآن میں بیآیت لا کراللہ کی ذات کواس قدر کھول کھول کر سامنے رکھ دیا کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا اورآ باؤاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیاد وباطل عقائد ونظریات کوہی اللہ قرار دیتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تو پھرایشے خص سے بڑھ کرنہ تو کوئی اندھااور بہرا ہوسکتا ہے اور نہ ہی ایسے خص سے بڑھ کرکوئی گمراہ ہوسکتا ہے۔

اس آیت میں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں تمام تر بحث ومباحثے کوسرے سے ہی ختم کر دیا کہ ھُو اُلاَوَّلُ وَ اللاَّحِـرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ سُوَلِیْنَ جو اِللَّهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

مخصوص آخریعنی ہر کھے آخربھی ہے اورالظا ہر ہے یعنی جو پچھ بھی ظاہر ہے یہی ذات ہے اور کوئی ہے ہی نہیں اور جو پچھ بھی ظاہر نہیں ہے بلکہ ظاہر کے پیچھے یااس کے پردے میں ہے چھیا ہوا ہے یہی ذات ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس آیت ہے بھی واضح پچھاور ہوسکتا ہے؟

اس آیت میں بالکل دوٹوک اور ہر لحاظ سے ہرپہلو سے واضح کردیا گیا کہ یہی وجود جوآپ کو ہر طرف نظر آر ہاہے یہی تواللہ کی ذات ہے اوراس کے علاوہ اور کوئی وجود ہے ہی نہیں اور کوئی ذات ہے ہی نہیں کوئی دوسراہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب الاول اور الآخر اور الظاہر اور الباطن ہے ہی اللہ تو پیچھے رہ کیا گیا؟ پیچھے کچھ رہے گاتو کسی دوسری ذات ہے اس کے علاوہ دوسرے کسی وجود کا تو تصور کسی ختم ہوجا تا ہے۔

تک بھی ختم ہوجا تا ہے۔

اس قدرت کھول کھول کرواضح کردیئے جانے کے باوجود آج تک نہ صرف ایسی آیات کو چھپادیا گیاان پر بات ہی نہیں کی گئی بلکہ قر آن کا کفر کرتے ہوئے اپنے انہی باطل و بے بنیاد عقائد ونظریات کو ہی اللہ کی ذات قرار دیا جاتا رہا اس کے باوجود کہ وہ عقائد ونظریات قر آن سے تھلم کھلے متصادم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے ان لوگوں نے آج تک قر آن کی ان آیات کو چھپایا ، ان پر بات نہ کی کیونکہ انہیں علم ہے اگر ان آیات کو سامنے لایا جائے گاان پر بات نہ کی کیونکہ انہیں علم ہے اگر ان آیات کو سامنے لایا جائے گاان پر بات کی جائے گی تو انہیں اپنے آباؤا جداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات کو ترک کرنا پڑے گا جو یہ سی بھی صورت نہیں کرنا چا ہے بلکہ یہ ہم صورت اسی پر ہی رہنا چا ہے ہیں جس پر انہوں نے اپنے آباؤا جداد کو پایا۔

بیلوگ قرآن کوتو ترک کرسکتے ہیں لیکن اپنے مشرک آبا وَاجداد کونہیں جو بہت بڑے جاہل تھے۔ بیلوگ اللہ کے رسولوں کا کذب تو کرسکتے ہیں لیکن بیکھی بھی اپنے مشرک آبا وَاجداد کوترک نہیں کرسکتے جوان کے اعمال سے نہ صرف ثابت شدہ ہے بلکہ آپ پر بھی کھول کھول کرواضح کر دیا گیا۔ یوں اس پہلو سے بھی آپ پر بالکل کھل کرواضح ہو چکا کہ یہی وجود ہی اللہ ہے جو کہ ایک ہی وجود ہے کوئی دوسراوجود ہے ہی نہیں۔

> پر مزيداور پېلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیے ہیں کہ الله کیا ہے۔ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٌ مُّحِيُطًا. النساء ١٢١

وَ اور لِـلَٰهِ جملہ ہے جو کہ دوالفاظ کا مجموعہ ہے '' لِ '' اور '' اللہ ''۔ لِ عَمعنی ہیں کے لیے اور اللہ کے معنی ہیں کہ جو کچھ بھی دیا گیااس کا کب کہاں کیوں کتنا کیسے اور کس کے لیے استعال کرنا ہے جس کے فیصلے کو مان کر یعنی جس کے کہے کے مطابق ان میں سے کسی کا بھی استعال کیا جائے گاوہ اللہ کہلائے گا

وَلِلّٰهِ اورالٰہ کے لیے مَا فِی السَّمُوٰتِ وَمَا فِی الْاَرُضِ جَوبِھی آسانوں میں ہےاور جوبھی زمین میں ہےاور جوبھی زمین میں ہے یہی سب کاسب اللہ ہےاورانہیں اللہ بنانے والے بھی وہی ہیں جوبھی آسانوں اور زمین میں ہے۔

آ سانوں وزمین میں جو کچھ بھی ہےسب کے سب کو جو کچھ بھی دیا گیا جو جوصلا حیتیں بھی دی گئیں نہ صرف سب کو وجود دینے والا سب کوصلا حیتیں وغیرہ یا جو کچھ بھی دیا گئیں نہ صرف سب کو وجود دینے والا سب کو صلاحیتیں وغیرہ یا جو کھی دیا گئیا دینے والا بہی وجود ہے جو کچھ بھی آ سانوں وزمین میں ہے جو کھی ہی ان سب کا استعال کررہے ہیں اس کے فیصلے کے مطابق ہی سب کا سب استعال کررہے ہیں یعنی یہاں تک بالکل واضح ہے کہ الدبھی وہی ہے جو کچھ بھی آ سانوں وزمین میں ہے اور اللہ بنانے والے بھی یہی ہیں جو کچھ بھی آ سانوں وزمین میں ہے پھرآ گے کہا گیا و ککان اللّٰهُ بِکُلّ شَیْءٌ مُّحِیْطًا.

وَ کَانَ اور قدر میں کردیا گیا، جو پہلے سے ہی طے شدہ ہے یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی ممکن ہی نہیں، جو کہا جارہا ہے گویا کہ وہ ہو چکا اللّٰهُ اللّٰہ ہے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللّٰہ اللّٰہ ہے اور مین میں یا کہیں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللّٰہ والے اور میں میں اللّٰہ ہے اور جب غور کیا جائے تو پید چلے گا کہ یہی وجود ہے جوآپ کونظر آر ہاہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔

مثلاً بشرکی ہی مثال لے لیں کہ بشرکا بھی ہرشے سے احاطہ کیا ہوا ہے کہ بشراس سے باہرنکل ہی نہیں سکتا بعنی بشرآ سیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوا ہے کہ بشراس سے باہرنکل ہی نہیں سکتا بعی بشرکوز مین پر وجود میں لایا گیا زندہ نہیں رہ سکتا بوں اس کے رزق کی صورت میں یہی وجود ہی ہے یہی مخلوقات ہی ہیں جواس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بشرکوز مین کو لا تعداد تباہیوں و تو نہ صرف اس کی ضروریات کی صورت میں اس کا احاطہ کیا ہوا ہے بلکہ زمین کے گردگیسوں کا انتہائی پیچیدہ ترین حصارقائم کیا ہوا ہے جوز مین کو لا تعداد تباہیوں و نقصان سے محفوظ رکھے ہوئے ہے ایسے ہی جو کچھ بھی ہے نہ صرف ہرشتے کا احاطہ کیا ہوا ہے بلکہ احاطہ کرنے والا بھی یہی وجود ہی ہے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔

یوں اس پہلو سے بھی بالکل کھل کر واضح ہوگیا کہ اللہ یہی وجود ہے جو کہ ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ اور پچھ ہے ہی نہیں ۔ یہ جو پچھ بھی آپ کونظر آر ہا ہے اللہ ہی کا وجود نظر آر ہا ہے۔

پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَايْتٍ لِّأُولِي الْالْبَابِ. آل عمران ١٩٠

اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيُرِ عَمَدٍ تَرَوُنَهَا ثُمَّ اسُتَواى عَلَى الْعَرُشِ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَّجُرِى لِاَجَلٍ مُّسَمَّى يُدَبَّرُ الْاَمُرَ يُفَصِّلُ الْايْتِ لَعَلَّكُمُ بِلِقَآءِ رَبِّكُمُ تُوقِنُونَ.الرعد ٢

وَهُـوَ الَّـذِىُ مَـدَّ الْاَرُضَ وَجَعَلَ فِيُهَا رَوَاسِيَ وَانْهُرًا وَمِنُ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوُجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغُشِى الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِى ذَلِكَ لَايَاتٍ لِّقَوْمِ يَّتَفَكَّرُوْنَ. الرعد٣

وَفِي الْاَرُضِ قِطَعْ مُّتَجْوِراتْ وَّجَنَّتْ مِّنُ اَعُنَابٍ وَّزَرُعْ وَّنَخِيلْ صِنُوانْ وَّغَيُرُ صِنُوانٍ يُّسُقَى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعُضَهَا عَلَى بَعُضٍ فِي الْاَكُلِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِّقَوُمٍ يَّعْقِلُونَ. الرعد ٣

اَلَمُ يَرَوُا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمُسِكُهُنَّ اِلَّا اللَّهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِّقَوْمٍ يُّوَْمِنُونَ. النحل ٥٩

یے چندآیات ہیں ان میں اللہ نے بالکل واضح کردیا کہ آسانوں وزمین کی خلق میں یعنی آسانوں وزمین میں جو پچھ بھی ہے اور بیسب خلق کیسے ہوا، آسانوں کا بغیر ستونوں کے بلند ہونا، نظام کا چلنا، سورج و چاند سمیت تمام کے تمام ستار ہے وسیار ہے جواپنے اپنے مدار میں تیرر ہے ہیں، زمین میں تمام کی تمام مخلوقات کا ایک سائیکل میں ہونا، زمین پر چوٹیاں یعنی جو کہ پہاڑ ہیں اور ان میں ذخیرہ شدہ زمین کے مختلف عناصر، ان سے وجود میں آنے والی نباتات، ثمرات، باغات اور ایسے ہی زمین کے گردخلا میں تیرتے ہوئے شہاہیے وغیرہ سمیت جو پچھ بھی ہے سب کی سب اللہ کی آیات ہیں۔ پیمض چند آیات ہیں ان کے علاوہ قر آن الی آیات ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہر لحاظ سے کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں جس سے نہ صرف آیات کی وضاحت ہوجائے گی بلکہ اللّٰد کیا ہے بالکل کھل کرواضح ہوجائے گا۔

آیات جمع کاصیغہ ہے اس کا واحد '' آیت'' ہے اور آیت کی ضد ہے '' بیّن' ۔ بیّن کے معنی ہیں کسی بھی بات، شئے یا ذات کا ہر لحاظ سے ہر پہلو سے تعلم کھلا بالکل سامنے ہونا اس کا کوئی ایک بھی پہلو یہاں تک کہ رائی برابر بھی چھپا ہوا نہ ہونا اور اس کے بالکل برعکس آیت کے معنی ہیں کہ پوری بات، شئے یا ذات کا چھپے ہوئے ہونا اور اس کا چھوٹا سا جہلو یعنی تھوڑ اسا حصہ سامنے ہونا آیت کہلا تا ہے جس میں غور کرنے یعنی جس کی گہرائی میں جانے یا جس کے پیچھے بڑنے سے اصل اور کممل وجود ، مکمل بات، شئے یا ذات کا بالکل کھل کرسامنے آجانا۔

لینی کسی بھی وجود، بات، شئے یا ذات کا وہ جچوٹا سایا تھوڑا ساحصہ آیت کہلا تا ہے جونہ صرف سامنے ہوتا ہے بلکہ اس کی گہرائی میں جانے سے اس کے پیچپے پڑنے سے جوکمل وجود، مکمل بات، شئے یا ذات چھپی ہوئی تھی وہ بالکل کھل کرسامنے آجائے کہ بیکس کا تھوڑ اساحصہ سامنے تھا۔

آسانوں وزمین اور جو پچھ بھی ان میں ہے،سورج، چاند،ستارے وسیارے جو پچھ بھی آپ کونظر آرہاہے بیسب کاسب اللہ کی آیات ہیں جس سے یہ بات

بالکل کھل کرواضح ہوجاتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی سامنے نظر آ رہاہے یہ اللہ ہی کی ذات کا تھوڑ اسا حصہ ہے اوراس وقت تک کوئی اللہ کونہیں جان سکتا اللہ کونہیں بہچان سکتا جب تک کہان میںغور وفکرنہیں کرتاان کی انتباع نہیں کرتا کینی ان کے پیچھے پڑتے ہوئے کمل وجود کونہیں جان لیتا۔

یمی وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے بار باراس بات پرزوردیا کہ آسانوں وزمین میں جو پھے بھی ہے ان میں غور وفکر کرو، اپنی ہی ذات میں غور وفکر کرو کے ونکہ جبتم ان میں سے کسی میں بھی غور کرو گے تو تم آگر بڑھتے تن کیا ہے اسے جان جاؤ گے تم پراللہ کی ذات بالکل کھل کرواضح ہوجائے گاتم پرواضح ہوجائے گاتم پر واضح ہوجائے گاتم پر واضح ہوجائے گا کہ یمی وجود ہے یمی ذات ہے اللہ کا وجود نظر آر ہا ہے۔ یوں تم پر یہ بات بھی بالکل کھل کرواضح ہوجائے گا کہ یمی وجود ہے یمی ذات ہے اللہ کا وجود نظر آر ہا ہے۔ یوں تم پر یہ بات بھی بالکل کھل کرواضح ہوجائے گا کہ یمی وجود ہے یمی ذات ہے اللہ کا وجود نظر آر ہا ہے۔ یوں تم پر یہ بات وجود نے تمہیں وجود میں الایا اور اسی نے تم میں صلاحیتیں رکھیں تم ہمیں ذہانت دی اور جب اسی وجود نے تمہیں وجود دیا اور اسی نے تم ہیں سب پچھ دیا تو پھر ظاہر ہے ہمیں ارانیا کوئی وجود نہیں بلکہ تم اور تمہیں جو پچھ بھی دیا اسی وجود کی ملکیت ہے اسی وجود کا ہے اور اسی کے لیے ہے اس لیان میں سے سی کا بھی استعال کرنا ہے جیسے تمہار رے وجود میں مختلف اعضاء ہیں جوتمہار سے بیانا اس کی حفاظت کرنا جس مقصد ہے اپنی صلاحیتوں کا اپنی وجود نے تمہیں اسی وجود کے لیے استعال کرنا جس وجود میں موجود ہیں، اس وجود کو سی مختلف اعضاء ہیں جوتمہار سے بیانا اس کی حفاظت کرنا جس مقصد کے لیے اس وجود نے تمہیں وجود میں کو تو میں موجود ہیں، اس وجود کو سی مجھ کسم کے نقصان سے بیانا اس کی حفاظت کرنا جس مقصد کے لیے اس وجود نے تمہیں وجود میں کا یاسی مقصد کو پورا کرنا جس وجود میں ذات ہی اللہ ہے۔

یوں آپ پراس پہلو سے بھی کھل کرواضح ہو گیا کہ یہ جو پچھ بھی آپ کونظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجودنظر آ رہا ہے اللہ کسی دیو مالائی عقیدے ونظریے کا نام نہیں بلکہ اللہ یہی ذات ہے جس کا وجود تہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے۔

پھرمزیداورپہلو ہے بھی آپ پر کھول کرواضح کر دیتے ہیں کہاللہ کیا ہے۔

الله کاایک اسم ہے ''الرقیب' رقیب کے معنی ہیں مثلاً آپ کہیں بھی موجود ہیں تو وہاں آپ کے علاوہ جوموجود ہے۔ الله الرقیب ہے یعنی آپ کہیں بھی چلے جائیں آسانوں میں چلے جائیں ،زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں وہاں جو بھی آپ کے علاوہ موجود ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ موجود ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔

اب آپ خودغورکریں کہ اگر آپ آسانوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کے علاوہ دوسراکون ہے؟ کیا یہی وجودنہیں جو آپ کو ہرطرف نظر آرہا ہے؟ اسی طرح آپ زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کے علاوہ کون موجود ہوگا؟ کیا یہی وجودنہیں جسے آپ مخلوقات کا نام دیتے ہیں جسے کا کنات کا نام دیتے ہیں؟ دیتے ہیں یا پھر فطرت کا نام دیتے ہیں؟

ایسے ہی اگر آپ سمندروں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کے علاوہ دوسرا کون موجود ہوگا؟ کیا پانی وسمندری مخلوقات ہی کی صورت میں یہی وجود نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ آپ جہاں بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کے علاوہ دوسرا یہی وجود ہے یہی ذات ہے جو ہر طرف آپ کو تھلم کھلانظر آرہی ہے یوں اس کی علاوہ کوئی اور ہے بھی آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو گیا کہ اللہ یہی ذات ہے جو ہر طرف آپ کو نظر آرہی ہے اس کی آیات کی صورت میں۔ اب اگر کوئی ہے کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ آگر ہو بھی تو وہ الرقیب اب اگر کوئی ہے کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ تو کا بنات سے الگ او پر آسانوں پر موجود ہے تو پھر اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ایسا کوئی اللہ اگر ہو بھی تو وہ الرقیب نابت ہوتا ہی نہیں کیوں کہ الرقیب یہی وجود ہے تو پھر اس وجود کے علاوہ کوئی اللہ ہو بی نہیں سکتا نہ ہی ہے۔

## پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

الله کاایک اسم ہے ''المون'' مومن کے معنی ہیں وہ ذات جس نے وجود میں لایااس کی طرف سے جو بھی تکم دیا جار ہاہے، جو بھی کرنے کا کہا جار ہاہے یا جس سے روکا جار ہاہے اسے دل سے تتلیم کرتے ہوئے اس پڑل کرنے والا۔ اللہ المومن ہے یعنی وہ اللہ کا وجود ہے جسے وجود میں لانے والی ذات جو کہ یہی وجود ہے جو ہر طرف نظر آر ہاہے کی طرف سے جو بھی کرنے کا تھم دیا جارہا ہے اسے دل سے تتلیم کرتے ہوئے اس پڑمل کررہا ہے اور جس کے کرنے سے روکا جارہا

ہے اسے دل سے شلیم کرتے ہوئے اس سے رک رہاہے۔

اب اگرآپتھوڑا سابھی غورکریں تو آپ پر یہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجائے گی کہ وجود میں لانے والی اور حکم دینے والی بھی یہی ذات ہے جوآپ کو ہرطرف مخلوقات کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ مخلوقات کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ مومن کی صدیبے مشرک مے معنیٰ ہیں جوالگ سے یعنی دوسرا وجود ہونے کا دعویدار ہے مثلاً آپ اپنے ہی وجود کی مثال لے لیں آپ کے وجود میں مومن کی ضد ہے مشرک مشرک کے معنیٰ ہیں جوالگ سے یعنیٰ دوسرا وجود ہیں جب تک کہ تمام اعضاء جو کہ آپ ہی کا وجود ہیں اور اس وقت تک آپ کا ہی وجود ہیں جب تک کہ تمام کے تمام اعضاء آپ کے لین نشس جو کہ دماغ ہے اس کیسا تھو جڑے رہیں گے اور دماغ کے تابع رہیں گرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ کہی عضود ماغ سے کٹ جاتا ہے یا اپنی من مانی کرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ایک دوسرا وجود بین جاتا ہے یا اپنی من مانی کرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ایک دوسرا وجود بین جاتا ہے یا اپنی من مانی کرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ایک دوسرا وجود بین جاتا ہے یا اپنی من مانی کرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ایک دوسرا وجود بین جاتا ہے یا تی میں مانی کرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ایک دوسرا وجود بین جاتا ہے یا تا ہے یا تی می موسلا کی دوسرا وجود بین جاتا ہے بی موسلا کی موسلا کی موسلا کی بی موسلا کی دوسرا وجود بین جاتا ہے بیا تھو کرتا ہے تا ہے یا بی موسلا کرتا ہے اپنی موسلا کرتا ہے تا ہے بیا بی موسلا کرتا ہے اپنی موسلا کی موسلا کرتا ہے تا ہے بیا بی موسلا کرتا ہے اپنی موسلا کی کہ کرتا ہے ایک کرتا ہے اس کی موسلا کی کرتا ہے اپنی موسلا کی کہ کرتا ہے اپنی موسلا کی کرتا ہے اپنی کرتا ہے اپنی موسلا کی موسلا کی موسلا کی موسلا کی کرتا ہے اپنی کرتا ہے اپنی کرتا ہے اپنی کرتا ہے اپنی موسلا کے دوسلا کی کرتا ہے اپنی کی کرتا ہے اپنی کرتا ہے کرتا ہے اپنی کرتا ہے اپن

اگرتمام کے تمام اعضاء دماغ کیساتھ جڑے رہتے ہیں توایک آپ ہی کا وجود ہے کوئی دوسرا وجود نہیں اورا گران میں سے کوئی بھی دماغ سے کٹ جاتا ہے یعنی آپ سے کٹ جاتا ہے اپنی من مانیاں اپنی مرضیاں کرتا ہے تو وہ دوسرا وجود ہونے کا دعویدار بن جاتا ہے۔

بالکل یہی مثال مومن اور مشرک کی ہے۔ آسانوں وزمین میں یاگل کےگل وجود میں جو کچھ بھی ہے اگر تو وہ اپنے مقام پر قائم رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرر ہاہے یعنی وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے تو کوئی دوسراوجود ہے بی نہیں وہ اللہ بی کا وجود ہے اور اگر کوئی اللہ سے کٹ جاتا ہے اپنی من مانیاں کرتا ہے اپنی مرضیاں کرتا ہے تو وہ الگ سے وجود ہونے کا دعویدار بن جاتا ہے یعنی وہ اللہ کا شریک بن جاتا ہے اور ایسا کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔

یہی آج سے چودہ صدیاں قبل مجمد علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اللہ کا خالص غلام بن جاتا ہے یعنی خودکو کمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے ایسے ہی جیسے آپ کے وجود میں آپ کے اعضاء ہر لحاظ سے آپ کے غلام ہیں آپ کے ہاتھ آپ کے غلام ہیں اگر کوئی ایسے ہی اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بولنا اللہ کا بولنا للہ کا کلام کرنا اس کا بین جاتا ہے اللہ ان کا کلام کرنا اس کا بین اللہ کا کلام کرنا اس کا بین جاتا ہے۔

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آل عمران ٢٠

اوراللہ ہے دیکھر ہاہے عباد سے بعنی عباد کیساتھ۔

عبادعبد کی جمع ہے اور عبد کے معنی ہیں غلام، جیسے آپ کے وجود میں آپ کے اعضاء آپ کے غلام ہیں آپ ان سے جو جی چاہے کام لیں وہ آگے سے رائی برابر بھی شکوہ و شکایت نہیں کرتے نہ ہی کوئی ڈھیل کرتے ہیں بلکہ جو آپ کہتے ہیں وہی کررہے ہیں۔ اللہ اپنے غلاموں کیساتھ دیکھ رہا ہوں مالک وہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں آپ کھوں کیساتھ دیکھ رہا ہوں، میں کیمرے کیساتھ دیکھ رہا ہوں وغیرہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں آٹھوں کیساتھ دیکھ رہا ہوں، میں کیمرے کیساتھ دیکھ رہا ہوں وغیرہ۔ جو بھی اللہ کے عباد یعنی غلام ہیں ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے یعنی اسی ذات کا دیکھنا ہے جس ذات میں سب کا سب موجود ہے جس نے وجود میں لایا جو کہ یہی وجود ہے جو ہر طرف نظر آرہا ہے۔

یوں اس پہلو سے بھی آپ پر بالکل کھل کرواضح ہوگیا کہ اللہ کیا ہے جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہاہے جو بھی وجود ہے یہ اللہ ہی کا وجود آپ کونظر آر ہاہے اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک ہی وجود ہے اور یہی اللہ ہے نہ کہ اللہ ان کے مشرک آباؤاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات کا نام ہے۔

چرمزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

اللہ کا ایک اسم ہے ''الشکور''یعنی اللہ الشکور ہے۔ الشکورشکر ہے جس کے عنی ہیں جو پچھ بھی دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے دیا گیا اور اس کی ضد ہے کفر جس کے معنی ہیں جو پچھ بھی دیا گیا اس کا یا اس میں سے سی کا بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا جس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا جس مقصد کے لیے دیا گیا۔

الله الشکورہے یعنی جوشکورہے وہ اللہ ہی کا وجود ہے اس کا کوئی الگ سے وجو ذہیں ہے۔

اب آپ خودغور کریں کہ اگر اللہ الگ ہے اور یہ جو وجود ہے بیا لگ اور اللہ الگ سے اوپر آسانوں پر چڑھ کر بیٹے ہوا ہے تو پھر اللہ الشکور کیسے ثابت ہوسکتا ہے؟
کیونکہ الشکور کے معنی ہیں وہ جو جسے جو پچھ بھی دیا گیا تو سب کے سب کا اسی مقصد کے لیے استعال کر رہا ہے جس مقصد کے لیے دیا گیا تو کیا ایسا کوئی اللہ الشکور ثابت ہوسکتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو؟ جسے کوئی دینے والا ہی نہ ہواور پھر جودیا وہ کس مقصد کے لیے دیا اس کا استعال کیا ہے جب را ہنمائی کی جائے تو وہ اسی مقصد کے لیے دیا اس کا استعال کیا ہے جب را ہنمائی کی جائے تو وہ اسی مقصد کے لیے اس سب کا استعال کرے؟ نہیں ایسا کوئی اللہ الشکور ثابت ہی نہیں ہوتا جو محض بے بنیا دوباطل عقائد ونظریات کا نام ہوجس کا کوئی وجود ہی نہ

اب دیکھیں اورغور کریں کہ کیا یہی وجود جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہاہے یہی وجود الشکوریا کفور ثابت نہیں ہوتا؟ آپ اپنی ہی مثال لے لیں اگر تو آپ اس سب کا اس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا تو آپ شکور ہیں اور الشکور اللہ ہے یعنی آپ جو بھی کررہے ہیں وہ آپ کا کرنا نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا تو آپ شکور ہیں اور الشکور اللہ ہے یعنی آپ جو بھی کررہے ہیں وہ آپ کا کرنا نہیں بلکہ اس میں اس کا ایک عضو ہیں بالکل بلکہ اس میں اس کا ایک عضو ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جسم میں آپ کے اعضاء ہیں۔

یوں جو پھی بھی نظر آر ہاہے جو پھی بھی وجودر کھتا ہے بیخود ہی ہے جووجود میں لا کرصلاحیتیں وغیرہ دےر ہاہے اورخود ہی ہے کہ ان صلاحیتوں کا یا جو پھی بھی دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعال کرر ہاہے یوں اس پہلو ہے بھی بالکل کھل کرواضح ہوجا تا ہے کہ اللہ یہی وجود ہے جو کہ ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں اور یہی اللہ ہے نہ کہ اللہ ان کے مشرک آباؤ اجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیاد و باطل عقائد ونظریات کا نام ہے۔

پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

الله کا ایک اسم ہے ''المصور'' مصور کے معنی ہیں صور کرنے والا یعنی مادے کو یا مواد کو مختلف مراحل سے گزار کرکوئی صورت دینے والا ان سے پھھ وجود میں لانے والا۔ جیسے کہ آپ بذات خود ایک صورہ ہیں، درخت، چرند، پرندسمیت تمام کی تمام مخلوقات صورہ ہیں۔ اب ذراغور کریں کہ کیا آپ کو جس مواد سے وجود ہیں لایا گیا یعنی جس مواد کو مختلف مراحل سے گزار کر آپ کو صور کیا آپ کو صور کرنے والا کوئی اس کا کنات کے باہر سے آیا؟ یا پھریہی وجود ہی ہے جس نے آپ کوصور کیا ؟

در ختوں کی ہی مثال لے لیس درخت جو کہ صورہ ہیں تو غور کریں درخت جس مواد سے وجود میں آئے اس مواد کو کس نے مختلف مراحل سے گزار کر درختوں کی شکل میں ڈھال دیا؟ کیا کوئی ایبامصور ثابت ہوتا ہے جواس کا کنات کے باہر سے آ کرمواد کو مختلف مراحل سے گزار کر درختوں کوصور کر رہاہے؟ یا پھرالمصور آپ کو یہی وجود ہی نظر آئے گا جنہیں آپ مخلوقات کا نام دیتے ہیں۔

درختوں کوئس نے صور کیا؟ جب آپ درختوں کی خلق میں غور کریں گے تو آپ کے سامنے سمندر، سورج ، چاند، زمین ، ہواؤں سمیت لا تعداد مخلوقات آئیں گی لینی یہی ایک ہی وجود سامنے آئے گا جوموجود ہے جس نے درختوں سمیت ہر کسی کوصور کیا اور صور کرر ہاہے۔

یوں آپ پر واضح ہو گیا کہ المصورتو یہی وجود ہے جو کہ ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ جب یہی وجود المصور ثابت ہوتا ہے تو پھر اللہ کون ہوا؟ کیا اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ اللہ الگ ہے اور کا ئنات الگ؟

حق اس قدر کھول کھول کرواضح کردیئے جانے کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ الگ ہےاور کا ئنات الگ ہےتو پھرآپ خودغور کریں ایسااللہ جس کا کوئی

وجود ہی ثابت نہ ہووہ المصور کیسے ثابت ہوسکتا ہے؟ المصورتو یہی وجود ہے تو پھراللہ اسی وجود کو ہونا چاہیے نہ کہاس کےعلاوہ کوئی ایسااللہ ثابت ہوسکتا ہے جس کا کوئی وجود نہ ہوسوائے بے بنیا دوباطل عقائد ونظریات کے۔

اس پہلو سے بھی آپ پر بالکل کھول کرواضح کردیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہاہے بیاللہ ہی کا وجود ہے جوآپ کونظر آر ہاہے۔

پھر مزیداور پہلو سے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہاللہ کیا ہے۔

الله کاایک اسم ہے ''الخالق'' جو کچھ بھی وجودر کھتا ہے جوانہیں خلق کررہاہے وہی اللہ ہے۔

آسانوں وزمین میں کسی بھی خلق میں غور کریں کہ اسے کس نے خلق کیا؟ اس کا خالق کون ہے تو آپ کے سامنے یہی وجود ہی سامنے آئے گا جسے آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ مثلاً آپ اپنی ہی تخلیق میں غور کریں کہ آپ کوکس نے خلق کیا تو ذراغور کریں اگر آپ کے والدین کو ہٹا دیا جائے تو آپ کا کوئی وجود ہوتا؟ نہیں بالکل نہیں۔ آپ کی خلق میں آپ کے والدین جو کہ ایک بشر مرداور ایک بشر عورت آجاتی ہے پھر اس سے بھی پہلے آپ اپنے والد میں نطفے کی صورت میں وجود میں آئے آپ کی والدہ کے جسم نامی ایک مشین نے آپ کوخلق میں وجود میں آئے آپ کے والد کی صورت میں ایک مشین نے تھنے عناصر سے ایک نطفہ خلق کیا جس سے آپ کی والدہ کے جسم نامی ایک مشین نے آپ کوخلق کیا۔

والد میں نطفے کی صورت میں وجود میں آنے سے پہلے آپ نبا تات کی صورت میں وجود میں آئے اسی طرح والدہ کے پیٹے میں خلق کے مراحل کے پیچے بھی نبا تات ہی سامنے آتی ہیں، نبا تات زمین نے خلق کیں، نبا تات کی خلق میں زمین کے علاوہ سورج اور چاند سمیت لا تعداد مخلوقات سامنے آئیں گی یوں جیسے جیسے آپ غور وفکر کرتے جائیں چیچے جائیں تو الخالق کے طور پروہی ذات آپ کے سامنے آئے گی جس کا وجود آپ کو ہر طرف نظر آرہا ہے یعنی جو پچھے ہیں آپ کونظر آرہا ہے جو بھی وجود رکھتا ہے بیاللہ ہی کا وجود ہے جو کہ الخالق ہے۔

ایسے ہی آپ نبا تات میں غور کریں کہ ان کا خالق کون ہے؟ جب آپ نبا تات کی خلق میں غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سمندروں کا اپنا کر دار ، ہے، ہواؤں کا اپنا کر دار ، با دلوں کا اپنا کر دار ، فضا کا اپنا کر دار ، نمین اور زمین کی لا تعداد مخلوقات کا اپنا کر دار ، سورج اور چاند کا اپنا کر دار ، جب تمام مخلوقات اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں تو اس سے نباتات خلق ہوتی ہیں یوں اسی طرح جتنا پیچھے سے پیچھے جائیں گے تو یہی مخلوقات کا مجموعہ ہی بطور خالق سامنے آئے گاگل کا گل یہی ایک ہی وجو دسامنے آئے گا جو آپ کو ہر طرف نظر آر ہاہے۔

آپ کسی کی بھی تخلیق میں غور کرلیں تو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے الخالق وہی وجودہی آپ کے سامنے آئے گا جس کا وجود آپ کو ہر طرف نظر آرہا ہے۔ یوں اس پہلو سے بھی حق آپ پر کھول کھول کرواضح کر دیا گیا کہ اللہ کیا ہے۔اب ذراغور کریں جب الخالق یہی وجود ہی سامنے آتا ہے تو پھر ایسا کوئی اللہ ہوسکتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں؟ جواس وجود سے الگ کوئی وجود ہوا وراو پر آسانوں پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے؟

جب الخالق يهي وجود ثابت ہوتا ہے تو پھر اللہ کون ہوا؟ اللہ تو يهي وجود ہي ثابت ہوتا ہے۔

## پھر مزیداور پہلو سے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

الله کا ایک اسم ہے ''الرزاق'' رزق بننے والایارزق دینے والا۔ رزق کہتے ہیں ضروریات کو، آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے اپنی ضروریات کی فہرست بنائیں پھرغور کریں کہ وہ تمام کی تمام ضروریات کو ایس کے منازق میں سے ہی آئیجن بنائیں پھرغور کریں کہ وہ تمام کی تمام ضروریات کون آپ کوفراہم کررہا ہے؟ مثلاً آپ کے رزق میں سے ہی آئیجن سے آپ آئیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو ذراغور کریں ایک تو آئیجن کو آپ مخلوق کہتے ہیں دوسرا آئیجن تو درخت خلق کررہے ہیں اور بیآ سمان یعنی فضا آپ کوفراہم کررہی ہے یعنی یہ جووجود آپ کوفطر آرہا ہے یہی وجود ہی الرزاق ثابت ہوگا۔

اس کےعلاوہ بھی آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں، یاکسی بھی مخلوق کی ضروریات کو لےلیں تو آپ پر بالکل کھل کرواضح ہوجائے گا کہ یہی وجود ہے جو ہرکسی کو اس کارزق لینی ضروریات خلق کر کے فراہم کررہاہے۔ کھل،سنریاں،اناج وغیرہ آپ کی ضروریات ہیں تو یہی وجود ہی آپ کوآپ کی بیضروریات یعنی رز ق

## پھر مزیداور پہلو سے بھی آپ پر کھول کرواضح کر دیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

الله کا ایک اسم ہے ''الصمد'' جس کامعنی ہے کہ ایک ہی وجود ہے اس کےعلاوہ کوئی دوسراہے ہی نہیں ، خالق ،خلق اور مخلوق خود ہی ہے ایک ہی وجود ۔ لیعنی خلق کرنے والا ، جوخلق ہور ہاہے اور جس سے خلق کیا جارہا ہے ایک خود ہی ہے کوئی دوسراہے ہی نہیں ۔

ابا گرکوئی بیکہتا ہے کہاللہ الگ ہےاور کا ئنات الگ،اللہ کا ئنات سےالگ اوپر آسانوں پر چڑھ کربیٹےا ہوا ہے تو پھرابیااللہ کسی بھی صورت الصمد ثابت ہوتا ہی نہیں کیونکہا گر کا ئنات الگ ہےاوراللہ الگ ہے تو پھر ظاہر ہے دووجود ثابت ہوجاتے ہیں اور جب دووجود ثابت ہوجائیں تو پھروہ الصمد کیسے ہوا؟ الصمد تو ہوہی نہیں سکتا۔

پھراگراللہ الگ ہے جو کہ خالق اور مخلوق الگ ہے تو پھر بھی ایسااللہ تو الصمد فابت ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ خلق کرنے کے لیے اسپنے علاوہ کسی دوسر ہے وجود پر انحصار کر رہا ہے اس کامختاج ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ الگ ہے اور کا تئات الگ تو پھر ایسااللہ الصمد فابت ہی نہیں ہوتا تو جو الصمد فابت ہی نہیں موتا تو جو الصمد فابت ہی نہ ہووہ اللہ کسے ہوا؟ وہ اللہ ہوئی نہیں سکتا اس لیے مشرکین آبا وَاجداد سے اسل در نسل منتقل ہونے والے باطل و بے بنیا دعقا کہ ونظریات کا نام اللہ نہیں ہو جود کوئی وجود ہی نہیں بلکہ یہی وجود جو آپ کو ہر طرف نظر آر ہا ہے بیاللہ ہی کا وجود نظر آر ہا ہے جو آپ کو الصمد نظر آر ہا ہے لینی اس ایک ہی وجود کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں بلکہ خود ایک ہی ہے۔ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ، خالق بھی خود ، جو خلق ہور ہا ہے وہ بھی خود اور جس سے خلق ہور ہا ہے وہ بھی خود کوئی دوسرا ہے ہی نہیں بلکہ خود ایک ہی ہے۔ یوں اس پہلو سے بھی بالکل کھل کرواضح ہوجا تا ہے کہ جو پھے بھی آپ کونظر آر ہا ہے بیاللہ ہی کا وجود نظر آر ہا ہے نہ کہ اللہ کسی دیو مالائی بے بنیا داور باطل عقید ہولیا تظریبے کا نام ہے۔

## پھر مزیداور پہلو ہے بھی آپ پر کھول کرواضح کر دیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

اللہ کا ایک اسم ہے ''الغی'' جس کے معنی ہیں کہ کسی کا بھی جتاج نہیں یعنی جو بھی کا م کرتا ہے خود ہی کرتا ہے اپنا کا م وہ کسی سے بھی نہیں کروا تا وہ اپنے کا م کے لیے کسی بھی قسم کا کسی دوسر ہے کا یعنی جو اس کا شریک ہونے کا دعویدار ہے گا اس کا مختاج نہیں ہے۔ اب آپ سے ہی سوال ہے کہ اگر اللہ کا کنات سے الگ اوپر آسانوں پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ایسا اللہ الغنی کیسے ثابت ہوا؟ وہ تو الغنی ثابت ہی نہیں ہوتا کیونکہ اگر اللہ الگ ہے اور یہ کا کنات الگ وجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اپنے ہر کا م کے لیے اس کا کنات کا مختاج ہا بارشیں برسانے کے لیے پانی کا مختاج ، سمندروں ، ہواؤں سمیت لا تعداد مخلوقات کا مختاج ، مشل اگر ان مخلوقات کا مختاج ، مثل اگر ان مخلوقات کا مختاج ، مثل اگر ان مخلوقات کو ہٹا دیا جائے اس کا کنات کو ہٹا دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ، وہ ہر لحاظ سے اپنے ہر کا م کے لیے اس وجود کا کنات کا مختاج ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کا کنات کو ہٹا دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ، وہ ہر لحاظ سے اپنے ہر کا م کے لیے اس وجود کا کنات کا مختاج ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ایک بھی کوئی ایک رائی برابر بھی کوئی کا م یا شئے ایسی نہیں مطرف نے دورکیا ہواور اس کے لیے اس نے خود کیا ہواور اس کے لیے اس نے وہ کوئی ایک برابر بھی کوئی کا م یا شئے ایسی نہیں مطرف کے دیا ہواور اس کے لیے اس نے وہ کوئی ایک برابر بھی کوئی کا م یا شئے ایسی نہیں مطرف کے دیا ہواور اس کے لیے اس نے خود کیا ہواور اس کے لیے اس نے وہ کوئی ایک بھی کا م ایسانہیں جو خود کیا ہواور اس کے لیے اس نے خود کیا ہواؤں کے کہ کیا کوئی کے اس کے لیے اس نے کیا ہو کیوں کے خود کیا ہواؤں کے کا سے کا خود کیا ہواؤں کے کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا ہو کیا کہ کیا کیا کے کیا گوئی کیا کہ کیا کیا کے کیا ہو کوئی کیا کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کیوں کی کی کوئی کیا کے کی کوئی کیا کی کوئی کیا کیا کوئی کیا

ہر لحاظ سے خود پر انحصار کیا ہو بلکہ آپ کو جو کچھ بھی ملے گاوہ اسی وجود جوموجود ہے اس کا ہی ملے گا۔

اب جوالغنی ثابت ہی نہ ہو جوخود تاج ثابت ہوجائے تو وہ اللہ کسے ہوسکتا ہے؟ اللہ ثابت ہونا تو بہت دور کی بات بلکہ ایسے کسی اللہ کا تو کوئی و جود ہی ثابت نہیں معرف کا کنات میں غور وفکر کرلیں آپ کواسی کا کنات اسی و جود کا ہی سب کچھ ملے گا اس کے علاوہ کسی دوسرے کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب جب کسی دوسرے کا کچھ ملتا ہی نہیں تو پھر کوئی دوسراو جود ہی ثابت نہ کر سکے وہ اللہ کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ اپنا و جود ثابت کرنے کی بجائے زبر دستی منوانے کے لیے ملا کولی کا مختاج ہوار پھر کوئی ایک بھی ملا س ایسانہیں جو اس کے بارے میں کیے جانے والے کسی ایک بھی سوال کا اطمینان بخش جو اب دے سکے۔ تو جو اپنا و جود ہی ثابت نہ کر سکے وہ اللہ کسے ہوسکتا ہے باللہ الثانیا و جود منوانے کے لیے ملا کولی اللہ کولی اللہ کسے ہوسکتا ہے باللہ یہ میں ان کے مشرک آبا واجداد سے نسل درنسل موسکتا ہے؟ اللہ تو جو الغنی ثابت ہونا تو بہت دورا پنا و جود ہی ثابت نہ کر سکے وہ اللہ کسے ہوسکتا ہے بلکہ می مشرک آبا واجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات کا نام ہے جن کا حقیقت کیسا تھ کوئی تعلق نہیں۔

اب جب کہ ہرلحاظ سے بیواضح ہو چکا کہ نہ صرف ایک ہی وجود ہے جو کہ موجود ہے بلکہ یہی الغنی ہے اپنا ہر کام خود کررہا ہے بارشیں نہ صرف خود برسارہا ہے بلکہ رائی برابر بھی کسی کا محتاج نہیں ایسے ہی اپنا ہر کام خود کررہا ہے تو پھر اللہ کیا ہوا؟ بالکل کھل کرواضح ہو چکا کہ جو پچھ بھی آپ کونظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود ہے جو آپ کونظر آرہا ہے۔ یوں اس پہلو سے بھی حق ہر لحاظ سے کھل کرآپ پرواضح ہو چکا۔

پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

الله کاایک اسم ہے ''الوکیل'' وکیل کے معنی ہیں اپنی بات کومنوا کرہی رہنے والا۔

اب ذراغور کریں کہ کون ہے جوالو کیل ثابت ہوتا ہے کیا کوئی ایسااللہ الو کیل ثابت ہوتا ہے جس کا اپناہی کوئی وجود نہ ہو؟ جوآج تک اپناو جودہی نہ منواسکا؟ جو آج تک اپناو جود ہی نہ منواسکاوہ خاک الوکیل ثابت ہوگا۔ بلکہ دیکھیں کہ وکیل کون ثابت ہوتا ہے۔

اللہ نے اپنے ہررسول کو یہی کہا کہ ہم نے تجھے وکیل بنا کرنہیں بھیجا یعنی تیرا کام پنہیں کہ تُو منوا کر ہی چھوڑے بلکہ تیرے ذمہ صرف اور صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے وکیل تیرار ب کافی ہے یعنی وہ ذات جس نے عدم سے وجود دیا اور نہ صرف وجود دیا بلکہ جتنی بھی ضروریات ہیں وہ خلق کر کے مہیا کر رہی ہے وغیرہ، جو ذات ربّ ہے وہ وکیل کافی ہے۔

يه بات آپ قر آن کی درج ذیل آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّيّنَ رَسُولًا مِّنْهُم. الجمعه ٢

ھُ۔وَ جوبھی موجود ہے اپناوجودر کھتا ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہ حذبیں آجاتی یعنی جب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی میں نہیں چلا جاتا اور جب حد آجائے جس ہے آگے جایا ہی نہیں جاسکتا جب اور ختم ہو کر ماضی میں چلا جائے تو نہ صرف ایک ہی وجود سامنے آئے گا کہ اس ایک ہی وجود کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں بلکہ الَّذِیُ یہی وجود ہی وہ ذات ہے بَعَث فِی الْاُمِیّنَ رَسُوُلاً مِّنْهُم جو کھڑا کرتی ہے ایک رسول امیّن میں انہی میں ہے۔

اس آیت سے آپ پر بیربات بالکل کھل کرواضح ہو چکی کہ یہی وجود ہی وہ ذات ہے یعنی اللہ ہے جورسول کو بعث کرتا ہے اسول آجا تا ہے تو پھر دیکھیں کیا کہا۔

وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ. الانعام ١٠٠

اور نہیں تُو ان پروکیلوں سے لیمن اللہ اپنے بعث کیے ہوئے رسول کو کہدر ہاہے رہ جو کہ یہی وجود ہے جو آپ کو ہر طرف فطرت کی صورت میں نظر آر ہاہے اپنے بعث کیے ہوئے رسول ہے جو تُو ان پرحق ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کرواضح کرر ہاہے اس کے باوجود بھی ینہیں مان رہے تو تخفے پریثان ہونے کی ضرورت نہیں نہ ہی تخفے کوئی الیم منصوبہ بندیاں کرنے کی ضرورت کہ تُو ان کومنوا کر ہی چھوڑ ہے بلکہ تُو وکیل بنا کرنہیں بھیجا گیا اس لیے تجھ پر صرف اور صرف کھول کھول کھول کر پہنچادینا ہے۔

فَإِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ . النحل ٨٢

پس اس میں کچھ شک نہیں تجھ پر کیا ہے؟ تجھ پرصرف اورصرف بیہ ہے کہ ہر لحاظ سے ہرپہلو سے کھول کھول کر پہنچادینااوربس کیونکہ۔

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ. العنكبوت ١٨

اور کچھ بھی نہیں ہے الرسول پر مگر صرف اور صرف یہ کہ کھول کھول کر پہنچا دینا۔

رسول، اللہ کے وجود میں اللہ کی زبان ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے وجود کی ترجمانی کرنامحض پیغام کو کھول کھول کر پہنچادینا اس لیے رسول وکیل نہیں ہوتا کیونکہ وجود میں اللہ کے وجود میں ہوتا ہوتے ہیں جن میں ہاتھ بھی ہوتے ہیں اگر کوئی زبان سے نہیں مانتا تو پھر ہاتھ حرکت میں آتے ہیں اس لیے رسول کا کام نہیں منوانا بلکہ منوانا تورب کا کام ہے جو کہ اللہ ہے اور دیکھیں یہی بات آگے واضح کر دی گئی۔

وَكَفْي بِرَبِّكَ وَكِيلًا. الاسراء ١٥

اور کافی ہے تیرے ربّ سے وکیل یعنی جیسے تُو رسول اللّٰد کی زبان ہے ربّ کی زبان ہے ایسے ہی اللّٰد کا ید یعنی اللّٰد کے ہاتھ بھی ہیں تو جب منوانے کا وقت آئے گا تُو تیرار بِّ منوالے گا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اس لیے تُو ایسا کراپی ذمہ داری پوری کر تُو کھول کھول کر پہنچا دے جیسے ہی تُو پہنچا لے گااپی ذمہ داری کو پورا کرلے گاتواس کے بعد ہاتھ حرکت میں آئیں گے تب ہرکوئی مانے گا۔

جب بھی اپنی بات کسی کومنوانا ناگزیر ہوجائے تو یہ اصول ہے کہ پہلے زبان سے منع کیا جائے گا تا کہ کل کواس کے پاس یہ بہانہ یاعذر نہ رہے کہ اگر اسے زبان سے منع کیا جاتا تو وہ مان جاتا، اس بہانے کو دور کرنے کے لیے جست کرنے کے لیے پہلے زبان سے بات کی جاتی ہے زبان اپنا کام کرتی ہے اور جب زبان اپنا کام کم کرتی ہے تو اس کے فوری بعد ہاتھ حرکت میں آتے ہیں پھر جو زبان سے نہیں مانتے جو اسکبار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے وہ ہاتھ کے حرکت میں آنے سے مانتے ہیں بول اللہ منوا تا ہے اللہ وکیل ہے۔

اب دیکھیں کہ ماضی میں جب بھی منوایا گیا تو وکیل کون ثابت ہوا؟ اللہ نے نوح کو بھیجاان کی قوم کی طرف اور جب وہ زبان سے نہ مانے تو آسانوں وزمین میں یہی مخلوقات ہی ہیں جو حرکت میں آئیں ، جب یہی مخلوقات جو کہ اللہ کا ید یعنی ہاتھ ثابت ہوا تو ہر کوئی مان گیالیکن تب ماننا کوئی نفع نہ دیا۔ بالکل ایسے ہی بعد میں جب جب منوانے کا وقت آیا تو وکیل یہی مخلوقات ہی ثابت ہوئیں۔

یعنی آپ پر ہر لحاظ سے کھل کرواضح ہو چکا ہے کہ یہ جو پھے بھی آپ کونظر آرہا ہے جوموجود ہے جواپناوجودر کھتا ہے نہ صرف یہ ایک ہی وجود ہے بلکہ یہی وہ ذات ہے جو پہلے نان سے اپنی بات پیش کرتی ہے کہ مان جاؤجس کے لیے ایک خلق بشر کوسا منے لایا جا تا ہے جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا ہے تو پھر یہی وجود ہی ہی ہے جو حرکت میں آتا ہے یعنی وکیل بنتا ہے جب یہی وجود وکیل بنتا ہے تو ہر کوئی مان جاتا ہے۔

اب جب بی ثابت ہو چکا کہ الوکیل یہی وجود ہی ہے جوآپ کو ہر طرف نظر آر ہا ہے تو پھر اللہ کیا ہے؟ کیا اللہ الگ ہے اور بیو جود جو کہ ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ اور پچھ ہے ہی نہیں، یہی وجود ہی ربّ ہے، یہی وجود ہی وکیل ہے تو پھر اللہ کیا ہے بی نہیں میں اللہ ہے جو بھر اللہ کیا ہے بیاب بھی سوال رہتا ہے؟

نہیں بلکہ بالکل کھل کرواضح ہوگیا کہ جو پچھ بھی آپ کونظر آرہا ہے جواپناو جودر کھتا ہے بیاللہ ہی کا وجود ہے جو آپ کونظر آرہا ہے ، آپ اللہ کواس لیے نہیں دیکھ سکتے کیوں کہ اللہ اتنا بڑا ہے اور آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کی بصارت اللہ کا احاط نہیں کر سکتی اور جہاں تک آپ کی بصارت ہے بینی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک آپ کوکوئی دوسر انہیں کوئی اور نہیں بلکہ ایک اللہ ہی کا وجود ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اس لیے اللہ ہی کا وجود نظر آئے گا۔

الله کیاہے بالکل کھل کرواضح ہو چکانہ کہ الله ان مشرکین کے مشرک آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیاد وباطل عقائد ونظریات کا نام ہے۔اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی اللہ سے کفر ہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اللہ الگ اوپر آسانوں پر چڑھے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے الوکیل ثابت کرے؟ اگر وہ اسے الوکیل ثابت کر دے تو کون ہے جو حق کا طلب گار ہواور وہ حق سے کفر کرے؟ بلکہ آپ اپنے آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات کو حق ثابت تو کریں لیکن انہیں حق ثابت کرنا تو دور کی بات آپ نے تو ان پر بات کرنے کی بھی یابندی عائد کی ہوئی ہے اگر کوئی ان پر

بات کرے گاان کے خلاف سوچے گایاان کے لیے کوئی دلیل مائلے گا تووہ دائر ہاسلام سے ہی خارج ہوجائے گاوہ کا فر ،مشرک ،مرتد ، زندیق ، فاسق و فاجراور نہ جانے کیا کیا ہوجائے گا۔

اب اگرآپ حق پر ہوں آپ کے پاس حق ہوتو آپ ایسا کریں؟ میمکن ہی نہیں کیوں کہ حق نہ تو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پر واہ کرتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ خوف کھاتا ہے، نہ ہی کسی بھی قتم کی بیسا کھیوں کا سہارالیتا ہے بلکہ حق تو سامنے والے کوآزاد کرتا ہے کہ جا واپنی تحقیق کرلو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ لوبالآخرتم پر بیدواضح ہوجائے گا کہ وہی حق ہے جو کہ حق ہے جو کھول کھول کرسامنے لارکھا گیا۔

حق سامنے والے کوکسی دائرے میں قیرنہیں کرتا، اس کی آنکھیں اور کان بنرنہیں کرتا، اس کے دماغ پرتالانہیں لگا تا نہ ہی کسی دائرے میں قید کرتا ہے بلکہ حق سامنے والے کو پہلے تو آزاد کرتا ہے اسے اپنی پوری تحقیق کرنے کی دعوت اور موقع دیتا ہے پھر اسے اس کے ہر سوال کا جواب دیکر مطمئن کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس باطل کو ہر لمحے بیخوف کھائے جاتا ہے کہ کہیں حق سامنے نہ آ جائے کیونکہ اسے کم ہے حق سے سامنا ہونے کی دیر ہے باطل چکنا چور ہوجائے گا اور اس کے سامنا نہیں کر سکے گا اسے مٹنا ہی ہوگا جس وجہ سے باطل دائروں میں بند کرتا ہے قید کرتا ہے تحقیق وسوالات کا دروازہ بند کرتا ہے۔

پھر مزیداور پہلو ہے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہاللہ کیا ہے۔

الله کا ایک اسم ہے ''القوی'' قوی کے معنی ہیں کہ اگر کسی سے مقابلہ ہوتا ہے کسی سے اڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے تو ان میں سے جو نی جائے یعنی جو دوسرے کوشکست دے دے اس کا وجود مٹادے اسے ماردے اورخود نی جائے اس کا اپنا وجود برقر ارر ہے۔ یہی وجہ ہے جس وجہ سے آپ قوی کا معنی قوت والا بھی کر سکتے ہیں۔

اللہ القوی ہے بعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے جب بھی مقابلہ کیا گیا، جب بھی اس سے دشنی کی گئی، جب بھی اس سے لڑائی و جنگ کی گئی تواس وجود نے اپنے دشمن کومٹا کرر کھودیا اور خود ہے گیا یعنی اسے کچھ بھی نہ ہوااس کا کچھ بھی نہ بگڑا یوں وہ وجود قوت والا ثابت ہو گیا۔ اب جو بھی القوی ثابت ہو جائے وہی اللہ ہے۔ اسے قرآن سے ہی آپ پر واضح کرتے ہیں اس لیے دیکھیں قرآن کی درج ذیل آیت میں اللہ نے کیا کہا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلق کرنے والی ذات کون ہے جواللہ ہے؟ تو آگے اس سوال کا بھی جواب دے دیا گیا گھو ہو وہ جو تہمیں نظر آر ہاہے اور اور کرتے جا وَجب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی میں نہیں چلا جاتا، جب تک کہ حذبہیں آجاتی اور جب حد آجائے اور تتم ہو کر ماضی میں چلا جاتا، جب تک کہ حذبہیں آجاتی اور جب حد آجائے اور تتم ہو کر ماضی میں چلا جائے تو نہ صرف ایک ہی وجو دسا منے آئے گا بلکہ یہی وجو داللہ ہے وہی ذات جس نے انہیں خلق کیا اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّ یہ نہ اللہ کی واجو داللہ ہے وہی ذات جس نے انہیں خلق کیا اَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّ وَ یہ اللہ کی ذات جو کچھ بھی نظر آر ہا ہے یہ اللہ ہی کا وجو د نظر آر ہا ہے یہ ذات ان سے بڑھ کر ہے توت میں یعنی اتنی بڑھ کر کہ اللہ کی آیات کا کذب کر کے اپنا وجو د بچا سکے ، کوئی بھی ایسانہیں جو اللہ کے ساتھ جنگ کر کے اللہ کی آیات کا کذب کر کے اپنا وجو د بچا سکے ، کوئی بھی ایسانہیں جو اللہ کی ساتھ جنگ کر کے اللہ کی آیات کا کذب کر کے اپنا وجو د بچا سکے ، کوئی بھی ایسانہیں وجود قوق میں اس قدر بڑھ کر موکہ اس سے بڑھ کر کوئی نہ ہوتو وہ القوی کہلاتا ہے یوں پیکل کرواضح ہوگیا کہ جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہا ہے بینہیں اور یہی ذات جو کہ اللہ کی ذات ہے القوی ہے ۔

اس آیت میں نہ صرف بالکل کھول کھول کرویا گیا کہ قوی ہونا کیا ہے بلکہ ثابت ہوگیا کہ القوی یہی ذات ہے جسے آپ فطرت کا نام دیتے ہیں، جسے آپ کا ننات کا نام دیتے ہیں اور آج آپ خوداپنی آٹکھول سے دیکھر ہے ہیں کہ امریکہ پوری دنیا پر کب کا قابض ہے یعنی امریکی قوم اسکبار کر رہی ہے زمین میں اور امریکہ کا بہی کہنا ہے کہ میں سپر پاور ہول یعنی امریکہ سے قوت میں بڑھر کرکوئی بھی نہیں ، کوئی بھی امریکہ سے جنگ نہیں کرسکتا، کوئی بھی امریکہ سے لڑکر اسے تکست نہیں دے سکتا اس لیے پوری دنیا پر لازم ہے کہ وہی نظام تا کم کریں اسی نظام پر چلیں جو ہم چاہیں گے، یوں پوری دنیا میں وہی نظام مسلط کر دیا گیا جو امریکہ کی چاہت ہے۔ استے بڑے دعوے کے باو جو دامریکہ خودا کہ ہی قوت کو اپنے جو امریکہ کی چاہت ہے۔ استے بڑھ کرنہ صرف سمجھتا ہے اور شلیم کرتا ہے بلکہ خوداس بات کا اعلان بھی کرتا ہے۔

قوت میں سب سے بڑھ کر ہونے کا دعویدارامریکہ جب بھی سونا می آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان یا ایسی ہی ہلاکتیں آتی ہیں توان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اور انہیں نیچرل ڈزاسٹرز کا نام دیتا ہے لیعنی قدرتی آفات، فطرت کی مسلط کردہ ہلاکتیں اور امریکہ اپنی زبان سے تسلیم کرتا ہے کہ بیفطرتی ہلاکتوں و تاہیوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

اس کے علاوہ ہر خطے ہر ملک میں وہ جوطافت ور ہیں وہ بھی ایسے ہی ظلم وزیاد تیوں کا بازارگرم کیے ہوئے ہیں اوران کا بھی اپنے ممل سے یہی کہنا ہے کہ کون ہے جو ہم سے قوت میں بڑھ کر ہے؟ لیعیٰ ہم جو جی چاہے کریں کوئی ہمیں رو کنے والانہیں ، کوئی ایسانہیں جو ہمارامقابلہ کرسے مثلاً آپ د کھ سکتے ہیں کہ بالکل یہی دعویٰ پاکستان نامی ریاست میں فوج اوراس کے خفیہ اواروں کا ہے جو جسے چاہتے ہیں اغوا کرتے ہیں غائب کرتے ہیں قبل کرتے ہیں لوگوں کے اموال لوٹ لیتے ہیں طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں ایسے مظالم کہ رو نگٹے کھڑے ہوجا کہیں ، جو بھی ان کی قید میں ہوتا ہے یہ اپنے ممل اور زبان سے کہتے ہیں کہ یہاں ہم سے چھڑا سکے یا پھر ہمیں کچھ بھی کرنے سے روک سکے حالانکہ انہیں بیت حاصل نہیں جو میلوگ کررہے ہیں یہ استکبار فی الارض کررہے ہیں یہ لوگوں اور جوان سے پہلے استکبار فی الارض کررہے ہیں یہ لوگوں اور جوان سے پہلے سے کہ مثل ہلاک کیے جانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔

یوں آپ آج خود د کیورہے ہیں اور ثابت ہو چکا کہ ایک ہی وجود ہے ایک ہی ذات ہے جو کہ القوی ثابت ہوتی ہے اور وہ ہے یہی وجود جسے آپ فطرت کا یا کا ئنات کا نام دیتے ہیں جو کہ رہ ہے اور یہی اللہ ہے نہ کہ اللہ کسی بے بنیاد و باطل عقا کدونظریات کا نام ہے۔

اب اگراس کے باوجود بھی کوئی ہے کہتا ہے کہ نہیں کا نئات الگ ہے اور اللہ الگ ہے جو کہ اوپر آسانوں پر چڑھ کر بیٹا ہے تو اسے اس آسانوں پر بیٹے ہوئے اللہ کوئی وجود ہی کہتا ہے کہ نہیں اسے القوی تابت کرنا ہوگا؟ اور جب ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھر ہاہے کہ القوی تو فطرت ہے تو پھر فطرت کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں نہ ہی کسی بھی صورت ہوسکتا ہے یہ فطرت ہی ہے جو آپ کا ربّ ہے اور آسانوں پر چڑھایا ہواملا کوں و مذہبی طبقے کا خود ساختہ و بے بنیا داللہ القوی ہونا تو بعد کی بات ہے اپنا وجود ہی ثابت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور الٹا خود اپنے وجود کو زبر دستی منوانے کے لیے ملا کوں و مذاہب کا مختاج ہے۔ یوں اس پہلوسے بھی بالکل کھل کرواضح ہوگیا کہ جو بچھ بھی موجود ہے جو بھی آپ کونظر آر ہاہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آر ہاہے۔

پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

الله کاایک اسم ہے ''الظاہر'' جس کے معنی ہیں جو کچھ بھی تھلم کھلاسا منے نظر آرہا ہے۔

جو پھے بھی تھلم کھلا سامنے نظر آرہا ہے بیاللہ ہی نظر آرہا ہے اب اس سے بھی بڑھ کرحق واضح ہوسکتا ہے؟ اب آپ سے ہی سوال کرتے ہیں جسے آج تک اللہ قرار دیا جا تارہا جو کہ محض بے بنیاد وباطل عقائد ونظریات کا نام ہے کہ کا نئات الگ اور اللہ الگ اوپر آسانوں پرموجود ہے تو کیا وہ الظاہر ہے؟ کیا وہ تھلم کھلا سامنے نظر آرہا ہے؟ سامنے نظر آرہا ہے؟ سامنے نظر آرہا ہے؟ سامنے نظر آرہا ہے کہ کا کوئی وجود ہی نہیں وہ ظاہر کہاں سے ہوگا اور پھر نظر کہاں آئے گا؟

جو صلم کھلا سامنے ہے ہی نہیں وہ اللہ ہوہی نہیں سکتا خواہ کوئی کچھ ہی کیوں نہ کرلے اور جو صلم کھلا ہر طرف ہر سونظر آرہا ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ ہوہی نہیں سکتا خواہ کوئی کچھ ہی کیوں نہ کرلے بنیادو کوئی کچھ ہی کیوں نہ کرلے بنیادو کوئی کچھ ہی کیوں نہ کرلے بنیادو باللہ کے بار کے جانے والے بینیادو باطل عقائد ونظریات کو جڑسے اکھاڑ دیا گیا ،کوئی خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرلے نہ صرف وہ اپنے ان عقائد ونظریات کو جڑسے اکھاڑ دیا گیا ،کوئی خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرلے نہ صرف وہ اپنے ان عقائد ونظریات کو جڑسے اکھاڑ دیا گیا ،کوئی خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرلے نہ صرف وہ اپنے ان عقائد ونظریات کو جڑسے اکھاڑ دیا گیا ،کوئی خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرلے نہ صرف وہ اپنے ان عقائد ونظریات کو جڑسے اکھاڑ دیا گیا ،کوئی خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرلے بعد اپنی خوشی سے تعلیم کرتے ہوئے دنیا وآخرت میں فلاح کا سودا کرے یا کھوں کے سامنے دیکھ کرنہ صرف تسلیم کرے بلکہ بیتسلیم کرنا اسے کچھ نفح نہیں دے گا اور دنیا وآخرت میں ذلت آمیز ہلاکت ورسوائی کا سودا کرے۔

یہ چنداساءالحنی ہیں جن سے آپ پر ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو چکا کہ اللہ کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی تمام کے تمام اساءالحسنی سے یہی حق ہی آپ کہ سامنے آئے گا اور کوئی ایک بھی اسم ایسانہیں جس کی بنیاد پر جواللہ ہے ہی نہیں جسے آسانوں پر چڑھا دیا گیا اس کا کوئی وجود ثابت ہویا پھروہ کسی ایک بھی اسم پر پورا اتر سکے۔

تمام کے تمام اساءاللہ کے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہاہے جو کچھ بھی وجودر کھتا ہے بیاللہ ہی کا وجود آپ کونظر آر ہاہے ایک ہی وجود ہے جو کہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسراو جود ہے ہی نہیں۔

پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ. الحديد

اورھۇتىمار بےساتھ ہےتم جہاں كہيں بھی ہو۔

اب آپ خودغورکریں اور فیصلہ کریں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ کیا یہی وجو ذہیں جو کچھ بھی موجود ہے اور اور کرتے جائیں جب تک کہ اور ختم ہوکر ماضی میں نہیں چلا جاتا؟ یہ آیت بھی اللہ کی ذات کواس طرح کھول کرواضح کردیتی ہے کہ رائی برابر بھی کوئی شک وشبہیں رہتا کہ اللہ کیا ہے۔

آسانوں میں چلے جائیں تو یہی وجود ہی سامنے آئے گا جو پھے بھی موجود ہے جنہیں آپ مخلوقات کا نام دیتے ہیں، زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں تو یہی مخلوقات ہی سامنے آئیں گی یہی وجود ہی ساتھ ہوگا،ایسے ہی آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی یہی وجود ہی ساتھ ہوگا،ایسے ہی آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں اسی وجود کو ہی ایٹد۔

یوں اس پہلو ہے بھی بالکل کھل کرواضح ہوگیا کہ اللہ کیا ہے۔ جو بچھ بھی اپناو جودر کھتا ہے اور آپ کونظر آر ہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود ہے جو آپ کونظر آر ہا ہے اور اگر بات کی جائے مشرکین کے خیالی اللہ کی تو وہ کیسے جہاں بھی ہوں ساتھ ثابت ہوسکتا ہے جو کہ ہے ہی آسانوں پر چڑھا ہوا؟ یوں مشرکین کے خیالی اللہ کا تو وجو دہی کا لعدم ثابت ہوگیا جس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ مشرکین کا خود ساختہ بے بنیاد و باطل عقیدہ ونظریہ ہے جو کہ دجل عظیم ہے جس کا باب لد سے تل کر دیا گیا۔

\_\_\_\_\_\_\_\_ پھر مزیداور پہلو سے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہاللہ کیا ہے۔

اَلَـمُ تَـرَ اَنَّ اللَّـهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمُواٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَا يَكُونُ مِنُ نَجُواٰي ثَلَقَةٍ اِلَّا هُـوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمُسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمُ وَلَاَ اَدُنِي مِنُ ذَلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمُ اَيُنَ مَا كَانُواْ. المجادله ٧

اس آیت کے پہلے صے میں تو واضح کر دیا کہ مُولیعتی جو پچھ بھی آپ کونظر آر ہا ہے جس کا بھی وجود ہے اور اور کرتے جا کیں جب تک کہ ورختم ہوکر ماضی میں نہیں چلاجا تا جب اور ختم ہوکر ماضی میں نہیں چلاجا تا جب اور ختم ہوکر ماضی میں نہیں چلاجا تا جب اور ختم ہوکر ماضی میں چلاجا ہے تو خصرف ایک بی وجود میں ہیں تو ظاہر ہے پھر اللہ بی ہے کہ آسانوں وز مین اللہ بی کے وجود میں ہیں تو ظاہر ہے پھر اللہ بی ہے کہ آسانوں وز مین میں ہیں جب ہیں کہ میں کیا پچھ ہے۔ اور آگے مزیدا نہائی آسان مثال سے واضح کر دیا کہ مُؤ اللہ ہے۔ کہیں پر بھی کوئی تین ہوں تو چھا مُؤ ہوا و چوتھا مُؤ ہوا و چوتھا مُؤ ہوا و چوتھا مُؤ ہوا و چوتھا مُؤ ہوا ہو جو دہوگا ان کیساتھ ، ایسے بی کہ اس جہاں کہیں بھی چلے جا کیں یا جتنے بھی ہوں وہاں یہی وجود ہوگا ان کیساتھ ، ایسے بی کہ اور پڑھوٹا ایک ، اب اگر اللہ الگ سے کوئی اور پآسانوں پر چڑ ہوکر بیٹھا ہوا ہے تو کہلی بات کہ وہ ساتھ ہو تے ہیں اور وہ چوتھا ساتھ ہو اور دوسری بات کہ ادنی لیخی چھوٹے سے چھوٹا ایک ، اب اگر اللہ الگ سے وجود نے ہوٹا ایک بی تا ہے کہ نین ساتھ ہو بلکہ وہ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا ایک بی رہ اگر وہاں اللہ الگ سے موجود ہو تو وہ ادنی تو رہے گا بی نہیں لیختی وہ چھوٹے سے چھوٹا ایک بی رہ اگر وہ وہ اللہ اس کیساتھ ہو بلکہ وہ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا ایک بی رہ اگر وہ دوراللہ اس کہ وہ کہ وہود نے ہوں اللہ اس کیساتھ ہو بلکہ وہ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا ایک بی رہ اگر وہ دوراللہ کی اللہ تو رہے گا بی نہیں لیک کی رہ اگر وہ دوراللہ کی اللہ تا کہ کی میں رہ اگر وہ دوراللہ کی اللہ تو کہ دوراللہ کی الگر ہوگر کی کہ نے میں اللہ کی کا وہ جود ہواللہ کی کی اللہ سے وجود نہ ہوا ور دنہ ہوا ور بہی تو ہے جو کہ آیت سے بالکل کی کر دواضح ہوگیا ہے۔

ایسے ہی اکثر جس سے زیادہ نہ ہولیعنی جتنازیادہ ہوسکتا ہےا ب اگراللہ الگ سے وجود ہے تو پھراللہ کےعلاوہ تو کوئی اکثر ہوہی نہیں سکتا ہاں البیتہ ایک صورت ہے کہاکثر بھی رہےاوراللہ بھی ساتھ موجود ہے وہ بیر کہاللہ الگ سے وجوذ نہیں بلکہاکثر اللہ ہی کا وجود ہو۔

یہ آیت کھول کھول کر واضح کر دیتی ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہے اپناو جو در کھتا ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی میں نہیں چلا جاتا اور جب حد آ

جائے لینی اورختم ہوکر ماضی میں چلا جائے تو جو وجو دسامنے آئے گانہ صرف ایک ہی وجود ہے بلکہ یہی اللہ ہے نہ کہ اللہ ان مشرکین کے مشرک آباؤاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات کا نام ہے۔

پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشُكُوةٍ فِيها مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ الرُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌ يُوْقَدُ مِنْ يَّشَآءُ مِنْ يَشَآءُ مِنْ شَجَرَةٍ مَّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَّلا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِى اللهُ لِيُورِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَلَوْلَمُ تَمُسَسُهُنَارُ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهُدِى اللهُ لِيُورِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصُرِبُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اَكُلُهُ الله ہے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللہ تو آگے اسی سوال کا جواب ہے نُورُ نور ہے لینی از جی ہے السَّموٰتِ وَ الْاَرْضِ آسان اور زمین لین جو خلائیں ہیں اور جو مادہ ہے سب کا سب نور یعنی از جی ہے۔

آپ کود کھنے کی صلاحیت دی گئی تو آپ کیاد کھیر ہے ہیں؟ آپ جو کچھ بھی موجود ہے اس میں سے جوظا ہر ہے دیکھر ہے ہیں یعنی آپ آسانوں وزمین کودیکھ رہے ہیں تو جو بھی آپ دیکھر ہے ہیں بیاللہ ہی کا وجود ہے جوآ پکونظر آر ہاہے اور بیروجود یعنی آسانوں وز مین نوریعنی انر جی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہاہے ینور بعنی انر جی ہی ہے جوآپ کوآسانوں بعنی گیسوں اور ارض بعنی مادے کی صورت میں نظر آرہی ہے۔ کس طرح بیسب کا سب انر جی ہے اس کوا یک مثال ے واضح کیا گیا مَثَلُ نُورُہ مثل ہے اس نور کی لینی انرجی کی تکھِشُکو وہ جیسے کہ مشکاۃ ہیں جینے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو گا لاٹین کے گردششے کا ایک خول سا ہوتا ہے بالکل ایبا ہی ہرطرف سے بندخول ہو گویا کہ ششے کی گیند ہواس میں سے روشی تو گز رسکے لیکن دھواں وغیرہ نہ گزر ہے بعنی جس کی ضرورت ہےوہ تو آ گے کو جا سکے لیکن جس کی آ گے ضرورت نہیں اگراس کے باوجود جائے تو نقصان کا باعث بنے اسے اس حالت میں آ گے نہ جانے دے بلکہاسے کسی الیی حالت میں بدل کرآ گے بھیجے کہ وہ نقصان کی بجائے فائدہ مند بن جائے۔ایسے ہی گویا کہ شخشے کے گول گیندنما بال ہوں جوایسے ہی ایک دوسرے کے اندر ہوں جیسے گیند کے اندر گیند، اس کے اندر اور گیندر اور گیند۔ فیہ کہا مِصْبَاح ' اس میں ہے چراغ یعنی آگ جل رہی ہے اَلْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةِ مصباح لین جو جراغ جل رہاہے جوآ گ جل رہی ہے وہ ثیشوں میں ہے جیسے کہ پیچھے واضح کیا گیا کہ مشکا ۃ ہرطرف سے بند گیندنما خول ہےاور بہت سے مشکا ۃ جیسے گیند کےاندر گیند،اس کےاندراور گیند،اس کےاندراور گینداور جومشکا ۃ ہیں وہ شیشے کے ہیںان میں چراغ جل رہاہے اَلزُّ جَاجَةُ كَانَّهَا كُوْكَبُ دُرِّى جوشيشه بوه بالكل ايبا بجيسے كه انتها كى روش اور جمكتا ہواستارہ بے يُوْقَدُ كويا كه خود ہى جل رہاہے مِن مُّبِارَكَةٍ جن میں ہیں ہی برکات یعنی جن میں رائی برابر بھی کسی ایک بھی مخلوق کے لیے نقصان نہیں بلکہ ہرلحاظ سے فائدے ہیں فائدے ہیں زَیْتُو نَةِ ایک ایسا تیل کہ جتنے بھی تیل ہو سکتے ہیں اس میں ہیں لّا شَرُقِیَّةِ وَّلا غَرُبیَّةِ نہی ان میں ہے کوئی ایک بھی کچھ بھی شرقی اور نہ ہی ان میں ہے کوئی ایک بھی کچھ بھی غربی یعنی مثال کے طور پراگرآپ کوکسی خاص مقام یا شئے کے لیے حرارت جا ہے جس کے لیے آپ آگ جلائیں تو اس سے خارج ہونے والی حرارت خاص اس شے یااس مقام پر ہی نہیں جائے گی بلکہ إدھراُ دھر بھی جائے گی جو کہ آپ کے مقصد میں شامل ہی نہیں تھا ایسے ہی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ سے لا تعدادا پسے اعمال سرز دہوتے ہیں جن کا آپ کے مقصد کیساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتالیکن اگرا بیا ہو کہ جوبھی کام کیا جائے اس کارائی برابر بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہولیعن صرف اور صرف وہی ہوجوآ ب چاہتے ہیں رائی برابر بھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو ہے ۔ لَّا شَـرُ قَيَّةٍ وَّالا غَرُبيَّةٍ بِهِرَآ کے ہے يَّكَادُ زَيْتُهَا وہ تیل جس کے جلنے سے سلسلے ہیں گویا کہ خودہی جل رہا ہے یُسضِ سے نُے شعائیں جو کہ اس چراغ سے خارج ہورہی ہیں جیسے ہی ان کیساتھ ٹکرار ہے ہیں توان شعاعوں کے ذرات بھٹ کران سے تابکاری بے نقاب ہورہی ہے وَ لَوْ لَمُ تَمُسَسُهُنَازُ اورا گر ہر گزنہیں جوہور ہاہے آگ مس کررہی لینی آگ کے اس پر ا شرانداز ہونے سے پیٹ کرتابکاری بے نقاب نہیں ہورہی نُورُ ' عَلٰی نُورُ نور پرنورہی نوریعنی ایک ذرہ جو کہ بذات خودنور لیعنی انرجی ہوتا ہے اس کے سے خ

سے گی اقسام کی انر جی وجود میں آرہی ہے وہ انر جی ہرا گلے مرطے پر مزید چیل رہی ہے یھیدی راہنمائی کرتا ہے اللّٰهُ اللہ ہے لِنُوْرِ ہٖ مَنُ یَّشَاءُ اس کے لیے وہ نور ہے جواس کے قانون پر پورااتر رہا ہے وَیَصْرِبُ اور جو پہلے سامنے لار کھاتھا پھر چیپاد کئے جانے کے باوجود سامنے لار ہاہے اللّٰہ ہُ اللہ ہے اللّٰہ مِثَالَ لِلنَّاسِ اسے س کے لیے اللہ سامنے لار ہاہے مثالیں لوگوں کے لیے سامنے لار ہاہے وَاللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٌ عَلِیْمٌ اور اللہ ہے ہم تھے کیساتھ علم رکھ رہا ہے جو کہ یہی وجود ہی سامنے آتا ہے جو موجود ہے اس کے علاوہ اور پچھموجود ہے ہی نہیں کسی کا وجود ہے ہی نہیں۔

یہ آیت چونکہ نہ صرف آیت ہے بلکہ مثال بھی ہے تواب اس کی حقیقت کیا ہے بینی وہ حقیقت کیا ہے جسے اس مثال سے سامنے لایا گیا اسے بالکل کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت کے شروع میں ہی نہ صرف بیواضح کر دیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہا ہے جو کہ ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ اور پچھ ہے ہی نہیں بلکہ یہ بھی کھول کرواضح کر دیا کہ بیاللہ ہے۔

جو ہر طرف آپ کونظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود نظر آرہا ہے بیتو ہوگیا ''الظاہر'' لیعنی جو پچھ بھی نظر آرہا ہے جے آپ کا ئنات کہتے ہیں بیتو ہوگیا ''الظاہر'' تو ابسوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف الظاہر ہی ہے یا پھر ''الباطن'' بھی ہے یعنی بید جوظاہر ہے اس کے پیچھے بھی پچھ ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اسے جانئے کے لیے آپ کوالظاہر میں غور کرنا پڑے گا لیعنی اس کی گہرائی میں جانا ہوگا اس کے پیچھے پڑنا ہوگا کہ وہ کہاں کیکر جاتا ہے تب ہی آپ پر واضح ہوگا کہ الباطن کیا ہے۔

اورالباطن کیاہے جب آ ہے آسانوں وزمین یا جو کچھ بھی ظاہر ہے اس میں آپ غور کریں تو آپ پر پہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجاتی ہے کہ الباطن نور ہے یعنی انرجی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کونظر آ رہاہے بیاصل میں نور یعنی انرجی ہی ہے جو گیسوں جو کہ آسان ہیں اور مادہ جو کہارض ہیں کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ نور یعنی انرجی کیسے آسانوں وزمین یعنی گیسوں اور مادے کی صورت اختیار کرتی ہےا سے واضح کرنے کے لیےاللہ نے سورۃ النور کی اس آیت میں بیآ سان اور ز مین یعنی جس زمین پرآ پ موجود ہیں اوراس کے گر دگیسوں کی سات تہوں کی مثال بیان کی کہان میں کیسےنور یعنی انر جی گیسوں اور مادے میں بدل رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں تو آ پکومشکا ، نظر آئیں گے جیسے کہ زمین کے گردگیسوں کی تہیں ہیں اوران کے دوسری جانب ایک چراغ جل رہا ہے جو کہ سورج ہے آپ زمین پر ہیں آپ کی طرف سے سورج جو کہ ایک چراغ ہے وہ ان تہوں کے اس یار ہے یوں پر کیسوں کی تہیں سورج کے لیے مشکاۃ ثابت ہوجاتی ہیں اور پھر بہتہیں بالکل ایسے ہیں جیسے گویا کہ انہائی شفاف شیشہ ہو کہ آر یار سب ایسے نظر آ رہا ہے گویا کہ درمیان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ سورج زمین سے بہت دور ہے لیکن آپ کووہ بہت قریب نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ دوربین یا کیمرے سے زوم کر کے دیکھتے ہیں توشئے بالکل قریب دکھائی دیتی ہے بالکل اسی طرح زمین سے سورج کو دیکھنے سے زمین کے گردگیسوں کی تہیں یہی کردارادا کرتی ہیں کہ سورج بالکل قریب نظر آتا ہے۔ اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ سورج سے جونور بعنی انر جی خارج ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ تابکاری کوکسی خول میں بند کر دیا گیا ہو بعنی سورج سے خارج ہونے والی انرجی جوشعاعوں کی صورت میں زمین کی طرف آتی ہے وہ گرمنہیں بلکہ ٹھنڈی ہوتی ہےاور جیسے ہی وہ زمین کے گردگیسوں کی پہلی تہہ سے ٹکراتی ہیں توجیسے ہم پھٹتا ہےا یسے ہی ان شعاعوں کے نوری ذرات تھٹتے ہیں ان کے تھٹنے سے ایک قشم کی انر جی مزید کئی اقسام کی انر جی لیعنی نور میں تقسیم ہو کر شعاعوں کی صورت میں مزیدآ گے کو بڑھتی ہے۔زمین کے گردگیسوں کی اگلی تہدان میں سے کچھ شعاعوں کوواپس منعکس کردیتی ہےاور جن کی ضرورت ہوتی ہے انہیں آ گے بڑھنے دیتی ہے جونوری شعاعیں آ گے بڑھتی ہیں وہ اگلی تہہ میں داخل ہونے سے جب گیسوں سے ٹکراتی ہیں توان شعاعوں کےنوری ذرات مزید پھٹتے ہیں اور ایک ایک شم کا نور بعنی انر جی کئی کئی اقسام کی انر جی میں تقسیم ہوکر مزید بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے اسی طرح سورج سے خارج ہونے والےنور بعنی انر جی کی شعاعیں آ گے بڑھتے پھٹ کرمزید نوریعنی انر جی میں تقسیم ہو کر پھلتے ہوئے زمین کی اس پہلی تہہ جس میں آ ب موجود ہیں میں داخل ہوتی ہیں اور پھراس میں داخل ہونے سے بھی انر جی کے ذرات آئسیجن کیسا تھ کرانے سے بھٹتے ہوئے نہ صرف تابکاری خارج کرتے ہوئے جیسے کہ بم بھٹتے ہیں آ گے بڑھتی ہیں یہاں تک کہ زمین میں داخل ہو جاتی ہیں پھر زمین میں بھی وہ زمین کےعناصر سے جب ٹکراتی ہیں تو زمین میں بھی انتہائی چھوٹے چھوٹے دھاکے ہوتے ہیں اور تابکاری بےنقاب ہوتی چلی جاتی ہے۔

اسی دوران زمین کے اندرزیتون جسے آپ خام تیل کا نام دیتے ہیں وہ بھی انہی مراحل سے گزرتا ہوا مختلف عناصر کی صورت میں تقسیم ہوتا ہوا آ گے بڑھتا چلا آتا ہے لیعنی جیسے سورج سے خارج ہونے والی انربی لیعنی نورآ گے بڑھتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے سلسلوں کی صورت میں بالکل ایسے ہی زمین میں الزیتون لیعنی خام تیل بھی ایسے ہی سلسلوں میں آگے بڑھتے ہوئے زمین کی نباتات اگانے والی تہہ تک آ جاتا ہے اور یہاں آنے تک وہ سلسلہ درسلسلہ بہت سے عناصر کی صورت میں پھیل چکا ہوتا ہے۔

سورج سے آنے والی نور لینی انر جی کی شعاعیں جوزمین میں داخل ہوتی ہیں وہ انہی عناصر سے جب ٹکراتی ہیں تو زمین میں تابکاری پیدا ہوتی ہے جس سے وہ عناصر نباتات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جونباتات برکات ہوتی ہیں یعنی ان سے وجود میں آنے والی ہر شئے ہر لحاظ سے کممل، پرفیکٹ اوران کے استعال کرنے والوں کو بھی رائی برابر بھی کسی نقصان کا سامنانہیں کرنا پڑتا بلکہ صرف اور صرف فائدے ہی ہوتے ہیں۔

آپ پیچھے یہ بات جان چکے ہیں کہ مادہ گیسوں سے ہی وجود میں آیا گیسوں کو مختلف کیمیائی مراحل سے گزارا جائے تو وہ مادے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور اگر مادہ واپس کیمیائی عوامل یا مراحل سے گزارا جائے تو وہ واپس گیسوں میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ سورج سے آنے والی نور بعنی انرجی کی شعاعوں سے نضامیں یا زمین میں کوئی بھی کیمیائی عوامل وقوع پذریہ ہوتے ہیں مادہ کیمیائی عوامل سے گزرتا ہے تو بلاشک وشبہ گیسیں خارج ہوتی ہیں لیکن وہ وہ ہی گیسیں اور اتنی ہی خارج ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہیں لیکن وہ وہ کی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا یہ ایسا ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے ایک رائی برابر بھی خارج ہوتی ہیں جن کی خارج کی نے ایک رائی برابر بھی خارج کی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا یہ ایسا ہوتا یہ ایسا ہوتا ہے ہیں بھی تھی کہا گیا۔

اب آپ خود بھی آسانوں وزمین میں غور وفکر کریں تو آپ پر بیر بات بالکل کھل کرواضح ہوجائے گی کہ کوئی بھی الیی ذات نہیں جواس وجود سے الگ اپناوجود رکھتی ہے اور وہ باہر سے آکریا باہر بیٹھے ہی کچھالیا کر رہی ہے جس سے بیسب ہور ہاہے بلکہ یہی وجود ہے جو کہ ایک ہی وجود ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اور یہی آیت میں بھی کہا گیا۔

جوبھی وجود ہے جو پچھآ پ کونظرآ رہا ہے بینوریعنی انر جی ہے جومختلف مراحل سے ایسے گزرتی ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور اس سے گیسیں و مادہ وجود میں آرہا ہے اور پھر مادہ وگیسیں واپس مراحل طے کرتے ہوئے نوریعنی انر جی میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یوں بیا کیسرکل ہے نوریعنی انر جی جو کہ مختلف مراحل سے گزرر ہی ہے اور تمام کی تمام مراحل میں یہی نوریعنی انر جی ہی کسی نہ کسی حالت میں ظاہر ہور ہی ہے۔ الباطن نوریعنی انر جی ہے اور ظاہر گیسیں و مادہ یہی سرکل چل رہا ہے الظاہر والباطن۔

جے آپ گرمی کہتے ہیں بیا اینہیں ہوتا کہ سورج ہے گرم شعاعیں خارج ہوکر زمین پرآتی ہیں یعنی سارے رہے وہ گرم ہی رہتی ہیں نہیں بلکہ حقیقت یہے کہ وہ رہتے میں گرم نہیں ہوتیں جب وہ زمین کے گردگیسوں کی تہوں میں داخل ہوتی ہیں توا سے ہی پھٹتی ہیں جیسے بم پھٹتے ہیں یعنی ان شعاعوں کے نور یعنی انرجی پر مشتمل ذرات جب زمین کے گردگیسوں میں گزرتے ہیں تو پھٹتے چلے جاتے ہیں اور جس آسان میں آپ درات میں تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں اور جس آسان میں آپ رہ درہے ہیں جب یہاں چہنچتے ہیں تو آسیجن سمیت ان گیسوں کیساتھ ملنے سے جو گیسیں اس فضا میں ہیں چھٹتے ہیں جس وجہ سے ان سے تا ایکاری بے نقاب ہوتی ہے تعنی حرارت خارج ہوتی ہے جسے آپ گرم کہتے ہیں۔

اللہ کا نظام ہے ہے کہ ان میں سے بہت سے نوری لیعنی انر جی کے ذرات ایسے ہیں جوشعاعوں کی صورت میں زمین میں داخل ہوکر زمین میں خام تیل کے کیمیائی عوامل سے گزر کرعناصر میں تقسیم ہونے سے جوگیسیں وجود میں آتی ہیں ان کیساتھ مل کرچٹیں جس سے زمین کے اندر حرارت پیدا ہوئی اور نباتات کے وجود میں آتے سمیت زمین کے اندر کے اندر کیت نے والے نور کے وہ ذرات آنے سمیت زمین کے اندر بین گے تو سورج سے آنے والے نور کے وہ ذرات جنہوں نے زمین کے اندر جا کران گیسوں سے ٹکرانے سے پھٹنا تھا وہی گیسیں باہر فضا میں موجود ہونے سے فضامیں ہی ان کیساتھ ٹکرا کرچٹیں گے جس سے زمین پرتا بکاری لیعنی حرارت بڑھ جاتی ہے۔

آج خام تیل و مختلف مراحل سے گزار کر جو کچھ بھی خلق کیا جار ہا ہے تو اس سے طرح طرح کی گیسیں خارج ہور ہی ہیں جو فضا میں بھر چکی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سورج سے آنے والی وہ شعاعیں جو بظاہر ٹھنڈی ہوتی ہیں کیکن ان میں تابکاری بھری ہوئی ہوتی ہے وہ زمین میں جا کرزمین کے اندران گیسوں سے ٹکرا کر تابکاری بے نقاب کرنے کی بجائے انسانوں کےمفسداعمال کےسبب خارج کی جانے والی گیسوں کے فضامیں بھرجانے کی وجہ سے ان کیساتھ ٹکرا کر پھٹ رہی ہیں جس سے ان میں موجود تابکاری بے نقاب ہوکر درجہ حرارت دن بددن بڑھتا ہی چلا جار ہاہے۔

یہ ہے آج درجہ حرارت دن بہ بدن بڑھتے ہی چلے جانے کی اصل وجہ اور پھراس سے مزید فساد در فساد ہوکر ہرسطے پر طرح طرح کی جاہیاں آرہی ہیں۔ یوں اس پہلوسے بھی آپ پر فق ہو جو دہے جو آپ کو ہر طرف فظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود ہے جو آپ کو ہر طرف فظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود ہے جو آپ کو ہر طرف فظر آرہا ہے بیاللہ ہی کا وجود ہے جو کہ اللہ ہے ملاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ کا وجود ہے جو کہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ واضح ہو چکا کہ ان مشرکین کے مشرک آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیادوباطل عقائد ونظریات کا نام اللہ نہیں ہے ایسا کوئی اللہ اپناوجود نہیں رکھتا ہے مشرکین کے دماغ کی اختر اع ہے اس سے بڑھ کر اور پھی نہیں۔

پر مزیداور پہلو سے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ قَالَتُ رُسُلُهُمُ اَفِی اللهِ شَکّ فَاطِر السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ. ابراهیم ۱۰

اس وفت جولوگ دنیامیں موجود ہیں انہیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ کہدر ہاہے کہ جہیں کہا جار ہاہے قَالَتْ رُسُلُهُمُ اَفِي اللهِ شَکّن کہاان کوان میں انہی سے بھیجے گئے رسولوں نے جیسے آجتم میں تنہی سے رسول بھیج دیا گیا جوحق ہر لحاظ سے کھول کھول کرواضح کررہاہے، کیااللہ میں شک کررہے ہو؟ لیعنی جیسے آج اللّٰدنے ان میں انہی ہے رسول بعث کر کے ان کی طرف اپنا بشر رسول بھیج کرفت کھول کھول کرواضح کر دیا کہ اللّٰہ کیا ہے اس کے باوجود بھی اللّٰہ میں شک کر رہے ہیں کہاہیے باطل و بے بنیا دعقائد ونظریات کوتر کنہیں کررہے ایسے ہی اللّٰہ نے جب جب بھی رسول بعث کیا تو اللّٰہ کے رسول نے آ کر بالکل کھول کھول کرواضح کردیا کهالله ہی کا وجود ہے جوتہ ہیں ہر طرف نظر آرہاہے کیاتم اب بھی الله میں شک کررہے ہو؟ فاطِر السَّموٰتِ وَالْارُض آسانوں وزمین جب تک فاطر ہیں یعنی بالکل ویسے کہویسے ہیں جیسےاول وجود میں لائے گئے تواللہ ہےاوراگر کوئی فاطر نہیں رہتا یعنی اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہےاس میں تبدیلی کردی جاتی یا تبدیلی کرتا ہے تو وہ اللہ نہیں بلکہ اللہ کا شریک بن جا تا ہے تو دیکھوتم جورات دن اعمال کررہے ہوکیا کررہے ہو؟ اگر تو تم فطرت سے مطابقت ر کھتے ہوتو اللہ ہی کا وجود ہےاورکوئی ہے ہی نہیں اورا گرتم فطرت سے مطابقت نہیں ر کھتے تم فطرت پرانحصار کرنے کی بجائے اس کیساتھ جڑنے کی بجائے اس کی ضد بن رہے ہواس میں تبدیلیاں کررہے ہوفطرت کیساتھ دشمنی کررہے ہوتو تم اللہ کے شریک ہواوراللہ یعنی فطرت اپناشریک یعنی دوسرا وجود برداشت نہیں کرتی فطرت اسے اذیت ناک طریقے سے نشان عبرت بناتے ہوئے جو اس کی سزا ہے اس سے دوحیار کرتے ہوئے مٹا دیتی ہے۔ یوں اس پہلو ہے بھی آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ جو پچھ بھی آپ کونظر آر ہا ہے اللہ ہی کا وجود نظر آر ہاہے ، ایک ہی وجود ہے جو کہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اورا گرکوئی اللہ کا شریک بنتا ہے الگ سے دوسرا وجود ہونے کا دعویدار بنتا ہے یعنی اپنے مقام سے ہٹ کرالگ سے اپنے وجود کا دعویٰ کرتا ہے فطرت میں تبدیلیاں کرکے اسے فطرت کی ضد دوسرا وجود بنا دیتا ہے تو اللہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا یعنی فطرت دوسرا وجود برداشت نہیں کرتی۔ یعنی اب آپ پر ہے کہآ ب جو کہایک ہی وجود ہےاللّٰہ میں اپنے مقام پر قائم ہوکراسی وجود کا حصہ بن جاتے ہیں آپ کا الگ سے کوئی وجود ہے ہی نہیں جیسے مشین میں پرزے کی طرح اپنے مقام پرفٹ ہوکر بذات خود شین ہی بن جاتا ہے برزے کا الگ سے کوئی وجود نہیں یا پھرمشین سے الگ ہوکر برزہ ایک دوسرا وجود بن جاتا ہےا یہے ہی فطرت سے کٹ کرالگ سے وجود ہونے کے دعویدار بنتے ہیں۔

> پُرمز يداور پهلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ اَلَمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰواتِ وَالْاَرُضَ بِالْحَقِّ. ابراهیم ۹ ا

اَکُمُ تَوَ کیانہیں دیکھا؟ لینی تہمیں جود کیھنے کی صلاحیت دی گئی تو کیوں دی گئی؟ اسی لیے دی گئی کہتم دیکھوتو کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا ہے جو ہر طرف تہمیں نظر آر ہاہے؟ کیا ہے جو تم نے ہر طرف دیکھا ؟ آگے اسی سوال کا اللہ خود ہی جواب دے رہاہے کیونکہ انسان دیکھ تو رہاہے انسان نے دیکھا تو ہے لیکن اسے علم

اللہ نے تو یہ زمین طیب خلق کی تھی تم نے اس میں چھٹر چھاڑ کر کے اس میں پنگے لیکرا سے خبیث بنادیا یعنی خراب کردیا، انسان کی حقیقت جسم میں وائرس کی سی ہے جونہ صرف اپنے ہی وجود سے کٹ کرالگ سے پوراایک وجود ہونے کا دعویدار بن جاتا ہے بلکہ اندر سے جسم کونقصان پہنچا تا ہے خرابیاں کرتا ہے تباہی مجاتا ہے۔ انسان اللہ کے وجود میں وائرس ہے جسے جہاں تک رسائی حاصل ہے تباہی ہی مجار ہا ہے خرابیاں کررہا ہے۔ یوں اس پہلو سے بھی آپ پر بالکل کھل کر واضح ہوگیا کہ جو کچھ بھی آپ پر بالکل کھل کر واضح ہوگیا کہ جو کچھ بھی آپ کو خود نظر آرہا ہے۔

پھرمزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

قُل اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ. الزمر ٢٣

قُل کہو! اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہوتو آگے ہے کہا جارہ ہے کہو اللّٰہ سے کہواللّٰہ ہے۔ وہی بات کہ آپ کود کیھنے کی صلاحیت دی تو آپ کیاد کیور ہے ہیں؟ جوآپ دکیور ہے ہیں۔ ہوری ہے کہ تہمیں سے بہاد گریو ہے ہواللّٰہ ہوا؟ لینی پھر بھی النّٰد کود کیور ہے ہیں۔ اس اللّٰہ کا دجود ہور ہے ہیں تو کیور ہے ہیں تو پھر اللّٰہ کیا ہوا؟ لینی پھر بھی الرّٰہیں مانتے اورا آر بیسوال کرتے ہیں کہ بہت کچھ ضبیف نظر آرہا ہے، گندنظر آرہا ہے تو کیا بیسب اللّٰہ کا وجود ہے؟ لیتی الیانہیں ہوسکنا کہ جوگند ہے بیاللہ کا وجود ہے اس لیے بیہ جونظر آرہا ہے اللہ کا وجود ہے اس اللہ کو اس اللہ کا وجود ہے اس اللہ کہوں ہے کہ کہا ہے اللہ کہوں وزیر میں اس اللہ کہوں ہے کہ کہا ہے اللہ کہوں ہے کہ کہا ہے اللہ کہوں ہے اللہ کہوں ہے کہ کہوں کی فاطر تب یہ کہوں ہے کہوں کی کہور کی کی کہور اللہ کہا ہو وہ ہے گی اور جس میں بھی تبدیلی کی جائے گی او فروہ فیس اس کے اس کہوں ہے جس بہوں اس کے اس کہوں ہو کہوں کی کہور الکہ طیب ہے اور طیب ہے وہ اللہ کہیں ہے بھی جسم میں کوئی خرائی ہو نے ہے گی کہ اللہ طیب ہے جسے جسم میں کوئی خرائی ہو نے ہے گی کہور الیہ ہیں ہو ہے کہور کہ کہور کہا ہو نے ہور کہور کی کی کہور اللہ کہا ہوں ہے ۔ اس کہوں کی کہور کہور کہوں ہیں ہو ہے کہور کی کی کہور اللہ کہا ہوں ہے وہ اللہ کہور کی کی کہ اللہ طیب ہے اور طیب ہو وہ اللہ کہوں ہے بھی دور اللہ کہور کی کی کہور انہاں کو وجود میں لانے ہے کہور کی کی کہور انہاں کو وجود میں لانے ہے کہور کی کی کہور انہاں کو وجود میں لانے ہے کہور کی کی کہور انہاں کو وجود میں لانے ہے کہور کی کی کہور انہاں کو وجود میں لانے کہور کی گی کہور انہاں کو وجود میں لانے ہے کہوں کو انہوں کو کہور کی کی کہور انہاں کو وجود میں لانے کہور کی کو کہور انہاں کو وہور کی کی کہور انہاں کو وجود میں لانے کہور کی کو کہور کی جود ک

یمی آج سے چودہ صدیاں قبل محمد علیہ السلام نے بھی کہا اور یہی ہررسول نے کہا کہ اللہ طیب ہے اور طیب سے حب کرتا ہے بعنی طیب کوہی اپنی طرف کھنیجتا ہے یہاں تک کہ اپناوجود بنالیتا ہے۔

یوں پیسوال بھی بالکل ختم ہوجا تا ہے کہ جو کچھ بھی خبث ہے کیاوہ بھی اللہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں وہ اللہ نہیں ہے اللہ تو طیب ہے ہاں البتہ وہ تب تک

اللہ ہی کا وجود ہے جب تک کہاسے مٹانہیں دیاجا تااس کا وجود ختم نہیں کر دیاجا تااور جب تک اس کا وجود ہے اس کی اہمیت وحیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم میں کہیں کوئی پھوڑا، پچنسی وغیر ونکلی ہوتو جو حصہ جو گوشت اس سے متاثر ہوتا ہے۔

یوں اس پہلو سے بھی بالکل کھل کرواضح ہو گیا کہ فطرت ہی اللہ ہے نہ کہ اللہ سی بے بنیا دوباطل عقا کدونظریات کا نام ہے۔

پھر مزیداور بہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

آپ قرآن میں درجنوں مقامات پردیکھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں جگہ جگہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا جس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جس نے بھی ان قوموں کو ہلاک کیا وہی اللہ ہے اورا گر اللہ کو جاننا ہے تو پھر بیجان لیا جائے کہ ان قوموں کو کس نے ہلاک کیا؟ اگر بیہ جان لیا گیا کہ ان قوموں کوکس نے ہلاک کیا تو بلاشک وشبہ وہی اللہ ہے۔

اگرتو ہلاک کرنے والا وجود وہی سامنے آتا ہے جوان مشرکین کے مشرک آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات ہیں تو بلاشک وشبہ وہی اللہ اور اگروہ سامنے نہیں آتا تو خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوجائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ اللہ وہی ذات ہے جس نے ان قوموں کو ہلاک کیا صفحہ ستی سے مٹادیا۔ اور جب غور وفکر کیا جائے تو آپ کے سامنے یہی وجود ہی آئے گا جنہیں آپ مخلوقات کا نام دیتے ہیں جنہیں آپ آسانوں وزمین کا نام دیتے ہیں۔ ان قوموں کو فطرت نے ہلاک کیا تو پھر ظاہر ہے یہی وجود فطرت ہی اللہ ہے نہ کہ اللہ کوئی الگ سے اپنا وجود رکھتا ہے اور اوپر آسانوں پرچڑھ کر بیچھا ہوا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔

یوں اس پہلو سے بھی آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ آسانوں وزمین میں جو کچھ بھی آپ کونظر آر ہاہے جواپنا وجودر کھتا ہے نہ صرف یہی ایک ہی وجود ہےایک ہی ذات ہے بلکہ بیاللہ ہے اللہ ہی کا وجود آپ کونظر آرہاہے۔

پھر مزیداور پہلوسے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

وَمَا مِنُ اللهِ اللَّاللَّهُ. آل عمران ٢٢

اورنہیں ہے جتنے بھی الہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی الہ مگر اللہ۔

آگے ہوئے سے پہلے اللہ کو بہجھنا بہت ضروری ہے آپ کو جو پچھ بھی دیا گیا خواہ وہ آپ کا جسم ہوجسم میں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان سمیت بہت سے اعضاء ہیں وہ سب دیئے گئے، سننے دیکھنے اور جو دیکھنے سنتے ہیں اسے بچھنے اور عمل کرنے کی بھی صلاحیت دی، آپ کو مال، اولاد، ذہانت، پچھ کرنے کی صلاحیت بیں، کوئی عہدہ ومرتبہ یا جو پچھ بھی دیا تو ان میں سے کسی کا بھی جس کے فیصلے کے مطابق استعمال کریں گے وہ آپ کا اللہ کہلائے گا اور آپ جواس کی بات مان کراس کے فیصلہ کے مطابق ان میں سے کسی کا بھی استعمال کریں گے تو یہ آپ اس کی عبادة کریں گے بعنی اس کی عبادة کہلائے گی جسے اردو میں غلامی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کی بات مان کراس کے مطابق عمل کرنا۔

آپ کو جو پھے بھی دیا گیا تو جو بھی آپ کو بے بتا تا ہے کہان میں سے س کا کب کہاں کتنا اور کیسے استعال کرنا ہے لین آپ کو جو بھی دیا گیا تو اس کا استعال کب کہاں کتنا اور کیسے کرنا ہے جس کے فیصلے پڑمل کرتے ہوئے آپ ان میں سے کسی کا بھی استعال کریں گے تو جس کے فیصلے پڑمل کرتے ہوئے آپ ان میں سے کسی کا بھی استعال کریں گے وہ آپ کا اللہ کہلائے گا اور آپ جو اس کی بات مانیں گے اس کے فیصلے کے مطابق عمل کریں گے جسے اطاعت کہا جاتا ہے تو ایسا کرنا یعنی اطاعت کرنا اس کی عباد ہ لیعنی غلامی ہوگی۔

وَمَا مِنُ اِللهِ اور جَتَے بھی اللہ ہیں یعنی جتے بھی ایسے ہیں جویہ فیصلہ کرتے ہیں تہہیں بتاتے ہیں کہ جو پچھ بھی تمہیں دیا گیا خواہ وہ مال ہو،اولا دہو، ذہانت ہو، پچھ بھی کرنے کی صلاحیتیں ہوں، کوئی عہدہ، مرتبہ یا کوئی مقام ہو یہ سب کیوں دیا گیاان کا یاان میں سے کسی کا بھی کرنے کی صلاحیتیں ہوں، کوئی ایک بھی کہ کہاں کیوں کتنااور کیسے استعال کرنا ہے ایسے جتنے بھی ہیںان میں سے کوئی ایک بھی ایسانہیں کہ جس کی بات مانی جائے، جس کو بی حق صاصل ہو کہ وہ ان

میں سے سی کے بارے میں بھی فیصلہ کرے کہ کیوں دیا گیااوراس کا استعال کیا ہے کب کہاں کیوں کتنا کیسےاور کس کے پیچھے استعال کرنا ہے اِلّااللّٰهُ مگراللّٰہ لیعنی صرف اور صرف اللّٰہ ہی کو بیر ق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ تہمیں جو پچھ بھی دیا گیاان میں سے کسی کا بھی کب کہاں کیوں کتنا اور کیسے استعال کرنا ہے، کس کے پیچھے استعال کرنا ہے اور کس کے پیچھے استعال نہیں کرنا۔

اب سوال به پیدا موتا ہے کہ اللہ کیا ہے تو یہ جملہ ''اللہ'' اپنی وضاحت خود کرر ہاہے۔

" المله " الله دوالفاظ کا مجموعہ ہے "ال اور الن" الله کے معنی تو آپ پہلے ہی جان چکے ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ "الن" کے معنی کیا ہیں؟ کسی بھلے کے شروع میں "الن" کا ستعال کیا جائے تو بھی لفظ کے شروع میں "الن" کا ستعال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عام کانہیں بلکہ خاص کا ذکر کیا جار ہا ہے خاص کی بات کی جار ہی ہے۔

اب آپ پرفرض ہے کہ آپ غوروفکر کریں اور یہ جانیں کہ جتنے بھی اللہ ہیں ان میں سے وہ کون ہے جو مخصوص ثابت ہوتا ہے؟

اسے جاننے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں مثلاً اگر آپ کو کوئی کچھ دیتا ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو آپ کو بتانا شروع ہوجاتے ہیں کہ اس شنے کا استعال کیا ہے یہ تمہیں کس مقصد کے لیے دی گئی تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان سب میں سے کس کی بات مانیں گے؟

مثلاً دس افراد ہیں جو کہ آپ کی راہنمائی کے دعویدار ہیں ان میں سے ہرکسی کا یہی کہنا ہے کہ میری بات مانو میں تمہیں بتا تاہوں کہ اس شنے کا مقصد کیا ہے استعال کرنا ہے استعال کرنا ہے اور انہی دس میں سے ایک ایسا بھی ہے جو نہ صرف آپ کواس شئے کے دیئے جانے کا مقصد بتار ہا ہے بلکہ وہ بار بار یہ بھی کہ رہا ہے کہ دیکھویہ شئے میں نے تمہیں دی ہے اس لیے بیچن صرف اور صرف مجھے حاصل ہے کہ میری بات مانی جانے کا مقصد سے لیے دی اسے کہ کہاں کیوں کیسے مانی جانے ، میں نے تمہیں یہ شئے کس مقصد کے لیے استعال کرنا ہے اور کتنا استعال کرنا ہے اور کس کے لیے استعال نہیں کرنا ۔

اب آپ سے سوال ہے کہ آپ ان دس میں سے کس کی بات مانیں گے؟ یاان دس میں سے کون ہے جسے بیتی حاصل ہے کہ صرف اور صرف اس کی بات مانی جائے؟ لیمنی ان دس میں سے کون ہے جو نسب سے اوپر آئے گا؟ جائے؟ لیمنی ان دس میں سے کون ہے جو نسب سے اوپر آئے گا؟ تو اس کا جواب نہ صرف انتہائی آسان ہے بلکہ بالکل واضح ہے آپ نہ صرف سننے و کیھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ جو سنتے اور د کھتے ہیں اسے بھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، آپ سن اور د کھے رہ ہی اور آپ کا د ماغ آپ کو یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ جس نے یہ شئے تہ ہیں دی صرف اور صرف اس کو حق حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے اس کے علاوہ کسی کو بیتی حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ جب شئے اس نے دی تو ظاہر کی بات نہیں مقصد کے تو دی نہیں اور پھر اس نے کس مقصد کے لیے دی اس کے علاوہ کوئی دوسر ایر اہنمائی نہیں کر سکتا اس لیے اس کے علاوہ کسی دوسر سے کی بات نہیں مانی جائے گی اور اگر مانی گئی تو پھر رہے بات بھی پہلے سے ہی نہ صرف طے شدہ ہے بلکہ واضح ہے کہ شئے جس مقصد کے لیے دی گئی وہ مقصد پور انہیں مقصد کے لیے دی گئی وہ مقصد پور انہیں ۔

بالکل ایسے ہی آپغور وفکر کریں اور جانیں کہ جتنے بھی الہ ہیں ان میں سے کون سااییا ہے جو مخصوص اللہ ثابت ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بیر جاننا ہوگا کہ آپ کو جو پچھ بھی دیا گیا مال ، اولا د ،جسم ہیں تمام کے تمام اعضاء ،صحت ، سننے دیکھنے اور سبحھنے کی صلاحیت ، پچھ کرنے کی صلاحیتیں ، کوئی عہدہ ، مرتبہ یا مقام یا پھر پچھ بھی دیا گیا تو بیسب کا سب کس نے دیا؟ جس نے بھی بیسب کا سب دیا وہ مخصوص اللہ ثابت ہوجائے گا کیوں کہ ظاہر ہے جس نے بھی دیا تو اس نے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں دیا اور پھر اس نے کس مقصد کے لیے دیا ان میں سے کسی کا بھی استعال کب کہاں کیوں کتنا اور کیسے کرنا ہے کس کے پیچے یا کس کے لیے ان کا یا ان میں سے کسی کا بھی استعال کرنا ہے اور کس کے لیے یا کس کے پیچے استعال نہیں کرنا اس کاعلم صرف اور صرف اس کے علاوہ کسی کو ہے اس کے علاوہ کسی اور کی مانی گئی کسی اور کے کہے کے مطابق ان کا یا ان میں سے کسی کا بھی استعال کیا گیا تو حرف اسی کو ہے اس کے علاوہ کشی استعال کیا گیا تو جس مقصد کے لیے بیسب دیا گیا وہ مقصد پورانہیں ہوگا جس کا متیجہ سوائے ہلا کت و تباہی کے پیچنہیں ہوگا یوں نہ صرف فساد ہوگا بلکہ آپ نے مخصوص اللہ جسے عربوں کی زبان میں اللہ کہا جائے گا اس کے ساتھ اس کا شریک لا کھڑ اگر دیا۔

اب جب غور وفکر کیا جائے اور بیجانا جائے کہ وہ کون ہے جس نے آپ کو وجود دیا اور بیسب کا سب دیا لیخی آپ کا رب کون ہے؟ توبالکل کھل کر واضح ہوجاتا ہے کہ جو وجود نظر آر ہا ہے یہی وجود ہے جس نے نہ صرف آپ کو وجود دیا بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کا سب اسی وجود نے ہی آپ کو دیا ، جو کچھ بھی موجود ہے اور اور کرتے جائیں جب اور ختم ہو کر ماضی کا صیغہ بن جائے تو ایک ہی وجود سامنے آئے گا اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اور یہی وجود ہے جو آپ کو موجود ہے اور اور کرتے جائیں جب اور ختم ہو کر ماضی کا صیغہ بن جائے تو ایک ہی وجود سے دی ، پھے کرنے کی صلاحیت دی ، آپ کو مال ، اولا دویا ، آپ کو مال ، اولا دویا ، آپ کو موجود کی کو کئی عہدہ و مرتبہ یا کوئی مقام دیا یعنی جو بچھ بھی آپ کو حاصل ہے اسی وجود نے آپ کو دیا جسے آپ مخلوقات کا نام دیتے ہیں جو آپ کو ہر طرف نظر آ

اب جب بیہ بات بالکل کھل کرواضح ہو چکی کہ یہی وجود جوآپ کو ہر طرف مخلوقات کی صورت میں نظر آر ہاہے اس نے آپ کوسب کا سب دیا تو ظاہر ہے اس وجود نے آپ کو جو پچھ بھی دیا تو اس میں سے پچھ بھی کوئی ایک بھی شئے خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہوبغیر کسی مقصد کے لیے تو نہیں دیا۔

جب اسی وجود نے آپ کو بیسب کا سب دیا تو یہی وجود مخصوص الدیعنی اللہ ثابت ہوجا تا ہے کیونکہ جب اسی وجود نے آپ کو بیسب دیا تو بیسب کا سب اسی کا ہوہی نہیں سکتا جس وجہ سے صرف اور صرف اسی وجود کوہی حق حاصل ہے کہ اس کی ہوہی نہیں سکتا جس وجہ سے صرف اور صرف اسی وجود کوہی حق حاصل ہے کہ اس کی ہی بات مانی گئ ہی بات مانی جی ہوئے کے مطابق ہی جو کچھ بھی دیاان میں سے سی کا بھی استعمال کیا جائے ور نہ اگر اس کے علاوہ کسی دوسر سے کی بات مانی گئ کسی دوسر سے کے باکل کسی دوسر سے کی بات مانی گئی کسی بھی صورت وہ مقصد پور انہیں ہوگا بلکہ اس کے بالکل برکس ہوگا جو کہ بتاہ کن اور انتہائی ہلاکت خیز ہوگا۔

یوں بالکل کھل کرواضح ہوگیا کہ جتنے بھی اللہ ہیں ان میں صرف اور صرف یہی ''ال اللہ'' لیعنی اللہ ثابت ہوتا ہے اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو بیر تن حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادۃ لیعنی غلامی کی جائے کسی کی بھی بات مانی جائے۔

اورآپ جان کرجیران ہوں گے کہ پورے قرآن میں اسی بات کو پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا گیا جیسا کہ درج ذیل آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اِنَّ اللَّهُ هُوَ رَبِّيُ وَربُّكُمُ فَاعُبُدُوٰهُ. الزحرف ٦٣

سامنےآئے گی جو کہ اللہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔

آج انسان اپنے اپنے خودسا ختہ عقائد ونظریات کواللہ کا نام دیئے ہوئے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں اسے اللہ بنائے ہوئے ہیں اور جواللہ ہے جو کہ حق ہے اسے تھا کیا ہوا ہے انسانوں کے اللہ کا میں پھھ شک اسے تھا کیا ہوا ہے انسانوں کے اللہ کھو اس میں پھھ شک نہیں اللہ تھا جو کھے تھی تہمیں نظر آر ہاہے جو بھی موجود ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہ اور ختم ہوکر ماضی میں نہیں چلا جاتا اور جب اور ختم ہوکر ماضی میں چلا جائے تو اللہ ہی کی ذات سامنے آئے گی اور کھے ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔

جوموجود ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہ اور ختم ہوکر ماضی کا صیخہ نہیں بن جاتا تو جو وجود سامنے آئے یہی وجود کر بیسے میرار بیسے یعنی یہی وجود ہے یہی ذات ہے جس نے مجھے عدم سے وجود میں لایا، جو پھے بھی میرے پاس ہے اسی وجود نے ہی دیا یہاں تک کہ میری تمام تر ضروریات یہی وجود ہی فاق کر کے فراہم کررہا ہے اور وَ دُبُکُمُ اور تمہار اربِّ یعنی غور کر وجب تمہار اوجو دنہیں تھا تو کون ہے جو تمہیں وجود میں لایا؟ کیا یہی ذات تمہیں وجود میں لایا؟ کیا یہی ذات تمہیں ہے؟ تمہیں تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں ذراغور کر وکون ہے جو خلق کر کے تمہیں فراہم کررہا ہے؟ کیا یہی وجود یہی ذات نہیں یعنی کیا '' مُو '' نہیں ہے؟ تمہیں جو پھی بھی دیا گیا کیا اسی وجود نے نہیں دیا ؟

ذراغور کروتہاری ضروریات میں تہمیں سانس لینے کے لیے آئیجن کی ضرورت ہے تو کون ہے جو تہمیں آئیجن فراہم کررہا ہے آئیجن دیکرتم پراحسان کردہا ہے؟ کیا بھی درخت تہمیں آئیجن فراہم نہیں کررہے؟ کیا تہمارے کھانے کے لیے نباتات بھی زمین نہیں اگارہی جس میں سمندروں کا اپنا کردارہ، ہوا ہوا کی کا اپنا کردارہ سورج کا اپنا، چا ندکا اپناائی طرح کیا ہر لحاظ سے بھی وجود بھی ذات سامنے نہیں آتی؟ فَاعْبُدُونُهُ جب ہر لحاظ سے بھی ذات ہی سامنے آتی ہوا کوں کا اپنا کر دارہ سورج کا اپنا، چا ندکا اپناائی طرح کیا ہر لحاظ سے بھی وجود دیا بلکہ جو بچھ بھی تہمارے ہائی دوا سے اپنی نہیں دیا تو پھر ان سب کا استعال کر رہے ہو؟ کس کے بیچھے استعال کر رہے ہو؟ کس کی بات مان رہے ہو؟ کس کے فیطے کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہو؟ مال ودولت استعال کر رہے ہو؟ اپنی صلاحیتوں کا استعال کر رہے ہو؟ یا جو بچھ بھی دیا گیا اسکا استعال کر رہے ہو؟ کس کے لیے سنے دیکھتے بچھے اور کرنے کی صلاحیتوں کا استعال کر رہے ہو؟ جب بیسب کا سب ھو نے دیا تو پھر ظاہر ہے اس کے علاوہ کسی کوتن حاصل نہیں کہ اسے اللہ بنا یا جائے اس کے علاوہ کسی کوتن حاصل نہیں کہ اسے اللہ بنا یا سے لیے لیے تعلی اس کے علاوہ کسی کوتن حاصل نہیں کہ اسے اللہ بنا یا حالے بعنی اس کی عبادة کی جائے اس لیے پس اس کی عبادة کر واپنی عباد کی غلامی کروائی کے لیے اور اس کے چیچے ان سب کا یا ان میں سے کا کھی استعال کرو۔

یوں اس پہلو سے بھی آپ پر بیہ بات بالکل کھل کرواضح ہوگئ کہ اللہ لیمی وجود ہے آپ خود غور وفکر کریں کہ آپ کا رب کون ہے لیمی وہود ہے آپ خود غور وفکر کریں کہ آپ کا رب کون ہے لیمی وہود تا ہی ذات ہے جس نے آپ کو وجود دیا؟ تو یہی وجود آپ کے سامنے آئے گا جسے آپ فطرت کہتے ہیں جنہیں آپ مخلوقات کا ہی نام دیتے ہیں اسی طرح آپ غور وفکر کریں کہ آپ کی وجود ہی سامنے آئے گا آپ کواسی وجود نے مال ،اولاد ، سننے دی کھنے اور مجھنے کی کہ مسلمے تو ہیں اس پڑل کرنے کی صلاحیتیں دی اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ہے اسی وجود نے ہی آپ کو دیا۔ جب یہی وجود ہی جو کچھ بھی ہے اسی وجود نے ہی آپ کو دیا۔ جب یہی وجود ہی جو پچھ بھی ہے سب کا رب ثابت ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے رب ہی تو اللہ ہے یہی وجود مخصوص اللہ یعنی اللہ ثابت ہوتا ہے۔

اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ '' میں تو ہرکوئی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہرکسی کی بات مانی جائے؟ لیمنی مُوجود ہیں تو جو پھے بھی موجود ہیں تو جیس کا سب آ جاتا ہے جس میں آج جینے بھی انسان موجود ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو کیا ان سب کی بھی بات مانی جائے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اور بات مانی کس کی جا رہی ہے اسی کو تو اللہ بنایا ہوا ہے ہرکسی نے۔
کی جا رہی ہے؟ جب ایک ہی وجود ہے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے ھو ہی کی تو مانی جا رہی ہے اسی کو تو اللہ بنایا ہوا ہے ہرکسی نے۔
تو اس کا جواب بہت آ سان ہے مثلاً آپ اپنے ہی وجود کی مثال لے لیں اگر آپ کا نام عمران ہوتو عمران کیا ہے؟ کسی بھی عضو سے اور اور کرنا شروع کریں مثلاً ناخن سے شروع کریں تو ناخن پور کی طرف اس طرح اور اور کرتے کرتے پورا وجود سامنے آئے گالیکن اگر کوئی بھی عضو جسم سے الگ ہودو مراوجود بن جائے گیا وہ کیا گئا ہوا ہاتھ جو کہا لگ سے وجود بن چکا ہوگا وہ اور اور میں آئے گا؟ نہیں بلکہ جب مثلاً اگر ہاتھ جسم سے کٹ کرالگ ہوجائے ایک دوسراوجود بن جائے گیا کتا ہوا ہاتھ جو کہا لگ سے وجود بن چکا ہوگا وہ اور اور میں آئے گا؟

وہ ہے ہی کٹا ہوا تو وہ اور اور میں کیسے آسکتا ہے اور اور میں تو وہی آئے گا جوجسم کیساتھ نہ صرف اپنے مقام پرموجود ہو بلکہ مربوط بھی ہوا پنا کام کررہا ہواورا گرکوئی وجود کیساتھ جڑا ہوا ہی نہیں وہ الگ سے وجود بنا ہوا ہے تو وہ دوسرا وجود ہے نہ کہ آپ کا وجود کہ وہ آپ ہو۔

ایسے ہی جب آپ اوراور کریں تواوراور میں وہی آئے گا جونہ صرف اپنے مقام پر ہوگا بلکہ جیسے مثین میں ہر پرزہ اپنے مقام پر ہوتا ہے اور اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کوئی الگ سے وجود نہیں ہوتا بلکہ ایسے ہی اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوگا اور جواپنے مقام پر نہیں ہوگا اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہوگا تو وہ مُو میں نہیں آئے گا بلکہ وہ الگ سے دوسرا وجود ہونے کا دعوید ارہوگا جسے شریک کہتے ہیں۔

اسی کواللہ نے قرآن میں کئی مقامات پرواضح کر دیا جسیا کہ درج ذیل آیات آپ کے سامنے ہیں۔

الَمُّ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. آل عمران ٢٠١

الف لام میم اللہ ہے۔ سورۃ آل عمران کے شروع میں یہاں کہا جارہا ہے کہ ''الم' اللہ ہے کین اس سے پچپلی سورۃ البقرۃ کے شروع میں کہا گیا ''الم' وہ الکتاب ہے یعنی آسانوں وزمین کو ''الم' کہا گیا۔ یعنی جب پہلے ہی یہ بات واضح ہو پچکی کہ جونظر آرہا ہے اللہ ہی کا وجودنظر آرہا ہے تو ظاہر ہے پھر سورۃ الکتاب ہے یعنی آسانوں وزمین کو ''الم' کہا گیا۔ لیعنی جب پہلے ہی یہ بات کو دومختلف پہلوؤں سے دومختلف مقامات پر پھیر کر سامنے لایا گیا اور اگر اس کے باوجود کسی کوکوئی شک وشبہ ہوتو آل عمران کی آیت ۲ بالکل کھول کرواضح کردیت ہے۔

الَّمْ اللَّهُ لَا اِللهُ اللَّهُ هُوَ "المُ" الله بعني يهي جووجودآپ كونظرآر باہے يهي وجود بي مخصوص الله ہے نہيں الله گرھُو۔ ليعني ھُو بى الله ليعني مخصوص الله ہے اس ميں اگر انسانوں كى بات كى جائے توزانى ، شرابى ، قاتل ، چور ، ڈاكو اب و بى سوال كه اگرھُو بى الله ہے تو بھرھُو ميں تو جو بھى موجود ہے سب كا سب آ جا تا ہے اس ميں اگر انسانوں كى بات كى جائے توزانى ، شرابى ، قاتل ، چور ، ڈاكو سميت بڑے برئے مجرم آ جاتے ہيں تو كيابي سب بھى الله كا وجود ہے ان كى بھى بات مانى جائے ؟ تو آگے اسى سوال كا جواب دے ديا گيا كہ نہيں آپ كو سميت بڑے برئے مجرم آ جاتے ہيں تو كيابي سب بھى الله كا وجود ہے دو خود ہے دو شرك ہے جوئے ہيں ان كو بھى الله بى سمجھ ليا جو كه ايسانہيں بلكه ذراغور كريں اور ديكھيں كه كيا وہ الله غابت ہوتے ہيں ؟ كيونكه ھُو ميں كون آئے گا وہ آپ پرواضح كرد ہے ہيں۔

سب سے پہلی شرط ہُوَ دیکھیں کیا موجود ہے تو جو پھی موجود ہے ان میں کون ھُو میں شار ہوگا اور کون نہیں اس کے لیے بیذ ہمن میں رکھیں المدینی ٹر اللہ نہا ہے؟
آیا وہ الحی ہے یعنی مخصوص حیا ہے مخصوص حیا یعنی زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسے جس مقصد کے لیے وجود دیا وہ اس مقصد کوجان کر پہچان کر اس پر قائم ہے؟
اگر تو جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لا یا اس مقصد پر قائم ہے اسے پورا کر رہا ہے اپنے مقام پر قائم ہے تو وہ مخصوص اللہ ہے ورنہ وہ مخصوص اللہ یعنی اللہ ثابت نہیں ہوتا اس لیے اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ اسے اللہ بنایا جائے۔ یوں اس پہلوسے بھی بالکل کھل کرواضح ہوگیا کہ یہی وجود اللہ ہے نہ کہ اللہ ان مشرک آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیاد و باطل عقائد ونظریات کا نام ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ کو ہرطرف اللہ ہی کا وجود نظر آر ہا ہے نہ کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔

پھر مزیداور پہلو سے بھی آپ پر کھول کرواضح کردیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔

اللہ اوپرآ سانوں پراپنے عرش لینی کہ تخت پر ہےاں کے لیے جن دلائل کے نام پرخرافات کے ذریعے آج تک دھوکا دیاجا تارہاان کی حقیقت بھی بالکل کھول کر آپ پرواضح کرتے ہیں۔

سب سے پہلے تو آپ بیجان لیں کہ اللہ کا تخت اوپر آسانوں پر ہے اور اللہ اوپر آسانوں میں اپنے تخت پر بیٹھا ہے، متمکن ہے، جلوہ افر وز ہے یا جو بھی الفاظ استعال کریں بیعقیدہ ونظر بیقر آن کا بیان کر دہ ہے جو مجمی الفاظ استعال کریں بیعقیدہ ونظر بیقر آن کا بیان کر دہ ہے جو محمد علیہ السلام نے دیا یعنی بیعقیدہ ونظر بیٹھ علیہ السلام سے اخذ کیا گیا۔

لیکن حقیقت میرے کہ بیعقیدہ ونظر بیتو محمد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سے ہی نہ صرف موجودتھا بلکہ محمد علیہ السلام کو جب بعث کیا تب نہ صرف مشرکین عرب، بلکہ یہودیوں اورعیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ونظریة تھا۔ اسی عقیدے ونظریے کی بنیادیران کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ ایلیاء یعنی الیاس نبی کواللہ نے زندہ اپنے پاس آسانوں پر بلالیا، الیاس نبی زندہ او پراللہ کے پاس آسانوں میں چلا گیا اور وہ واپس تب آئے گا جب اللہ اس سے رسول کو بعث کرے گا جس کا اللہ نے وعدہ کررکھا ہے الیاس آکراس رسول کی نشاند ہی کرے گا کہ بیروہ سے رسول ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کررکھا تھا اور پھراسی عقیدے ونظریے کی بنیاد پرعیسائیوں کے ہاں اس عقیدے نے جنم لیا کٹیسلی ابن مریم کواللہ نے اسنے پاس زندہ آسانوں پراٹھالیا۔

یعنی یہود یوں اورعیسائیوں میں اس عقیدے ونظریے کا پایا جانا جو کہ بائبل عہد نامہ قدیم میں بھی مذکورہے کہ ایلیا نبی زندہ اوپر آسانوں پراللہ کے پاس چلا گیا اور عیسائیوں میں اس کے علاوہ عیسی ابن مریم کا زندہ اوپر آسانوں پراللہ کے پاس چڑھ جانا ان عقائد ونظریات کی موجود گی میں رائی برابر بھی بیشک نہیں رہتا کہ محمد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سے ہی بیعقیدہ ونظریہ یایا جاتا تھا کہ اللہ اوپر آسانوں برموجود ہے۔

جیسے آج قر آن کے تراجم و تفاسیر کے نام پر گمراہیوں و ذلت کا سوداکیا گیا بالکل عین اس طرح بنی اسرائیل نے بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے ملا وُں نے اللہ کے نبیوں ورسولوں کے لٹر پچر کے اصل متن کو نہ صرف غائب کردیا بلکہ تراجم و تفاسیر کے نام پراپنے عقائد و نظریات کو عام کردیا۔ ایک طرف آسانوں و زمین کے بارے میں اصل متن تھارسولوں کی طرف سے کی گئی راہنمائی تھی ، اللہ پر کی گئی راہنمائی تھی تو دوسری طرف بنی اسرائیل کی وہنی سطح اور علم ایسانہ تھا کہ وہ رسولوں کی اس کے مسلم و تقاسیر کی صورت میں رسولوں بات کو سمجھ سکتے وہ حق کو سمجھ سکتے اس لیے انہوں نے خود کو معیار بناتے ہوئے اپنے خیالات کو اپنے نظریات کو اپنے عقائد کو تراجم و تفاسیر کی صورت میں رسولوں کے کلام یعنی اللہ کے کلام یعنی اللہ کے کلام یعنی کہ ایک کو بھی علم نہ دہا یہاں تک کہ سب سے سب ہی ضلالٍ میینٍ میں چلے گئے حق کیا ہے کسی ایک کو بھی علم نہ دہا یہاں تک کہ سب سے سب ہی ضلالٍ میینٍ میں جلے گئے حق کیا ہے کسی ایک کو بھی علم نہ دہا یہاں تک کہ سب جس سالے سب ہی ضلالٍ میینٍ میں جلے گئے حق کیا ہے کسی ایک کو بھی علم نہ دہا یہاں تک کہ سب می ضلالٍ میینٍ میں جلے گئے حق کیا ہے کسی ایک کو بھی علم نہ دہا یہاں تک کہ سب می ضلالٍ میینٍ میں جلے گئے حق کیا ہے کسی کو اس کے باوجود ہر کوئی خود کو اہل حق ہی سمجھ تارہا۔

آسانوں وزمین کے بارے میں،اللہ کے بارے میں وہی تراجم ونفاسیر کیے گئے جووہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کا وہ مشاہدہ کررہے تھے اور جس کا انہوں نے مشاہدہ ہی نہیں کیا بھلاا سے وہ کیسے بچھاور بیان کر سکتے ہیں؟ جو کہ ممکن ہی نہیں اس لیے انہوں نے اپنے مشاہدات، اپنے خیالات،عقا کہ ونظریات کو ہی اللہ کے نام پراللہ ہی پرفٹ کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جواللہ ہے ہی نہیں اسے اکثریت اللہ بنا پیٹھی اور جواللہ ہے اسے تھا کر دیا اس کا کسی کوعلم ہی نہ رہا۔ اس وقت وہ اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی نظر آر ہی ہے، زمین ساکت ہے اور زمین کے کنارے ہیں، آسمان الٹے پیالے کی مانند ہے جو کہ زمین کے کناروں پڑ کا ہوا ہے، آسمان میں سورج اور ستارے سب کے سب زمین کے گردگھوم رہے ہیں دوسری طرف ان کے پاس جو رسولوں کا لٹر پیر تھا اس میں سات آسمانوں اور ان ہی کی مثل زمین کا ذکرتھا، رہ بعثر ارستوی ہے اور عرش پانی پر ہونا اور ایسے ہی اللہ کے آسمانوں وزمین ، سورج ، چا ندستاروں وغیرہ کے بارے میں عقا کہ ونظریات گھڑ کر پھیلا دیے، عرش کے بارے میں، عرش کا پانی پر ہونا اور ایسے ہی اللہ کے بارے میں اسینے مشاہدات کی بنیا دیے۔

مشرکین عرب، یہود یوں اورعیسائیوں کا خصرف آسانوں وزمین جو کہ ان کے نزد یک کل کا ننات تھی کے بارے میں بلکہ اللہ کے بارے میں جوعقیدہ ونظریہ پایا جا تا تھاوہ یہ تھا کہ محدرسول اللہ کو جب بعث کیا گیا تو اس وقت پوری دنیا کے اکثر لوگوں کا سورج اور زمین کے حوالے سے ایک ہی نظریہ تھا اور وہ یہ کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چیٹی ہے خشکی اس کے وسط یعنی درمیان میں ہے اس کے گرد پانی اور پانی کے گرد زمین کے کنارے ہیں ان کناروں پر پہاڑوں کی باڑھ جن پر آسان اس طرح ٹکا ہوا ہے جیسے کوئی گذید ہوتا ہے بالکل اسی طرح پہاڑوں پر پڑا ہوا ہے یعنی زمین کے گرد پہاڑوہ ستون ہیں جن پر آسان کے کنارے کئی ہوئے ہیں اور سورج آسان کے اندر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے۔

سات اوپر تلے روٹیوں کی مانندزمینیں ہیں جن پرسات آسان ہیں آسانوں کے اوپر عین سرپرایک تخت ہے جس پراللہ بیٹھا ہوا نظام چلا رہا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے توعین اللہ کے تخت کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اوراسے اجازت مل جاتی ہے یوں وہ دوسرے دن پھر وہیں سے طلوع ہوتا ہے اور یہ کہ زمین حرکت کر رہی ہے یہ سی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جبیبا کہ ان عقائد ونظریات کو واضح کرتی تصویر کو آگے آپ دیکھے رہے ہیں۔

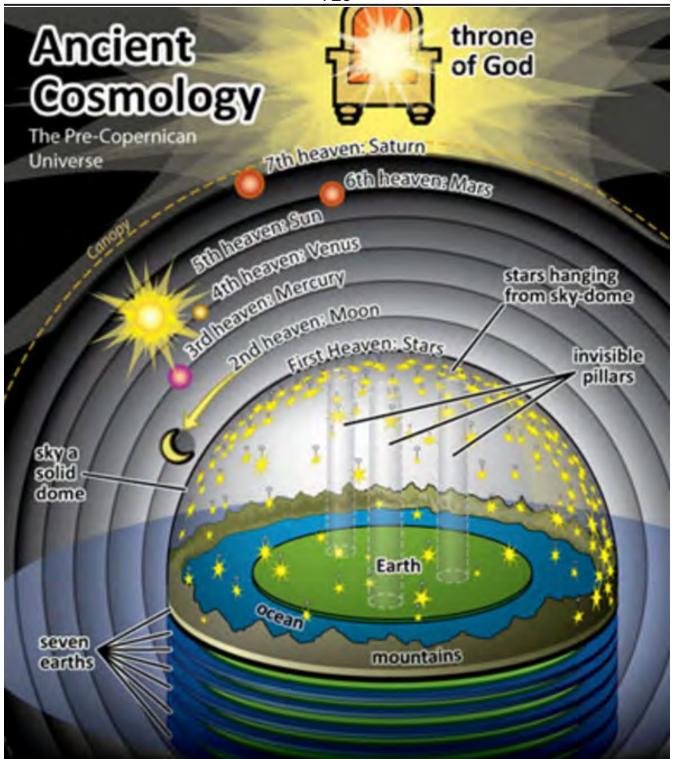

اب جبکہ یہ تو ثابت ہو چکا کہ محمد علیہ السلام کی بعثت سے قبل خصرف مشرکین عرب بلکہ یہود یوں اور عیسائیوں کا متفقہ عقیدہ ونظریہ تھا کہ اللہ الگ ہے اور کا ئنات اللہ علیہ کہ تھا تو کیا تھا تھا ہوا ہے ، جلوہ فرما ہے ، جلوہ افروز ہے یا پھر متمکن ہے کہیں اگریہ عقیدہ ونظریہ حق تھا تو کیا محمد علیہ السلام کومشرکین عرب، یہودیوں اور عیسائیوں کی تائیدوتصدیق کے لیے بھیجا گیا تھا؟

محرایک ہی صورت میں اللہ کا رسول ثابت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ محمہ کی بعثت سے قبل لوگ ضلالٍ مبینِ میں تھے کسی کو بھی حق کا رائی برابر بھی علم نہ تھا۔

اور جب محمداللہ کارسول تھا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ محمد مشرکین عرب، یہودیوں اور عیسائیوں کے بے بنیاد و باطل عقائد ونظریات کی تائید وتصدیق کرتا؟ محمداسے ہی حق کہتا جسے اس سے پہلے حق کہا اور مجھا جارہا تھا؟ نہیں ایسائسی بھی صورت ممکن نہیں ہے اس لیے بیہ بات ثابت ہو چکی کہ کا ئنات الگ ہے اور اللہ الگ اور اللہ اللہ اور آسانوں پراپنے عرش نامی تخت پر بیٹھا ہے بین صرف محمد کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب، یہودیوں اور عیسائیوں کاعقیدہ تھا جو آج تک چلا آرہا ہے بلکہ بیالکا بے بنیاد اور باطل تھا بیاللہ پرافتر اعظیم تھا اور آج بھی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجمد علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا بلکہ اس کے بالکل برعکس کہا تھا تو پھریے تقیدہ ونظریہ چودہ صدیوں سے مسلمانوں میں کہاں ہے آیا اورنسل درنسل چلا آر ہاہے؟

تواس کا جواب بھی آج سے چودہ صدیاں قبل ہی دے دیا گیا قرآن میں اللہ نے یہ بات بالکل کھول کرواضح کردی کہ آج سے چودہ صدیاں قبل جب محمدا پن رسول کے ذریعے اللہ نے حق کھول کھول کرواضح کر دیا تو انگلیوں پر گئی جانے والی تعداد جو کہ چندلوگ تھے ان کے علاوہ کوئی بھی ایسانہیں تھا جس نے محمد کی دعوت کو تسلیم کیا جوا کیمان لایا ہوبلکہ تب بھی اکثریت نے نہ صرف تکذیب کی بلکہ یہی کہا کہ ہم تواسی پر میں گے جس پر ہم نے اپنے آبا وَاجداد کو پایایوں کسی نے بھی محمد کی دعوت کودل سے تسلیم نہیں کیا تھا سوائے چند کے۔

لیکن جب اللہ کا ید یعنی ہاتھ حرکت میں آیا تو موت کے خوف سے سب کے سب اسلام لے آئے یعنی انہوں نے خود کو محمد کے آگے جھا دیا لعنی ایمان تب بھی کوئی نہیں لایا بلکہ اسلام لائے ، دل سے نہیں مانا صرف زبان سے اقرار کیا وہ بھی اس لیے تا کہ گردن نج جائے اور تب اللہ نے کہا تھا کہ آج جب کہ تق ہر لحاظ سے کھول کھول کرتم پرواضح کیا جا چکا اس کے باوجود تم نہیں مان رہے تو جان لوجب تم اپنی ہی ذات میں اور الآفاق میں ہماری آیا ت دیکھو گے یعنی ان مقامات میں جہاں آج تمہاری رسائی نہیں تب تم مان جاؤگے کہ بیچق ہے۔

یعنی جب تک تم بیسب اپنی آنکھوں سے نہیں دیھ لیتے تب تک تم نہیں مانو گے تب تک تم اسی پر ڈٹے رہو گے جس پرتم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا۔
اب جب اللہ خود کہدر ہا ہے اور کھول کھول کر واضح کرر ہا ہے کہ تب کوئی ایمان نہیں لایا تھا سوائے چند کے تو ظاہر ہے تمام کے تمام عقا کدونظریات تو وہی تھے جو
نسل درنسل چلتے آر ہے تھے ہاں اگر فرق پڑا تو وہ یہ کہ انہیں اسلام لا نا پڑا یعنی موت کے ڈر سے خود کو مجمع علیہ السلام کی قائم کردہ ریاست کے آگے سرنڈر کرنا پڑا
خود کو فطرت کا ماتحت کرنا پڑا فطرت کے آگے خود کو جھکا نا پڑا۔ اب جب سرنڈر کیے ہوئے کہلا رہے ہیں یعنی اسلام لانے والے مسلم کہلوار ہے ہیں تو ایک دو
نسلوں بعد وہی نسل درنسل منتقل ہونے والی عقا کدونظریات پر اسلام کا لیبل لگ گیا اور آج تک وہی عقا کدونظریات موجود ہیں جس نے بھی آکر ان عقا کدو
نظریات کے خلاف یا بڑھس بات کی تو ان لوگوں نے اس کو یا تو قتل کر دیا اور اگر قتل پر دسترس نہ پائی تو اس کی تکذیب کی اس کی کوئی ایک بھی بات نہ مائی اس کی

یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے آج تک یہی کہا جاتار ہا کہ اللہ اوپر آسانوں پر اپنے عرش پر ہیٹے اہوا ہے اور آج جب انہیں ان کی اپنی ہی ذات اور ان مقامات میں جہاں اس وقت ان کی رسائی نہیں تھی وہاں آیات دیکھا دی گئیں تو پھر آج کے لیے ہی اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ آج جب کہ وہ وقت آ چکا ہے تم آج اسی وقت میں موجود ہوتو آج تم پر اللہ کے بارے میں بھی ایک بار پھر تق کھول کھول کرواضح کیا جائے گا اور تمہیں بالآخر ماننا پڑے گا جو کہ آج اللہ اپنے اسی وعدے کو پورا کر رہا ہے۔
ہے اپنے رسول کے ذریعے تق ہر لحاظ سے کھول کھول کرواضح کر رہا ہے۔

وہ جو پہلے مشرکین عرب تھے، یہودی اور عیسائی تھے جنہیں مجمد علیہ السلام کی قائم کردہ ریاست کے آگے موت کے ڈرسے سرنڈر کرنا پڑا یعنی اسلام لا نا پڑا جس سے وہ مسلم کہلوائے گئے انہی لوگوں نے اور ان کی نسلوں نے بعد میں اپنے انہی آ باؤا جداد سے نسل درنسل ہونے والے عقائد ونظریات کو قرآن کے تراجم و تفاسیر کی صورت میں قرآن اور مجمد علیہ السلام سے منسوب کر دیا جو آج تک چلتے آرہے ہیں۔ خودکو مسلمان کہلوانے والے جن کو دین کاعلم ہی نہیں تھا اور خہی اللہ کاعلم تھا وہ لوگ آج تک درج ذیل آیت کو بنیا دبنا کر تراجم و تفاسیر کے نام پر بطور دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے رہے اور آج بھی کہدرہے ہیں کہ دیکھواللہ او پر آسانوں پر اپنے تخت پر ہے۔

اَلرَّحُمٰنُ عَلَى الْعَرُش اسْتَواى. طه ٥

وہ رحمان (کا ئنات کے) تحت سلطنت پر جلوہ فرماہے۔ ابوالاعلی مودودی (یعنی خدائے) رحمٰن جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ فتح محمد جالندھری

یہ سورہ طلی آیت نمبر ۵ ہے جس کو بنیا دبناتے ہوئے تراجم وتفاسیر کے نام پر بید کیل پیش کی جاتی رہی کہ اللہ کا ئنات سے الگ اوپر آسانوں پرعوش جو کہ تخت ہے اس پر ہے۔ دو شخصیات کے تراجم آپ کے سامنے ہیں دونوں تراجم میں ایک ہی عقیدہ ونظر بیہ ہے جسے پیش کیا گیا محض الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے جسیا کہ فتح محمد جالندھری کے ترجے میں ہے ''درخمن جس نے عوش پر قرار کہتے ہیں تھہر نے کواور قرار کیڑا یعنی اوپر آسانوں پر اپنے تخت پر جا تھہرا اور تب سے وہ اوپر آسانوں پر تجت پر ہے۔ لیعنی بنائے کھراس کے بعد اوپر سے وہ اوپر آسانوں پر تجت پر جا بیچا۔
آسانوں پر چڑھ کر تخت پر جا بیچا۔

اصل حقیقت کیا ہے اسے اور ان کے دجل عظیم کو بالکل کھول کرواضح کرنے سے پہلے ان کے اس عقیدے ونظریے پر پچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جنہیں سامنے لانا بہت ضروری ہے۔

اگران سے سوال کیا جائے کہ اکبرکون ہے یعنی کون ہے جس سے بڑا کوئی نہیں تو بذات خودان کا جواب ہوتا ہے کہ ''اللہ اکبر'' اللہ ہے جس سے بڑا کوئی نہیں تو پھر اللہ نے آسانوں پر پڑے تخت پر قرار کیسے جا پکڑا؟ لیعنی اگراللہ عرش جو کہ ان کے مطابق تحت ہے پر جاتھ ہرا تو پھر اللہ اکبر ہوایا عرش؟ اگر اللہ اکبر ہے اوران کے عقیدے ونظر یے کے مطابق عرش ایک تخت ہے جیسے بادشاہ کا تخت ہوتا ہے۔ ہس پر بادشاہ بیٹے تا ہے جس پر بادشاہ بیٹے تا ہے تو پھر اللہ اس تخت پر کیسے جاتھ ہرا؟ اور اس کے باوجود اگر اللہ تخت پر جاتھ ہرا تو پھر اللہ نہیں بلکہ تخت اکبر خابت ہو جاتا ہے۔ اور پر ہے جو اس کا مطلب کہ عرش جو کہ ان کے عقائد ونظریات کے مطابق تخت ہے وہ آسانوں سے بھی اور پر جو اس کا مطلب کہ عرش جو کہ ان کے عقائد ونظریات کے مطابق تخت ہے وہ آسانوں پر تے تو اس کا مطلب کہ عرش جو جاتے ہیں اور اگر واقعتاً اللہ اکبر ہے تو پھر اللہ کا آسانوں پر تخت پر قور اللہ کا تسانوں پر تخت ہیں قرار پکڑ نابالکل بے بنیا دوباطل خابت ہو جاتا ہے۔

پھرآج تک جو بات چھپائی گئی وہ یہ ہے کہاں آیت کوتو بطور دلیل بہت بڑھ چڑھ کر پیش کیا جا تا ہے لیکن ینہیں بتایا جاتا کہا گراستوی کے معنی قرار پکڑنا ہے، بیٹھنا ہے تو پھروہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے کہاں بیٹھاتھا؟

تخت تو ان کے مطابق آسانوں پر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آسانوں کا وجود ہی نہیں تھا تو تب ان کا اللہ کہاں تھا؟ پہلی بات تو یہ کہاں سوال کا جواب ہی نہیں دیتے اورا گرکوئی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید دھوکے پردھو کہ دینے کی بھر پورکوشش کرتے ہیں اور قرآن کی درج ذیل آیت کے تراجم وتفاسیر کے نام پردلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے اس کا عرش پانی پر تھا اور تب اللہ پانی پر اپنے عرش پر تھا جسا کہ سورۃ ھودکی آیت نمبر کے درج ذیل ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَّكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ. هود ٧

اور وہی توہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھدن میں بنایا اور (اس وقت )اس کاعرش یانی پرتھا۔ فتح محمد جالند هری

اوروہی ہے جس نے آسانوں اورز مین کو چھون میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کاعرش یانی پرتھا۔ ابوالاعلیٰ مودودی

اوروہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھودن میں بنایا اور اس کاعرش پانی پرتھا۔ احمد رضاخان بریلوی

آپ نے دیکھااس آیت کے نتیوں تراجم کے نام پرشیاطین کے کلام میں ایک ہی بات کی گئی کہ اس نے آسانوں اور زمین کو چھدنوں میں بنایا یا پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کاعرش پانی پرتھا۔ لیعنی ان کے مطابق آسانوں وزمین کی تخلیق سے پہلے ہی پانی موجود تھا نہ صرف پانی موجود تھا بلکہ تب اللہ کاعرش جو کہ ان کے مطابق تخت جس پران کا اللہ بیٹے اموا ور تھر جب آسانوں وزمین کو پیدا کرلیا تو اپناعرش پانی سے اٹھا کر آسانوں پر لے گیا۔

اگران کی بات کوایک لمحے کے لیے مان بھی لیاجائے تو بہت سے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی جواب ہے ہی نہیں جیسا کہ مثلاً پھر وہی بات کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا؟ کیونکہ مجمد بجائے تو پانی اکبر ثابت ہوجا تا ہے جس پر تخت موجود تھا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آیت میں واقعتاً ماضی کی بات کی گئی؟ کہ اللہ کاعرش پانی پر تھا؟ کیونکہ مجمد

علیہ السلام کے بعثت سے پہلے ہی بیعقیدہ ونظریہ پایاجا تاتھا کہ اللہ کاعرش پہلے پانی پرتھاجو کہ یہود یوں وعیسائیوں کامتفقہ عقیدہ تھا اب اگر قرآن بھی وہی بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے قرآن اپنے ہی دعوے میں جموٹا ثابت ہوجاتا ہے ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول بعث ہی تب کیا جاتا ہے جب نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی لوگ سوفیصد گمراہیوں میں ہوتے ہیں اور دوسری طرف اسنے اہم موضوع پر خصرف حق موجود تھا بلکہ یہودی ہوں یا عیسائی سب کا ماننا بھی تھا۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ رسول جب بعث ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی موضوع یا مسئلے پرلب کشائی کرتا ہے جس میں اس سے پہلے اختلاف کیا جار ہا ہوتا ہے لوگ فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں ہر فرقے کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہی حق پر ہے اور دوسرے باطل حالا نکہ سب بھی باطل پر ہوتے ہیں اور رسول آکر حق کھول کھول کرواضح کرتا ہے جس میں اختلاف میں پڑے ہوئے تھے یا پھراگر سب کے ہاں متفقہ بات پائی جاتی ہے جے حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کیکن وہ حق نہیں باطل ہوتا ہے یوں رسول اس پرلب کشائی کرتا ہے۔ تو پھرا یسا کیے ممکن ہے کہ قرآن اپنے ہی دعوے کے برعکس کرے؟

قرآن کے نزول سے پہلے بیعقیدہ ونظریہ پایاجا تاتھا کہ اللہ کاعرش پانی پرتھااور اللہ نے اس عقیدے ونظریے کوغلط ثابت کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس حق بیان کیا نہ کہ اللہ نے یہ کہا کہ عرش پہلے یانی پرتھا۔

اور پھراگریہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ پانی تو بعد میں وجود میں آیا پہلے پانی کا تو کوئی وجود ہی نہ تھا تو یوں بھی یے عقیدہ ونظریہ بے بنیا دوباطل ثابت ہوجا تا ہے جو آج تک اللہ پرافتر اءکیا جاتارہا۔

اب آتے ہیں حقیقت کی طرف اور آج تک جود جل ودھو کے کا شکار کیا جاتار ہاان دین کے ٹھیکیداروں کے اس دجل وفریب کو چپاک کر کے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَواى. طه ٥

وہ رحمان (کا کنات کے ) تحت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ ابوالاعلی مودودی

(یعنی خدائے )رخمن جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ فتح محمہ جالندھری

آیت اورتراجم آپ کےسامنے ہیں ان تراجم میں الرحمٰن کا ترجمہ نہیں کیا گیا نہ ہی معنی بیان کیا گیا کہ آخر الرحمٰن کےمعنی کیا ہیں؟ کیوں کہ الرحمٰن تو اللہ کا اسم ہے۔ پھرعرش کامعنی تخت اور استوکی کامعنی جلوا فر مااور قرار کپڑنا لیعنی جو گھہرنا کیا۔

اگرعرش کامعنی تخت ہی ہے تو انہیں قرآن میں تمام کے تمام مقامات پرعرش کامعنی تخت ہی کرنا پڑے گا ایسے ہی اگر استو کی کامعنی جلوا فرما ہونا یا قرار پکڑنا ہے تو پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی اس لفظ کا استعمال کیا گیا وہاں انہیں یہی معنی کرنا ہوگا اگر تو قرآن اس معنی کی تصدیق کرتا ہے اسے قبول کرتا ہے لیمی تمام مقامات پر اس معنی کوقبول کرتا ہے تو بلاشک وشبہ استوکی کا یہی معنی ہے اور اگر قرآن اس معنی کوقبول نہیں کرتا تو پھر انہیں کس نے بیری دیا کہ بیرا ہوگا واجداد سے منتقل ہونے والے بے بنیا دوباطل عقائد ونظریات کوہی قرآن پر چسیاں کریں؟

قر آن کی کچھآ بات جن میں اسی لفظ جو کہ جملہ ہے کا استعال ہوا نہ صرف انہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ انہی لوگوں کے تراجم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تا کہ آپ خودا پنی آنکھوں سےان کے دجل وفریب کود مکھ سکیں۔

هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْآرُضِ جَمِيعًا ٢٠ ثُمَّ اسْتَوْتِي اِلَى السَّمَاءِ. البقرة ٢٩

وہی توہے جس نے سب چیزیں جوز مین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں پھرآ سان کی طرف متوجہ ہوا۔ فتح محمد جالند هری

وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھز مین میں ہے۔ پھرآ سان کی طرف استوا (قصد ) فرمایا۔ احمد رضاخان بریاوی

وہی توہے،جس نے تہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیس، پھراو پر کی طرف توجہ فرمائی۔ ابوالاعلیٰ مودودی

آپ خودا پنی آنکھوں سے دیکھر ہے ہیں کہاں آیت میں بھی وہی لفظ استعال ہوا ہے لیکن یہاں اس کا ترجمہ یا معنی جلوہ فرمایا قرار پکڑانہیں کیا بلکہ یہاں اس کے بالکل برعکس ''متوجہ ہوا''''قصد فرمایا'' اور قصد کے معنی ہیں اپنا کام کرنے کے لیے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی کے چیچھے پڑجانا کہ کام کر کے ہی

ر ہناا پنامقصد پورا کر کے ہی رہنااور ''توجہ فر مائی'' ترجمہ کیا گیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر استویٰ کے معنی جلوہ فرمانا یا قرار پکڑنا ہوتا ہے یعنی کہیں جاتھ ہرنا ہوتا ہے تو پھر یہاں معنی کیوں بدل گئے؟ پھراگلی آیت میں دیکھیں۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوْآى. القصص ١٢

اور جب موسٰی جوانی کو پہنچےاور بھر پور (جوان ) ہو گئے۔ فتح محمد جالندھری

اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پرآیا۔ احمد رضاخان بریلوی

پهر جب موسیٰ علیه السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیااوراس کانشو ونمامکمل ہو گیا۔ ابوالاعلیٰ مودودی

اب آپ اس آیت میں بالکل عین اس لفظ کے معنی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیے گئے '' بھر پور جوان ہونا'' '' پورے زور پر آنا'' '' نشونما کلمل ہونا''۔ اس آیت کے تراجم آپ کی آنکھوں کے سرا میں اور آپ خودا پنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جوتر جمہ ومعنی کیے گئے وہ پہلے دونوں مقامات سے بالکل مختلف کیے گئے جو کہان کے جا وفریب کو چاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔

پھراگلی آیت میں دیکھیں۔

فَاسُتُواى عَلَى سُوُقِه. الفتح ٢٩

اور پھرا بنی نال پر سیدهی کھڑی ہوگئی۔ فتح محمہ جالندھری

چراپی ساق پرسیدهی کھڑی ہوئی ۔ احمد رضاخان بریلوی

پھراپنے تنے پر کھڑی ہوگئی۔ ابوالاعلیٰ مودودی

اب اس آیت میں تینوں متر جمین نے استویٰ کا ترجمہ ''سیدھا کھڑا ہونا'' کردیا۔ اب آپ سے ہی سوال ہے کہ کیا یہی ترجمہ وُمعنی اس آیت میں کیا جاسکتا ہے یا باقی آیات ہیں کیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں کیوں کردیا گیا؟ اور کیا وہ ترجمہ جو وہاں اس آیت میں کیا گیا وہ یہاں اس آیت میں یا باقی آیات میں کیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہاں وہ کیسے کردیا گیا؟

پھراگلی آیت میں دیکھیں۔

ذُوُمِرَّةٍ فَاسُتَواى. النجم ٢

(بعنی جرائیل) طاقتورنے پھروہ پورے نظرآئے ۔ فتح محمد جالندھری

پھراس جلوہ نے قصد فرمایا۔ احدرضا خان بریلوی

جوبراصاحب حکمت ہے۔ ابوالاعلی مودودی

اباس آیت میں اس لفظ کے ساتھ جو کیا گیا آپ جان کر چونک جائیں گے فتے محمہ جالندھری نے ترجمہ کیا ''پورانظر آنا'' احمد رضاخان بریلوی نے ترجمہ کیا ''قصد فر مانا'' اور ابوالاعلی مودودی تو پورالفظ جو کہا پنے آپ میں جملہ ہے اسے کھا ہی گئے اسے غائب ہی کردیا گویا کہ اللہ سے غلطی ہوگئی اور ابوالاعلی مودودی کو وہ کی کہ میں یفلطی کر بدیٹھا ہوں ذرا اسے سدھاردینا لینی اس سے بڑا بہتان اللہ پر ہوسکتا ہے؟ جب ایسا کیا ہی ہے اور اگر مان لیا جائے کہ غلطی ہوگئی تو کیا اس شخص نے اپنی موت تک اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا؟ یا پھر قر آن کیساتھ کھلواڑ کر کے ایسے بھول گیا جیسے کہ پچھ کیا ہی نہ ہو؟ اور باقی مترجمین کے تراجم کو بھی دکھے لیس کہ نہ تو تینوں مترجمین کے اس آیت کے تراجم کا آپس میں کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کے اپنے ہی معنوں سے کوئی تعلق ہے جو گزشتہ آیات میں اس لفظ کے تراجم و معنی کر چکے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے اور ایسے تمام کے تمام قر آن کے ترجمان ہونے کے دعویداروں کے چیچے چلنے والوں سے سوال ہے کہ ان کے کون سے ترجمان ہونے کے دعویداروں سے کوغلط؟

اگر ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک قرار دیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہو گی اور جنہیں غلط قرار دیا جاتا ہے تو انہیں کس بنیاد پر غلط قرار دیا جائے؟

اور پھران لوگوں سے بھی سوال ہے جواپنی زبانوں سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ تمام کے تمام تراجم میں صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے باقی معنی ومطلب شابت کر کے دکھاؤ؟ ہے باقی معنی ومطلب شابت کر کے دکھاؤ؟ ایک ہی پیغام ثابت کر کے دکھاؤ؟ ایک ہی پیغام ثابت کر کے دکھاؤ؟

اور پھرا گرکوئی میکہتا ہے کہ تمام کے تمام تراجم ہی ٹھیک ہیں جہاں جہاں جوجوتر جمہ کیا گیا بے شک اختلاف ہے مگرتر جمہ ٹھیک ہے بیاللہ ہی کا کلام ہے تو پھر ایسوں کے لیےاللہ نے اسی قرآن میں ہی بالکل کھول کرواضح کر دیا کہ بیاللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا نہ اللہ کا کلام ہے جن کا اللہ کے کلام کیساتھ کوئی تعلق نہیں۔

· اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوُنَ الْقُرُانَ وَلَوُ كَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوُا فِيُهِ اخْتِلافًا كَثِيْرًا. النساء ٨٢

کیا پس نہیں تدبر کررہے القرآن اورا گرتھاکسی اور کے ہاں سے اللہ کے علاوہ تواس کے لیے تھا کہتم پاتے اس میں کثیراختلاف لیعنی ایک مقام پر پچھے کہا جارہا ہے اور دوسرے مقام پر پچھاور کہا جارہا ہے۔

اس آیت میں اللہ نے بالکل دوٹوک الفاظ میں بیہ بات بالکل کھول کرواضح کردی کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹا اختلاف بھی نہ ہووہ قر آن اللہ کے ہاں سے ہے اور جواللہ کے ہاں سے نہیں بلکہ غیر اللہ کے ہاں سے ہے اس میں تہمیں بہت زیادہ اختلاف ملے گا۔ اب آپ خودغور کریں کہ س قر آن کی بات ہورہی ہے جس کے بارے میں اللہ کہ در ہاہے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹا اختلاف بھی نہیں وہ اللہ کے ہاں سے ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے اور جو اللہ کا اتارا ہوا نہیں جو اللہ کے ہاں سے ہوہ اللہ کا اتارا ہوا ہے اور جو اللہ کا اتارا ہوا نہیں جو اللہ کے ہاں سے نہیں اس میں تہمیں اختلاف کثیریا وگے؟

ذراغور کریں کتنے قرآن موجود ہیں؟ کیابظا ہرایک ہی قرآن موجود نہیں کیکن ایک ہونے کے باوجودا یک نہیں ہے جنہیں آپ تراجم وتفاسیر کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جب آپ اردومیں یا دنیا کی کسی بھی زبان میں کسی آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں تو کیا اس کو قرآن کی آیت نہیں قرار دیتے کہ اللہ قرآن کی فلاں آیت میں بیر کہہ رہاہے؟

تو پھراورکون سے قرآن ہیں؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جوعر بی متن میں ہے مین وہی تراجم میں ہے رائی برابر بھی کوئی کمی وزیادتی نہیں؟ حالا نکہ حقیقت تو پھراورکون سے قرآن ہیں جوقرآن کا ترجمان ہونے کی بجائے قرآن کی ضد نہ ہو، تمام کے تمام تراجم قرآن کی ضد ہیں بالکل ایسے ہی ہے جوقرآن کا ترجمان ہونے کی بجائے قرآن کی ضد نہ ہو، تمام کے تمام تراجم قرآن کی ضد ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ او پرعر بی متن میں اللہ کا کلام ہور نے تراجم کی صورت میں شیاطین کا کلام اور اب تو آپ کے سامنے ہیں مختلف تراجم تو بہت دور کی بات ایک ہی مترجم کے ترجم میں اختلاف کثیر موجود ہے۔

جب اختلاف کثیر موجود ہے جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھر ہے ہیں تو پھر کیا بیتر اجم کی صورت میں جینے بھی قر آن ہیں بیداللہ کے ہاں سے ہوئے یا پھر غیر اللہ کی ہاں سے ہوئے یا پھر غیر اللہ کی ہاں سے ہوئے یا کہ اللہ کے دشمن شیاطین کا کلام ہے بیشیاطین کے ہاں سے ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس بات کوغلط ثابت نہیں کر سکتی خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوجائے۔

یہ تو محض چندآیات ہیںان کےعلاوہ پورے قرآن میں کوئی ایک بھی آیت ایی نہیں جس کا ترجے کیساتھ کوئی تعلق ہو بلکہ ایک آیت کا ترجمہ اس کی ضد ہے۔

پھرایک اور پہلوسےان کا دجل وفریب آپ پر واضح کرتے ہیں۔

اَلرَّ حُمْنُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَواى. طها ٥

وہ رحمان (کائنات کے ) تحت سلطنت برجلوہ فرما ہے۔ ابوالاعلی مودودی

(یعنی خدائے)رٹمٰن جس نے عرش پرقر ار پکڑا۔ فتح محمہ جالندھری

اس ایک آیت کوپیش کرتے ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ عرش پراستویٰ ہوالیکن اس کے علاوہ بھی قر آن میں آیات ہیں جیسا کہ قر آن میں چھے مقامات پر درج ذیل

آیت آئی ہے۔

ثُمَّ استواى عَلَى الْعَرْشِ. الاعراف ۵۳، يونس ٣، الرعد ٢، الفرقان ٥٩، السجدة ٣، الحديد ٣

اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں استوں کے کئی العور ش سے پہلے ثُم کالفاظ کا استعال ہوا ہے جس کے عنی ہوتے ہیں مابعد لیعنی پہلے پھے کیا اس کے بعد پھر کیا۔ تو قر آن میں چھ مقامات پر جو کہا گیا کہ '' پھر استوی العرش ہوا'' یہان لوگوں کونظر نہ آیا؟ اور نہ ہی بھی اس پر بات کی جو کہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ العرش پر استوی ہونے سے پہلے بھی وہ استوی تھا تو العرش پر استوی ہونے سے پہلے کہاں استوی تھا جو پھر استوی ہوا العرش پر؟ ان لوگوں کونا کہ ان آیات میں سے اگرکوئی ایک آیت بھی سامنے لائی گئی اسے اپنے آباؤاجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے بے بنیا دوباطل عقیدے و نظر ہے کے لیے بطور دلیل پیش کیا تو یہ بہت بڑا سوال سامنے آجائے گا جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اس لیے ان لوگوں نے اس آیت کو بطور دلیل استعال کرنے کی بجائے صرف اس ایک آیت پر ہی اکتفاء کیا ور نہ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کی تائید میں کہیں ایک سے زیادہ بار بات آئے تو یہ شور مجاد سے بیں کہ اگر ان کی تائید میں کہیں ایک سے زیادہ بار بات آئے تو یہ شور مجاد سے بیں کہ اگر ان کی تائید میں کہیں ایک سے زیادہ بار بات آئے تو یہ شور مجاد سے بیں کہ اگر ان کی تائید میں کہیں ایک سے زیادہ بار بات آئے تو یہ شور کیا دیت بیں کہ اگر ان کی تائید میں کہیں ایک سے زیادہ بار بات آئے تو یہ شور کیا دیت بیاں یہ لوگ چھآ یات کو بھول گئے صرف ایک ہی نہیں نظر آئی۔

اب آپ سے بھی سوال ہے اور اس عقیدے ونظریے کے حامل تمام کے تمام لوگوں سے سوال ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ثُمَّ اسْتَوای عَلَی الْبِی وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰعِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الل

اب جب قرآن سے ہی سوال کیا جائے کہ العرش پر استویٰ سے پہلے کہاں استویٰ تھا تو قرآن کیا جواب دیتا ہے۔

اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّام ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُش. السجدة ٣

اس آیت میں بالکل تھلم کھلا واضح ہے کہ استویٰ علی العرش سے پہلے اس نے آسانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے انہیں خلق کیا تو پھر ظاہر ہے استویٰ علی العوش سے پہلے استویٰ الی السماوات والارض و ما بینھما تھا

لین اگرکل وجود کی بات کی جائے تو ترتیب بیہ بے گی استوی الی السماء ثم استوی الی الارض ثم استوی الی بینهما ثم استوی علی العوش. اور اگر بات کی جائے اس زمین جس پر آپ رہتے ہیں اس کی اور اس کے گردگیسوں کی سات تہیں جو کہ زمین کے سات آسمان سات طبقات ہیں تو کیر تیب یوں بنے گی شم استوی الی الارض خلق الارض شم استوی الی السماء خلق السماوات ثم استوی علی العوش. اور پھردیکھیں یہی بات قرآن میں بھی بیان کردی گئی جیسا کہ درج ذیل آیت میں ہے۔

هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوْتِي اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّْئِهُنَّ سَبُعَ سَمُواتٍ. البقرة ٢٩

اس آیت میں واضح کردیا گیا کہ استویٰ علی العرش سے پہلے استویٰ ہوا آسان کی طرف جو کہ ایک آسان تھا اور استویٰ ہونے کے بعد انہیں سات آسان کردیا بنادیا۔ آیت میں آیا ہے ثُمَّ اسْتَوْتی اِلَی السَّمَآءِ پھر استویٰ ہوا آسان کی طرف بعنی آسان کی طرف استویٰ ہونے سے پہلے بھی کہیں استویٰ تھا استویٰ اللی السماء سے استویٰ تھا اور کہاں تھا اس کا جواب بھی اس آیت میں پیچے موجود ہے گھو الَّذِی خَلَقَ لَکُمُ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا یعنی استویٰ الی السماء سے قبل استویٰ الی الارض خلق الارض ثم استویٰ الی السماء خلق قبل استویٰ الی العرش .

اب آپ سے سوال کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے بھی سوال ہیں جنہوں نے ایسے تراجم وتفاسیر کے جواس عقیدے ونظر بے کے حامل ہیں کہا گر شہ استوی علی العوش کے عنی بیہ کہ پھر تخت پر جلوہ فرما ہوا، قرار پکڑا یعنی جا تھہرا، شمکن ہوا تو پھر شُمَّ اسْتَو تی اِلَی السَّما آءِ کے معنی کیا کیے جائیں استوی علی العوش کے علی العوش کے علی العوش کے کیا یہاں وہی معنی کیے جانے ممکن ہیں؟ اگر نہیں جو کہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تو پھر آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اتنا بڑا دجل وفریب کریں؟ آپ نے بیتراجم ومعنی کہاں سے گھڑ لیے؟ کیا ہر لحاظ سے بیبات ثابت ثابت ہوجاتی کہان لوگوں نے تراجم وتفاسیر کے نام پر خصرف اللہ سے دشمنی کرتے ہوئے قرآن کیساتھ کھلواڑ کیا، دجل وفریب سے کام لیا، بلکہ اپنے مشرک آباؤا جداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیاد وباطل عقائد ونظریات کو ہی سچا ثابت

کرنے کے لیے قرآن کومن پسندتراجم ومعنی پہنائے جن کا قرآن کیساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں بلکہ الٹاان کے تمام تراجم ومعنی پہنائے جن کا قرآن کیساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں بلکہ الٹاان کے تمام تراجم ومعنی اور تفاسیر قرآن کی ضد ہیں شیاطین کا کلام ہے جس سے انہوں نے انسانوں کو نہر فی کمراہ کیا ضلالٍ مبینِ یعنی سوفیصد گمراہ یوں میں دھیل دیا بلکہ ان کی ذلت ورسوائی کا بھی سبب ہے۔ ہے آج دنیا کی جو حالت ہے انہی کے ان کر تو توں کے سبب ہے۔

یہاں تک ان لوگوں کی جڑیں ہی کاٹ کرر کھ دی گئیں ان مشرکین کے مشرک آباؤاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات کو بنیادوں سے ہی اکھاڑ کرر کھ دیا اور دنیا کی کوئی طاقت الی نہیں جواس حق کو غلط ثابت کر سکے یا اس کا انکار کر سکے، ہرکوئی جان لے بیتی ہوئی جا ورحق کوحق حاصل ہے کہ اسے مانا جائے حق خودکومنوا کر ہی رہتا ہے اب بیآ پر پر مخصر ہے کہ آپ اپنے دل سے اپنی مرضی سے مانتے ہوئے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فلاح کا سودا کریں ورنہ جب زبان اپنا کا مکمل کر چکے گی تو ہاتھ حرکت میں آئیں گے اور جب ہاتھ حرکت میں آئیں گے تو آپ کو ماننا ہی پڑے گالیکن وہ ماننا آل فرعون اور جوان سے پہلے تھان کے ماننے کی مثل ہوگا۔

اب آپ پرواضح کرتے ہیں کہ استویٰ کے معنی کیا ہیں شہ استویٰ الی الارض شہ استویٰ الی السماء ثم استویٰ علی العرش کیا ہے؟ آخر ق کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو آج تک کہا جاتا رہا کہ اللہ کا عرش آسانوں و زمین کی تخلیق سے پہلے پانی پرتھا اس حق کو بھی کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیں کہ استویٰ کے معنی ہیں کہا جاتا ہیں۔ استویٰ '' سے ہے جس کے معنی ہیں کرنا یعنی کوئی کام وغیرہ کرنا اور استویٰ کے معنی ہیں کیا ہے جو کام کرنا ہے یا کیا ہے جو کام کیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گارٹی ہے یہ عنی درست ہیں؟ تواس کا جواب بہت ہی آسان ہے قر آن میں ہی اللہ نے حق کی پیچان کا بہترین طریقہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی بات کرتا ہے تواس کی بات کوقر آن پر پیش کیا جائے اگر تو قر آن میں اس کی تصدیق موجود ہے تو وہ حق ہے اورا گرقر آن اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ چین بلکہ باطل ہے۔

تو ایسا کرتے ہیں کہاس معنی کو قرآن پر پیش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن اس معنی کو قبول کرتے ہوئے تصدیق کرتا ہے یا پھراس معنی کور دکرتے ہوئے تصدیق کرنے سے افکار کردیتا ہے۔

تو قرآن میں جہاں جہاں بھی بیلفظ استعال ہوا اگرآپ ان تمام مقامات پران معنوں کر پیش کریں تو قرآن میں کوئی بھی مقام ایسانہیں ہے کہ جوان معنوں کو قرآن میں کوئی بھی مقام ایسانہیں ہے کہ جوان معنوں کو قبول نہ کرے بلکہ تمام کے تمام مقامات اس معنی کو قبول کرتے ہوئے تصدیق کر دیں گے کہ یہی حق ہے جیسا کہ درج ذیل آیات میں آپ دیج سکتے۔ هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمُ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوْلَی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوْئَهُنَّ سَبُعَ سَمُواتٍ. البقرة ٢٩

ھُو جو بھی موجود ہے جواپناو جودر کھتا ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی میں نہیں چلاجا تاجب اور ختم ہو کر ماضی میں نہیں چلاجا ئے تو نہ صرف ایک ہی وجود ہے وہ ذات ہے خکف ککٹم خلق کیا تم ہی کو مَّا فِی الْاَرُضِ جَمِیْعًا ارض میں وجود سامنے آئے گاس کے علاوہ اور پچھ ہے ہی نہیں بلکہ الَّذِی یہی وجود ہے وہ ذات ہے خکف ککٹم خلق کیا تم ہی کو مَّا فِی الْلاَرُضِ جَمِیْعًا ارض میں بعنی زمین میں جو پچھ ہے میں بعنی زمین میں جو پچھ بھی ہے شکہ استوری اللہ مان کی طرف یعنی زمین میں جو پچھ بھی ہے استوری میں میں جو بچھ کے استوری میں میں جو بچھ کی دمین میں جو بھی ہوا آسیان کی طرف یعنی زمین میں ہو بچھ بھی استوری میں میں ہو بھی ہوا آسیان کی طرف یعنی زمین میں ہو بھی ہوا تھی ہوا آسیان کی طرف یعنی زمین میں ہو بھی ہوا تھی ہوا آسیان کی طرف یعنی زمین میں ہو بھی ہوا تھی ہو تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہو ت

اس آیت میں نہ صرف اللہ کی ذات کیا ہے کھول کر واضح کر دیا کہ کھؤیعنی جو پچھ بھی اپناو جو در کھتا ہے یہ اللہ ہی کی ذات ہے اللہ ہی کا وجود ہے بلکہ استوکی کے معنی کیا ہیں وہ بھی بالکل کھل کر واضح ہوجاتے ہیں کہ پہلے زمین میں جو پچھ ہے اسے خلق کیا اور جب زمین میں وہ سب خلق کر لیا تو پھر زمین کے گردگیسوں کے مرکب کی ایک بھل کر واضح ہوجاتے ہوباتے ہوبا

اَللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَونَهَا ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُشِ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجُرِى لِاَجَلٍ مُّسَمَّى. الرعد ٢

اللهٔ اللہ ہے۔ ابسوال یہ پیداہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے تو آگا سی سوال کا جواب موجود ہے الّذِی رَفَعَ السَّموٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ بلند ہیں آسان کس ایک بھی ستون کے بلند دیکھر ہے ہو۔ لینی یہ جوتم آسانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند دیکھر ہے ہو۔ لینی یہ جوتم آسانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند دیکھر ہے ہو یہ اللہ بھی کی ذات ہے جسے دیکھر ہے ہوتو غور کروآسان کیسے بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند ہیں؟ کیسے بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند ہوئے؟ کیا کوئی باہر سے آیا جس نے ان کوآکر بلند کیا بغیر کسی ایک بھی ستون کے؟ کیا کوئی باہر سے آیا جس نے ان کوآکر بلند کیا بغیر کسی ایک بھی ستون کے دوآسان بھی آتے ہیں؟ میں ذات ہے بیتم اللہ بھی کی ذات ہے بیتم اللہ بھی کو دور بی نہیں ہے جس میں بذات خود آسان بھی آتے ہیں؟ میں ذات ہے جو پچھ بھی موجود ذات کود کھر ہے ہوجوتم آسانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند دیکھر ہے ہو گئم اسْتولی علی الْعَرُشِ یہی وجود ہے یعنی یہی ذات ہے جو پچھ بھی موجود خواس وجود نے آسانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند دیکھر ہے ہو گئم اسْتولی عَلَی الْعَرُشِ یہی وجود ہے یعنی یہی ذات ہے جو پچھ بھی موجود ہے جب اس وجود نے آسانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند دیکھر ستولی ہواالعرش پر۔

عرش کے معنی ہیں نظام چلانا، مثلاً اگرآپ کوئی مثین بناتے ہیں تو بنانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے بنانے کے بعد اسے چلایا جائے گا تو مثین کے چلانے کواس کا نظام چلانے کوعرش کہتے ہیں ثُمَّ اسْتَوای عَلَی الْعَرُشِ لِین آسانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند کرنے کے بعد آسانوں وزمین لین وزمین اور اس کے گردگیسوں کی سات تہوں پر مشتمل آسانوں کا نظام چلانے پر معمور ہوا اور پھرکون ہے جو نظام چلانے پر معمور ہے آگے مزید اسے بھی کھول کر واضح کردیا کہ بھی ذات ہی ہے جو کہ ایک ہی ذات ہے اس کے علاوہ کسی اور کا وجود ہے ہی نہیں وَ سَخَّرَ الشَّمُسَ وَ الْقَمَرَ کُلُّ بَیْجُو بِی لِاَ جَلِ مُسَمَّی اور سورج اور چاندا ہے اس کے علاوہ کسی امری مسارے وسیارے بہدر ہے ہیں جو جوان کے خاتمے کا وقت ہے تب تک کے اور سورج اور چاندا سے زمین کا نظام چل رہا ہے

آپ آسانوں وزمین کی خلق میں غور وفکر کریں گے تو آپ پریہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجائے گی کہان کوخلق کرنے والا کوئی باہر سے نہیں آیا بلکہ یہی وجود ہے جسے آپ کا نئات کہتے ہیں اسی نے آسانوں وزمین کو وجود دیا اور یہی وجود ہی ہے جوانہیں وجود میں لانے کے بعدان کا نظام چلانے پر معمور ہے یعنی مخلوقات ہی ہیں جو نظام چلانے پر معمور ہیں نہ کہ کوئی ایساللہ اپناوجود رکھتا ہے جو کا نئات سے الگ اوپر آسانوں پر موجود ہے۔

حق ہر لحاظ ہے آپ پر کھول کھول کر وہ اضح کر دیا گیا اور آج تک اللہ کے عرش پر استویٰ ہونے سے مراد جولیا جاتا رہا اور اس بنیاد پر جودھو کہ دیا جاتا رہا وہ بھی چاک کر کے رکھ دیا گیا۔ عرش کوئی تخت نہیں ہے جو کہ اوپر آسانوں پر موجود ہے جس پر اللہ بیٹھا ہے بلکہ عرش تو کہتے ہیں نظام چلانے کو اور آسانوں وزمین کا نظام چلانے ہر جو معمور ہے جو آسانوں وزمین کا نظام چلار ہاہے وہ ہی ذات ہے جس کا وجود آپ کو ہر طرف نظر آر ہاہے جنہیں آپ مخلوقات کا نام دیتے ہیں یا کا نئات کا نام دیتے ہیں۔

سورج اپنے مقام پر ہے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہاہے، جانداپنے مقام پر ہے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہاہے، فضااپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، سے استوں ہے، سمندراپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں جس سے آسانوں ہے، سمندراپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں جس سے آسانوں وزمین کا نظام چل رہاہے یوں کھل کرواضح ہوجا تا ہے کہ یہی وجودہی ہے جو کہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، خالق بھی خود ہی ہے، جو خلتی ہورہا ہے وہ بھی خود ہی ہے وکی دوسراہے ہی نہیں، اور بیو جودخود ہی نظام چلانے پر معمور ہے۔

اب ان کے اس دجل وفریب کوبھی بالکل جاکر کے رکھتے ہیں جوآج تک کہا جاتار ہا کہ اللہ کاعرش پہلے پانی پرتھا جس کے لیے درج ذیل آیت کے تراجم و تفاسیر کوبطور دلیل پیش کیا جاتار ہا۔

وَهُوَ الَّذِیُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضَ فِیُ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَّکَانَ عَرُشُهٔ عَلَی الْمَآءِ. هود کے اوروہی توہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھون میں بنایا اور (اس وقت )اس کاعرش پانی پرتھا۔ فتح محمد جالند هری اوروہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھون میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کاعرش پانی پرتھا۔ ابوالاعلی مودودی اوروہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھون میں بنایا اور اس کاعرش پانی پرتھا۔ احمد رضا خان بریلوی

اس آیت میں استعال ہونے والے لفظ "کانَ "کا ترجمہ تھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ "کان" ماضی کا صیغہ ہے اس لیے اللہ نے اس آیت میں کہا کہ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا حالا نکہ آیت میں ایس کوئی بات نہیں کہی گئی۔ جسے انہوں نے ماضی کا صیغہ بنا دیا وہ ماضی کا صیغہ کہاں سے بن گیا؟ کیونکہ بیا ایک بی لفظ کی مختلف حالتیں ہیں "کن، کون، کونو، کان" اب اگر "کان" ماضی کا صیغہ ہے تو پھر اسی لفظ کی باقی حالتوں کا معنی کیا کیا جائے گا؟ کیا انہیں کھی کوئی صیغہ بنایا جاسکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔

'' کن'' کہتے ہیں قانون میں کسی کام کے ہونے کو، '' کون'' کسی کام کا قانون میں ہونا، '' کونو'' کسی کام کا قانون میں ہورہے ہونااور '' کان'' کے معنی ہیں کام کا قانون میں ہوچکا ہونا۔

اسے ایک مثال سے جھے لیجئے مثلاً کوئی بادشاہ ہواور آپ اسے کوئی کام کہتے ہیں کہ میرا بیکا م کروا دیں تو بادشاہ آپ کو کہنا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا تو اب سوال میر پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے کہنے سے کیا کام ہو چکا ہوتا ہے؟ یا پھر کام تو ابھی ہونا باقی ہے گر جب بادشاہ نے کہدیا کہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قانون میں ہو چکا اب اسے ہونے سے کوئی روکنہیں سکتا مجض وقت کی بات ہے جیسے ہی وقت آ جاتا ہے تو بیکا م ہوکر رہے گا۔

یہ ہیں '' کان' کے معنی لینی کسی کام کا قانون میں ہو چکا ہونایا یوں کہیں کہ کسی کام کا پہلے سے طے شدہ ہونا ہے جو کہ وقت آنے کی دریہ جیسے ہی وقت آئے گا تو ہوکرر ہے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہی کہتا ہے کہ نہیں'' کان' ماضی کا ہی صیغہ ہے تو پھرا یسے ہر شخص سے سوال ہے کہ کیا وہ درج ذیل آیت میں '' کان' کو ماضی کا صیغہ ثابت کر سکتا ہے؟

لَوُكَانَ فِيهُمَآ الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا. الانبياء ٢٢

آپ دی کیورہے ہیں کہاس آیت میں بھی وہی لفظ '' کان' کا استعال کیا گیااب اگراسے ماضی کا صیغہ تسلیم کیا جاتا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آج سے چودہ صدیاں قبل میکہا تھا کہ اگر تھے آسانوں اور زمین میں اللہ اللہ کے علاوہ تو آسانوں وزمین میں جو کچھ بھی ہے سب بچھ درہم برہم ہو گیا ہر شئے میں خرابیاں ہو گئیں۔

تو آپ سے ہی سوال ہے کہ کیا آج سے چودہ صدیاں قبل ایبا کچھ ہواتھا؟ آسانوں وزمین میں تمام کی تمام مخلوقات میں خرابیاں ہوگئ تھیں؟ نہیں بلکہ آسانوں وزمین میں جو کچھ بھی ہے سب میں خرابیاں تو آج ہوئی ہیں نہ کہ آج سے چودہ صدیاں قبل ہوئی تھیں۔

یہ آ بت لفظ'' کان'' کو بالکل کھول کرواضح کردیتی ہے جس کے معنی ہیں ایک کام کا قانون میں ہو چکا ہونا یعنی کہ جوقانون میں سے شدہ ہے بس اس کا وقت آنے کی دیر ہے جیسے ہی وقت آئے گا تو وہ ہو کر ہی رہے گا اسے ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کیونکہ وہ قانون میں ہو چکا اور بی آج سے چودہ صدیاں قبل اللہ نے کھول کھول کرواضح کر دیا تھا کہ آسانوں وز مین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کی مثال تہمار ہے جسم کی سی ہے ان کی مثال ایک مثین کی سی ، ایک وجود کی ہے۔ انتہائی پیچیدہ المیز ان یعنی تو ازن قائم کیا گیا اس لیے ان میں کوئی ایک بھی عمل اللہ کے علاوہ کسی بھی مرضی کے مطابق نہ کرنا ورنہ اگر اللہ کے علاوہ اوروں کی بات مان کر جو کچھ بھی دیا گیا اس کا یا اس میں سے سی کا بھی استعال کیا جائے گا تو سمجھو آسانوں وز مین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب خراب ہو چکا لیعنی بھران کا خراب ہونا قانون میں طے شدہ ہے۔

اورآج جبوہ وفت آگیا جب انسان نے اللہ کے علاوہ اوروں کوالہ بنایا یعنی فطرت جس نے اسے وجود دیا اورتمام تر صلاحیتوں سے نوازاان کا استعال فطرت کے لیے ہی کرنے کی بجائے اس وجود کے لیے ان کا استعال کرنے کی بجائے اوروں کی مان کران کا استعال کیا گیا تو آسانوں وزمین میں جو پچھ بھی ہے نہ صرف ہر شئے میں خرابیاں ہوگئیں بلکہ اب تو فساد طرح کی ہلاکتوں و تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہو چکا۔

یوں آپ پر بالکل کھل کرواضح ہو چکا ہے کہ '' کان'' ماضی کا صیغہ نہیں ہے بلکہ کان کے معنی ہیں کسی کا م کا قانون میں ہو چکنا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰواتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَّكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ. هود ٧

آسانوں اور زمین چیمراحل میں وَّ کَانَ عَـرُشُهٔ عَلَی الْمَآءِ اورخلق ہونے کے بعدان کا نظام جوچل رہاہے اس نظام کا پانی پر چلنا طےشدہ تھا یعنی قانون میں اس نظام کا جوآسانوں وزمین میں موت وحیات کا نظام چل رہاہے اس کا یانی پر چلنا ہی طےشدہ تھا۔

یوں آپ پر بالکل کھل کرواضح ہو چکاہے کہ آج سے چودہ صدیاں قبل قرآن نے یا محمہ علیہ السلام نے یہودیوں وعیسائیوں کے اس بے بنیاد و باطل عقیدے و نظریے کی تائید وتصدیق نہیں کی تھی کہ اللہ الگ ہے اور کائنات الگ اور اللہ الگ اور پر آسانوں پر تخت پر موجود ہے جو آسانوں وزمین کی خلق سے پہلے اس کا تخت پانی پر تھا اور بعد میں اٹھا کر آسانوں پر لے گیا بلکہ قرآن نے اور محمہ علیہ السلام نے تو ان کے بے بنیاد و باطل عقائد ونظریات کا رد کرتے ہوئے ان کو بے بنیاد و باطل عائد کو نے موئے جو تا ہوگے ان کو بے بنیاد و باطل ثابت کرتے ہوئے جن بالکل کھول کھول کھول کرواضح کیا تھا کہ نہ صرف ایسے کسی اللہ کا کوئی وجو ذنہیں بلکہ کوئی ایسا تخت اپنا وجو ذنہیں رکھتا جو آج آسانوں پر پڑا ہوا تھا۔

بلکہ اگر آپ آسانوں وزمین کی خلق میں غور کریں تو آپ پر ہیہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجائے گی کہ پانی تو آسانوں وزمین کی خلق کے بعد وجود میں آیا، آسانوں وزمین کی خلق سے پہلے تو پانی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور جب آسانوں وزمین کی خلق سے پہلے پانی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو پھر کون ساتخت اور کون سے یانی پر پڑا تھا۔

یہ پہتے آپ پر تفصیل کیسا تھ کھول کول کرواضح کردیا گیا کہ پانی کیسے وجود میں آیا۔ زمین پر آخری چارا قسام کے شہابیوں کی جو بارشیں ہوئیں اور ان شہابیوں کا مواد جب کیمیائی عوامل سے گزرا تو اس میں سے خارج ہونے والی گیسیں زمین کے گردجع ہوتی رہیں اور پھر جب سورج وجود میں آیا تو سورج سے خارج ہونے والی انرجی جب زمین کے گردگیسوں کے مرکب میں داخل ہوئی تو خصرف گیسوں کا مرکب سات آسانوں لیعنی سات تہوں میں تقسیم ہوگیا بلکہ ان آخری چارا قسام کے شہابیوں سے خارج ہونے والی گیسوں سے ہائیڈروجن و آسیجن گیسیں وجود میں آئیں اور ان کے ملاپ سے پانی وجود میں آیا۔

اس وقت کل کے کل وجود میں پانی صرف اور صرف اس زمین پر ہے اس کے علاوہ کہیں بھی پانی کا کوئی وجو ذہیں کیوں کہ پانی کسی جھی سیارے کے کمل ہونے کے بعد اس پر آخری چارا قسام کے آنے والے شہابیوں سے خارج ہونے والی گیسوں سے وجود میں آتا ہے اور اِس وقت کل کے کل وجود میں ہیں ہونہ جس سیارے اپنی کسی موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی اور سیارہ کمل نہیں ہوجاتے یعنی جو بھی سیارہ کمل ہوگا تو اس کا نظام چلانے کے لیے پانی وجود میں آگ

اب جب آپ پریہ بات واضح ہو چکی کہاس زمین کےعلاوہ کہیں بھی پانی کا نام ونشان تک نہیں تو پھرکون ساعرش نامی تخت کس پانی پر پڑا ہوا تھا جو بعد میں اٹھا کراویرآ سانوں پر لے جایا گیا؟

اور دوسری بات که آپ خودغور کریں که زمین پر جونظام چل رہا ہے یہ نظام کس پر چل رہا ہے؟ کیاز مین کا نظام پانی پنہیں چل رہا؟ کیا پانی سے ہی سارانظام نہیں چل رہا؟ کیا پانی سے ہی زمین پر حیات وجود نہیں جس کے بیا پانی سے ہی زمین پر حیات وجود میں نہیں آیا؟ کیا پانی سے ہی زمین پر حیات وجود میں نہیں آرہی؟ کیا پانی ہے ہی نہیں آرہی؟ کیا پی نہر سیارہ بن جائے گا؟

آپ خودا پنی آنکھوں سے دیکھر ہے ہیں کہ بیز مین اوراس کے گردگیسوں کی سات تہیں لینی سات آسان مکمل کرنے کے بعدان میں نظام چلانا مقصود تھا اوروہ نظام پانی پر چلایا گیا جو کہ آج آپ خودعرش لینی نظام کو پانی پر چلتا دیکھر ہے ہیں۔

یوں حق ہرلحاظ سے کھول کھول کرآپ پرواضح کردیا گیااورکوئی چاہ کربھی حق کونہ تو غلط ثابت کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کاا نکار کرسکتا ہے ہاں البتہ بیضرور ہے کہا گر وہ حق ہرلحاظ سے کھول کھول کرواضح کر دیئے جانے کے باوجو دبھی حق کوتسلیم نہیں کرتا تو اسے آل فرعون اوران سے پہلی قوموں کی مثل ماننا ہو گااور ہرکوئی اس حق کوتسلیم کرے گالیکن اس طرح ماننا کوئی نفع نہیں دے گا بلکہ اس طرح ماننا تو مجبوری ہوگا کوئی چاہ کربھی انکارنہیں کرسکے گا۔

خود کومسلمان کہلوانے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جوقر آن کی ایک آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللّٰد کا ئنات سے الگ اوپر آسانوں پرموجود ہے اور وہ آیت درج ذیل ہے۔

اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں یا اس کی مثل کوئی شے نہیں جس سے مراد میلیا جاتا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں کوئی شے نہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کو آج تک استعال کرتے ہوئے اکثریت کو دھو کہ دیا جاتا رہا، اپنے مشرک آبا وَاجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے بے بنیاد وباطل عقائد ونظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس آیت کے من پیند تراجم و تقاسیر کیے جاتے رہے اور من پیند مطلب اخذ کیا جاتا رہا۔ کہا بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں بلکہ اس آیت میں تو بلکل مختلف بات کی گئی جے آپ ایک مثال سے بہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں مثل کوئی ایسا کاریگر ہے جوالیے اشیاء بنا تا ہے کہ اس کے جیسی سکتا خواہ کچھ بی کیوں نہ کر لے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اس کے جیسی یا اس کی مثل کوئی شئے نہیں یعنی جو وہ خلق کرتا ہے جو اشیاء وہ بنا تا ہے اس کے جیسی کسی دوسرے کی کوئی شئے ہے نہ ہو سکتی ہے۔ کہا جائے گا کہ اس آیت کی لیس منظر کیا ہے اسے بالکل اور میں منظر بھی کسی الگ آیت میں نہیں بلکہ اس آیت میں موجود ہے یعنی یہ جس آیت کا حصہ ہے اس پوری آیت کو آپ سامنے رکھیں تو ان کا عبیا کہ ذیل میں مکمل آیت آپ کے سامنے ہے۔

فَاطِرُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ جَعَلَ لَكُمُ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ اَزُوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزُوَاجًا يَذُرَوُّ كُمُ فِيُهِ لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. الشوريٰ ١١

فَ اطِورُ السَّموٰتِ وَالاَرْضِ فاطر ہیں آسانوں وزمین یعنی جب تک آسانوں وزمین بالکل و سے ہی ہیں جیسے کہ اول خلق کے گئے ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جاتی جیسے اللہ نے خلق کے یعنی اسی وجود نے خلق کے بالکل و یسے کے ویسے ہیں تو جَعَلَ لَکُمُ مِّنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُوَاجًا کردیاتم کوانہی سے جوڑا یکڈروُ کُمُ فِیْهِ یعنی جن ذرات سے تہمیں وجود میں لایا جارہا ہے ان ذرات میں بھی جوڑا ہے ایک طرورورت وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزُوَاجًا اور کردیاانعام سے جوڑا یکڈروُ کُمُ فِیْهِ یعنی جن ذرات سے تہمیں وجود میں لایا جارہا ہے ان ذرات میں بھی جوڑا ہے ایک طبیب اوردوسرا خبیث ۔ اب بیربات کرتے ہوئے آگے کہا گیا گئیس کے مِشْلِه شَیٰ مُرکز نہیں تھا بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس کی مثل شئے ہے بعنی بالکل واضح الفاظ میں بیربات کہی جارہی ہے کہ آسانوں وزمین کو فاطر کیا گیا یعنی انہیں جب خلق کیا گیا تو بالکل پرفیک اور مکمل خلق کیا گیا تو انہیں جیسا خلق کر ویا گیا جب تک ویسے ہی رہیں گئوان میں جو بھی خلق ہوگی وجود میں آئے گی تو نہ صرف ہر شئے کا جوڑا ہوگا اور تب تک جوڑا تھا بلکہ ان کے جیسی کوئی شئے ہو ہی نہیں سکتی مطلب یہ کہا گرا تھا نوں وزمین کو فاطر نہیں رہنے دیاجا تا ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں ان میں چھٹر چھاڑی جاتی ہی ان میں مداخلت کی جاتی ہوں وزمین کو فاطر نہیں رہنے دیاجا تا ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں ان میں چھٹر چھاڑی جاتی ہوں میں مداخلت کی جاتی ہے اور میں آئی ہے جیسا فطر شاتی کرتے۔ اور میں آئی ہے جیسا فطر شاتی کرتے۔ اس میں اور جود میں آئی ہے جیسا فطر شاتی کرتی۔

جب تک آسانوں وزمین فاطرر ہیں گےتوان میں رائی برابر بھی کوئی خامی نہیں ہوگی کوئی بھی شئے رائی برابر بھی خامی وخرابی والی نہیں ہوگی پہلی بات جوڑا ہوگا اور دوسری بات ہر لحاظ سے کممل اور بے عیب ہوگی لیکن جب انہیں فاطر نہیں رہنے دیا جائے گا تو پھران کے جیسی شئے ہوہی نہیں سکتی ان کی مثل کوئی شئے ہوہی نہیں معتی کیوں کہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ فطرت پر قائم ہونا ورندا گر فطرت پر قائم نہیں ہوئے اور فطرت میں تبدیلیاں کیس تو اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں اور جب تبدیلی کی جائے گی تو وہ شئے سلامت نہیں رہے گی اس میں خرابیاں ہوکر تنا ہیاں آئیں گی۔

اورآج کیا ہوا؟ آج آپانی آنکھوں سے سب دیکھ سکتے ہیں آج جب آسانوں وزمین کو فاطر نہیں رہنے دیا گیاان میں چھٹر چھاڑ کردی گئی ان میں مداخلت کردی گئی تو کیا آج جو کچھ بھی خلق ہورہا ہے کیا کوئی ایک بھی شئے بالکل اس جیسی ہے جیسے کہ جب آسانوں و زمین فاطر تھے تو خلق ہورہی تھیں؟ آج تو جنسیں بھی دونہیں رہیں بلکہ ان میں بھی خرابی ہوگئی اوراس کے علاوہ ہر شئے ہی عیب دار، خامیوں وخرابیوں والی ہوچکی ہے تو پھراس کی مثل کیسے ہوسکتی ہے؟ بیتھا حق جواس آیت میں بیان کیا گیالیکن آج تک ان لوگوں نے بات کا پس منظر چھپا کرا کڑیت کواپنے دھو کے، دجل وفریب کے جال میں پھنسائے رکھا۔ اور پھر دیکھیں اس آیت میں آگے اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ کسے کہا گیا آپ خودا پنی آنکھوں سے دیکھیں و ھُو السَّمِینُعُ الْبَصِینُ اور سُو کِینی جو پھھ کی موجود ہے جواپنا وجودر کھتا ہے اور اور کرتے جاؤجب تک کہ اور ختم نہیں ہوجاتا یہی وجود ہے جوس رہا ہے دیکھر ہا ہے۔

آپ خودغور کریں کہ پیچھے کس کی بات ہورہی ہے جس کی مثل نہ ہو سکنے کا آگے ذکر کیا جارہا ہے؟ کیا پیچھے اللہ کی ذات پر بات ہورہی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ یا پھر پیچھے تو اللہ کی خلق کی بات ہورہی ہے تو پھر ظاہر ہے آگے اللہ کی خلق ہی کی مثل نہ ہونے کا دعویٰ کیا جائے گانہ کہ اللہ کی مثل نہ ہونے کا دعویٰ کیا جائے گانہ کہ اللہ کی مثل کا۔

بی تھا حق اوراس کے باوجوداگر یہ بھی کہاجائے کہ اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں تو پھریہ بات جان لیں کمثل ہونے کے لیے دوسراوجود ہونا شرط ہے یعنی جب وجود ہو ہی ایک تو پھراس کی مثل کہاں سے آسمتی ہے؟ مثل کا تصور تو پیدا ہی وہاں ہوتا ہے جہاں ایک سے زائد وجود ہوں اور جب ایک ہی وجود ہے اور پچھ ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے مثل تو ہو ہی نہیں سکتی۔

یوں اس پہلوسے بھی اگر بات کی جائے تو نہ صرف ایک ہی وجود ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں بلکہ جوایک ہی وجود ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے اللہ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں ۔

یوں اس آیت کی بنیاد پر دیا جانے والا دھوکہ بھی چاک کر دیا گیا اور حق آپ پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا جس کو دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کرسکتی۔

آپ پراللہ کو کھول کھول کو کر ہر پہلو سے اور ہر کھاظ سے واضح کر دیاان کے علاوہ بھی اور بہت سے پہلوؤں سے اللہ پر بات کی جاسکتی ہے کہا اس البتدا یک بات کی گئی انہی سے حق اس قدر کھل کر واضح ہو چکا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہ تو غلط ثابت کر سکتی ہے اور نہ بی اس کا انکار کرستی ہوگا ہاں البتدا یک بات ضرور ہے جب زبان سے پھے کہا جاتا ہے تو کوئی چاہے مانے اور کوئی چاہے تو انکار کرے کین بالآخراسے مانائی پڑے گا اسے مانائی ہوگا اور وہ تب مانے گا جب زبان ہے بھی کہا جاتا ہے تو کوئی چاہے مانے اور وہ تب مانے گا جب زبان اپنا کا مکمل کر لے گی اور ہاتھ اپنا کا م کرنے کے لیے حرکت میں آجا کیں۔ جیسے بی ہاتھ حرکت میں آجا کیں تو کوئی بھی ایمائیں ہوگا ہو ان ان بی ہوگا ہو ان ایمائیں ہوگا ہو ان بیان ہوگا ہو ان بیان ہوگا ہو ان بی ہوگا ہو ان بیان ہوگا ہو ان بیان ہوگا ہو ان بی ہوگا ہو ان بیان ہوگا ہو ان بی ہوگا کہ اللہ کیا ہوا تھا۔ وہ اللہ وجود بی نہیں رکھتا جو اللہ مولویوں نے گھڑ کر آسانوں پر چڑھا یا ہوا تھا۔ وہ اللہ محصل نہ بی طبقے کی دما غی اختراع ہے جس کا حقیقت کیسا تھ کوئی تعلی نہیں، آپ یہ بی جان چکے کہا گریہ بات مان کی جائے کہ بیکا نیات الگ ہو اور ان اللہ اور ہوگی کہا تھی ہو ہوگا کہ اللہ اور ہوگا کہا تھا تھی کہ کہا گوئی تعلی نہیں احد ہو اور آپ نے جان لیا کہا اللہ کیا ہے ایسا کوئی اللہ وجود بی نہیں تو پھر ہو اور پر آسانوں پر چڑھ کر بیضا ہوا ہو تو پھر عینی این مربم کو کس اللہ نے اپنی طرف زندہ آسانوں پر بالگل کے مواز کر ان گیا دیا کوئی اللہ ہے ہو اور پر آسانوں پر چڑھ کر بیضا ہوا ہو تو پھر عینی این مربم کو کس اللہ نے اپنی طرف زندہ آسانوں پر بالگل لیا وہ باطل اور من گھڑ سے جو اور پر آسانوں کہا تھی تھی ہو گھی ہے کہیں این مربم کو کس اللہ نے اپنی طرف زندہ آسانوں پر بھٹھ کہا ہو تھی ہو گھی ہے کہیں این مربم کے حیاتی ہوگئی ہے کہیں کہا کہا گوئی طافت میں کار وہیں کہا تو تو کہا طاقت تو کار وہیں کہا دیا تھیں کہا کہا گھا گیا ہو اسے تو کہا کہا تو تو کہا کہا تو تو کی طافت تو کی کہا کہا تو تو کہا کہا ہو تھی ہو تھی ہو کہا تو تو کہا کہا تھیں ہوگئی ہو کہا تھی تو تو کی طافت تو کار کہا کہا کہا تو تو کہا کہا تھی کہا کہا کہا تھی کہا کہا کہا تھیں کہا کہا کہا تھیں کہا کہا تھی کہا کہا تھیں کہا کہا تو تو کہا کہا تھی کہا کہا کہا تھی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ

جب ان لوگوں کواللہ کا ہی علم نہیں بیاللہ کے بارے میں ہی کچھلم نہیں رکھتے اللہ سے متعلق ان کاعقیدہ ونظریہ بے بنیاد ، باطل اور من گھڑت ثابت ہو چکا تو پھر عیسی ابن مریم سے متعلق جوعقیدہ انہوں نے عیسائیوں سے اخذ کیاوہ کیسے سےا ہوسکتا تھا؟

ہیں خالق خلق اور مخلوق جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ولدا خذ کر لیا جو کہ اللہ پر بہتان عظیم ہے۔

عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے آج تک جوخرافات پھیلائی گئیں ان کی حقیقت بھی آپ پرواضح کرتے ہیں جیسے کہ یہ بات اتنی عام کر دی گئی جو کہ زبان زدعام سے کھیسیٰ ابن مریم کوسلیب پرنہیں چڑھایا گیا تھا بلکہ عیسیٰ ابن مریم کوتو زندہ آسانوں پراٹھالیا گیا اوران کی جگہان کا ایک حواری جس کی شکل عیسیٰ ابن مریم سے بدل دی گئی اسے مصلوب کیا گیا۔

ایک شخص کو بنی اسرائیل کی طرف سے پکڑ کرمصلوب کیا گیااس واقعہ پر نہ صرف بنی اسرائیل میں سے یہود ونصار کی متفق ہیں کہ ایبا واقعہ ہواتھا بلکہ خود کومسلمان کہلوانے والے بھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً ایک شخص کومصلوب کیا گیا۔

بنی اسرائیل میں یہود کا کہنا ہے کہ انہوں نے یسوع لیعنی عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا تھا اسے اس وجہ سے مصلوب کیا لیعنی بذر بعیصلیب قتل کیا کیونکہ وہ اللّٰہ کا رسول اور وہی مسیح نہیں تھا جس کا اللّٰہ نے وعدہ کر رکھا تھا اس لیے وہ نہ صرف ایک جھوٹا شخص تھا مسیح ہونے کا دعویدار تھا لیکن یہود کا کہنا ہے اور کہنا تھا کہ وہ اللّٰہ کا رسول اور وہی مسیح نہیں تھا جس کی اللّٰہ نے وعدہ کر رکھا تھا اس لیے وہ نہ صرف ایک جھوٹا شخص تھا بلکہ اس کی والدہ زاند تھی اور وہ زنا کی پیدا وار تھا جس نے آگر دین کو بدلنے کی کوشش کی اس نے موٹی کے دین کے برعکس ایک نیا دین پیش کیا جس وجہ سے اسے مصلوب کر دیا گیا۔

اورعیسانی بھی اس بات کوتنگیم کرتے ہیں کہ ایک شخص کومصلوب کیا گیا یعنی بذریعہ صلیب قتل کیا گیا جو کہ مریم کا بیٹاعیسی تھا لیکن عیسائیوں کا اس شخص کے متعلق نظر یہ یہود سے بالکل مختلف ہے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول تھا اور اس کو یہود نے ناحق قتل کیا۔ پھرعیسائیوں کا مزید ہی کہنا ہے کہ مصلوب کیے جانے کے تین دن بعد عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زندہ ہو گیا اور تقریباً چالیس دن تک اپنے خاص حواریوں سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا اور چالیس دن بعد زندہ آسانوں پر اللہ کے یاس جا بیٹھا۔

اور مسلمان بھی اس بات کوتسلیم کرتے ہیں کہ ایک ایسے مخص کو مصلوب کیا گیا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم تھالیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ جسے مصلوب کیا گیا یعنی بذریعہ صلیب قبل کیا گیا وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں ابن مریم ہیں ابن مریم ہیں بلکہ ان کا ایک غدار حواری تھا جس نے عیسیٰ ابن مریم سے غداری کرتے ہوئے انہیں گرفتار کروانے کی کوشش کی ، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کرعیسیٰ ابن مریم کوتو زندہ آسانوں پر اپنی طرف اٹھالیا اور اس غدار حواری کی شکل کو عیسیٰ ابن مریم سے بدل دیا گیا۔ اور اسے ہی عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہوئے مصلوب کیا گیا ہین بذریعہ صلیب قبل کیا گیا۔

آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ یہودی وعیسائی ہوں یا پھر مسلمان قوم، سب کے نزدیک ایساوا قعہ وقوع پذیر ہوا کہ ایک شخص کو مصلوب کیا گیا یعنی صلیب کے ذریعے قتل کیا گیا اور اس واقعہ کا ازکار بھی کسی صورت نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ نہ صرف تاریخ میں اس واقعہ کا ذکر موجود ہے، عیسائیوں کی بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے بلکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے قرآن نے بھی اس واقعہ کی نفی نہیں کی لیکن قرآن نے اس واقعہ کا نتیجہ وہ بیان نہیں کیا جو مسلمانوں سمیت عیسائی و یہودی سیجھتے ہیں قرآن کا دعویٰ ہے کہ جس شخص کو صلیب پرچڑ ھایا گیا اور یہ بھھ لیا گیا کہ اس کی موت ہوگئ اسے قل نہیں کیا جا سکا اس کی صلیب پر موت نہیں ہوئی۔

واقعہ صلیب پرتمام کے تمام فریق متفق ہیں کہ ایساواقعہ وقوع پذیر ہوالیکن اگراختلاف ہے تواس بات پر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہود جنہوں نے مصلوب کیا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جس شخص کومصلوب کیا اس کا نام عیسیٰ تھا جو کہ مریم کا بیٹا تھا اور وہ اللہ کا رسول ہونے کا دعویدار تھا حالا نکہ وہ اللہ کا رسول نہیں تھا وہ کذاب تھا یعنی بنی اسرائیل سے یہودخوداس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کومصلوب کیا یعنی بذریعے صلیب قبل کیا اور قبل کرنے کی وجہ بیٹی کہ وہ اللہ کا رسول نہیں بلکہ کذاب تھا۔

بنی اسرائیل سے نصاری اور عیسائی قوم اس حد تک یہود سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہود نے عیسی ابن مریم کومصلوب کر دیا لیمن بذریعہ صلیب قتل کر دیالیکن عیسائیوں کا کہنا ہے کہ وہ کذاب نہیں بلکہ واقعتاً اللّٰہ کارسول تھا وہی میسے رسول جس کا اللّٰہ نے وعدہ کررکھا تھا۔

اورمسلمان قوم کا کہناہے کہ واقعہ صلیب وقوع پذیریتو ہوالیکن مصلوب یعنی بذر بعیصلیب قتل عیسی ابن مریم نہیں ہوئے بلکہ ان کی جگہ ان کے حواری کی شکل بدل

دی گئی جس وجہ سے وہ مصلوب ہوا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں عیسی ابن مریم کے یہود کے ہاتھوں مصلوب یعنی بذر یہ صلیب قتل ہونے کی نفی کی ہے لیکن قرآن میں اللہ نے واقعہ صلیب کی قطعاً کوئی نفی نہیں کی بلکہ الٹا قرآن اس واقعہ کے تن میں بات کرتا ہے کہ ایسا واقعہ ضرور وقوع پذر یہ الیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا جس پر یہود یوں وعیسائیوں کا اتفاق ہے کہ انہوں نے عیسی ابن مریم کوقل کر دیا جس وجہ سے مسلمان اس واقعہ کا انکار تو نہیں کر سکتے مگر انہوں نے عیسی ابن مریم کے حواری کو مصلوب کیے واقعہ کا انکار تو نہیں کر سکتے مگر انہوں نے عیسی ابن مریم کے حواری کو مصلوب کیا گیا کی کہوائی گھڑ لی جس سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ مسلمان بھی بنی اسرائیل یہود ونصار کی کے اس وعور کو تسلیم کرتے ہیں کہ جسے صلیب پر چڑھایا گیا اس کاقتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ عیسی ابن مریم کی جگہ ان کے حواری کو مصلوب کیا گیا ہی تھی کہ بیسی ابن مریم کی جگہ ان کے حواری کو مصلوب کیے جانے کی ساتھ ہوجاتی ہے کہ عیسی ابن مریم کی جگہ ان کے حواری کو مصلوب کیے جانے کی ساتھ ہوجاتی ہے کہ عیسی ابن مریم کی جگہ ان کے حواری کو مصلوب کیے جانے کی کہانی خود کو مسلمان کہلوانے والوں نے یہود یوں وعیسائیوں کی دشنی میں گھڑر کھی ہے جس کا حقیقت کیساتھ کوئی تعلق نہیں بہر حال جیسے بی آگے اس واقعہ پر کمل تو تھیل کیساتھ بات کرتے ہیں تو حق ہر لیا طلاح طلس کے اس منے آگے اس واقعہ پر کمل کیساتھ بات کرتے ہیں تو حق ہر لیا طلاح طلس کے سامنے آجا ہے گا۔

آتے ہیں قرآن سے ہی اس واقعہ کی حقیقت کی طرف کہ قرآن میں اللہ نے اس سے متعلق کیارا ہنمائی کی؟ جسے جاننے کے لیے مخضراً اور جامع صورت میں بنی اسرائیل کی تاریخ کوقرآن سے ہی سامنے رکھنا ہوگا جس سے عیسی ابن مریم کے حوالے سے حق ہر لحاظ سے کھل کرواضح ہو جائے گا۔

بنی اسرائیل کواللہ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے عزق دی یعنی انہیں دنیا میں بلند مقام عطا کیا اور بنی اسرائیل اس وقت تک اس مقام پر فائز رہے جب تک کہ وہ یوسف کے بعد بھی رسولوں کی اطاعت کرتے رہے گئین آ ہستہ آ ہستہ بنی اسرائیل میں بیعقیدہ عام ہوگیا کہ یوسف آخری رسول تھا یوسف پراللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا اس لیے یوسف کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آنے والا اور جو بھی اللہ کا نبی آیا تو اس کی تکذیب کر دیتے اس کی دعوت کوشلیم کرنے سے انکار کر دیتے یا پھوٹل کر دیتے ، بنی اسرائیل یہی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ذل ہوگئے یعنی بلند مقام سے گرتے گرتے پستیوں کا شکار ہوگئے ان پرالیی ذلت مسلط ہوگئی کہ قرآن میں اس کا پوری تفصیل کیساتھ ذکر کیا گیا کہ ان کے لڑکوں گوٹل کر دیا جا تا لڑکیوں کوزندہ رہنے دیا جا تا، یہ لیک قوم بن چکی تھی کہ ان کو ہر جگہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا تا، کوئی کتا مرجا تا تو اس پر پورے مصر میں طوفان بیا ہوجا تا لیکن اگر ہزاروں اسرائیلی ماردیئے جاتے ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا تا تو اس پرکسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگئی تھی اور ایسا ہو بھی کیوں نہ؟ کیونکہ اسے ایک مثال سے ہجھے لیں۔

ذراغور کریں مثال کے طور پر آپ کہیں ایسی جگہ پرجاتے ہیں یا ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم نہیں آپ نے اپنی منزل کو پانا ہے کیکن وہاں قدم پر آپ کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں قدم قدم پر مشکلات حائل ہیں جونظر آرہا ہے وہ حقیقت میں ویسانہیں جونظر آرہا ہے اور حقیقت وہ ہے جونظر ہی نہیں آرہی جو آپ سے بالکل پوشیدہ ہے تو ایسی صورت میں آپ کس طرح اپنی منزل کو پاسکیں گے؟

جواب بالکل واضح ہے کہ آپ کورا ہنمائی درکارہے اگر آپ کی را ہنمائی کرنے والا کوئی ہوتو آپ با آسانی اپنی منزل کو پالیں گےاور دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں آپ کی را ہنمائی کون کرسکتا ہے؟ تواس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ صرف اور صرف وہ آپ کی را ہنمائی کرسکتا ہے جواس علاقے کے انگ انگ سے واقف ہو جسے رستوں کا بخو بی علم ہو جسے دشمن کی ہر حیال کا پہلے سے ہی علم ہو۔

اب ذراغور کریں اگر آپ اس سے راہنمائی لینے سے انکار کر دیں یا اسے قل کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ اپنی منزل کو پاسکیں گے یا دشمنوں کا شکار ہو جائیں گےاور پھرد شمنوں کے ہاتھوں ذلیل ورسوا ہو جائیں گے؟

جواب بالکل آسان اور واضح ہے کہ ایسا کرنے سے منزل ملنا تو دور بلکہ الٹادشنوں کے ہاتھوں ذلیل ورسوا ہوجائیں گے ذلت کا لیتی پہتیوں کا شکار ہوجائیں گے۔ اب ذراغور کریں اس دنیا میں آپ کو بھیجا گیا تو مقصد کیا ہے نظام چلانا اور بیذ مہ داری آپ نے خوداٹھائی اور آپ کو بیجی علم ہے کہ یہاں قدم قدم پر آپ کے دشمن موجود ہیں اب ذراغور کریں وہ کون ہے جو آپ کی دنیا میں ایسی راہنمائی کرسکتا ہے کہ نہ صرف آپ دشمنوں سے محفوظ رہیں بلکہ آپ عزت کی بلندیوں پر بہنچ جائیں ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہو؟ دنیا میں کسی میں بھی جرائت نہ ہو جو آپ کی ہاں میں ہاں نہ ملائے یا جو آپ کے کسی بھی حکم کو مانے سے انکار کر سکے۔

تھوڑا سابھی غورکریں گے توبالکل واضح ہوجائے گا کہ سب سے بہتر را ہنمائی تو وہی کرسکتا ہے جس کی زمین ہے جس نے اسے خلق کیا جواس کے انگ انگ سے واقف ہے یعنی اللہ کی ذات۔ اب یہ بھی غور کریں کہ اللہ کسے را ہنمائی کرتا ہے؟ پیچھے اس کی تفصیل کیساتھ وضاحت ہو چکی کہ اللہ کسے را ہنمائی کرتا ہے۔ وہ کلام کرتا ہے تین طریقوں سے وحی کے ذریعے ، پردے کے پیچھے سے اور رسول کے ذریعے اور انسان چونکہ بشر ہیں اس لیے انہی میں سے کسی بشر کا انتخاب کر کے اسے کھڑ اکیا جاتا ہے بیٹی رسول بعث کیا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ انسانوں سے کلام کرتا ہے انسانوں کی را ہنمائی کرتا ہے۔

اب اگرآپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوتو آپ کواللہ سے راہنمائی لینا ہوگی اس کے لیے یا تو آپ کو خود اپنے آپ کواس قابل بنانا ہوگا اس مقام پر لے جانا ہوگا کہ آپ کیسا تھا لللہ وجی کے ذریعے کلام کر سے لینی اللہ آپ کا بطور رسول انتخاب کر لے اور اگر میمکن نہیں تو پھر آپ کو اسے تلاش کرنا ہوگا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان محض ایک پردہ ہوگا اس کی صورت میں اللہ کلام کرر ہا ہوگا یا پھر ایسا بشر جورسول ہونے کا دعویٰ کرر ہا ہوگین وہ دعویٰ زبان سے نہیں بلکہ اس کاعمل ہونا چاہیے۔

اب آپ سے سوال ہے اگر آپ اس راہنمائی کا دروازہ ہی بند کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ اپنما کو ہی قتل کر دیں یااس سے راہنمائی لینے سے ہی انکار کر دیں تاس میں نہیں جاگریں گے؟ کیا آپ کے دشمن راہنما کالبادہ اوڑھ کر آپ کو ذلت ورسوائی سے دو چار نہیں کریں گے؟ آپ پہتیوں میں نہیں جاگریں گے؟ جواب بالکل واضح ہے۔

یمی پوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے کیا جس کا نتیجہ وہی نکلا جو پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ بنی اسرائیل ذلت ورسوائی کا شکار ہو گئے جس کا اللہ نے سور ۃ غافر کی آیت نمبر ۳۲ میں ذکر کیا جواس وقت آپ کے سامنے ہے۔

وَلَقَدُ جَآءَكُمُ يُوسُفُ مِنُ قَبُلُ بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَازِلْتُمُ فِى شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُمُ بِهِ حَتَّىَ اِذَا هَلَكَ قُلتُمُ لَنُ يَّبُعَثَ اللَّهُ مِنُ بَعُدِهِ رَسُولًا ۗ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنُ هُوَ مُسُرِفٌ مُّرُتَابُ. سورة غافر ٣٣

اور تحقیق کہ لیجئ تم اپن طرف سے تحقیق کرلوا ہے گھوڑے دوڑالو جو کہا جارہا ہے بہی حق ہے بہتے تمہارے سامنے آئے گا آگیا تم میں تہ ہیں تہ ہوسف اس سے کہا اسپالیٹنات کے ساتھ لیخی بیسف نے آگر ہر بات ہر معالمے کو ہر لحاظ ہے ہر پہلو ہے گھول کھول کھول کھول کھول کھول کھول کو کہر رکھا جورا ہنمائی کی اسپالیٹنات کے ساتھ بھی کہا گیا یوسف کے بعد ہوئی کا شکار ہوگئے پہتیوں میں جاگر ہے تو وہ اس وجہ سے کہم شکوک میں رہے بیعی کم اس مقام سے ذل ہوئے بعجا ہوا آگر تمہاری را ہنمائی کر داتے تمہال کو عوت کو تسلیم کرنے کی بجائے شک ہی کرتے اس کی دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے شک ہی کرتے اس کی دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے شک ہی کر جے اللہ کے بجائے ہوگئے ہیں بوٹ کیا اللہ نے اس کے دعوکو کی رسول لیعنی یوسف پر نبوت کا دروازہ بندہ و چکا یوسف آخری رسول نبی تھا اس کے بعد کوئی رسول کوئی نبیس یوں جب جب اللہ النبیین بوٹ کیا اللہ نے اس کے بعد کوئی رسول کوئی نبیس یوں جب جب اللہ النبیین موسوت میں تہاری را ہنمائی کے لیے آتا رہا تو تم رسولوں کوئی یا ان کی تکذیب کرد ہے جسے جسے مہا ہاک ہو گئے تم پر ہلاک ہو گئے تم نوار ساتھ کی دوست میں ڈال دی گئی تم ذلت ورسوائی کا شکار ہو گئے مصر میں تہاری برترین حالت ہوگئی تم مصر میں حقیر ترین قو می صورت اختیار کر گئے بیخی والے خود کو صورت اختیار کر گئے تو کو کو اللہ کے جہتے تبجینے والے خود کو سلمان کہلوانے والے دو جوار ہیں، دنیا میں کہ تبھی موئی کی بوتی تھی۔ جو تی تاس آئی حالت ہو باکل یہی حالت آس وقت بنیا سرائیل کی حالت آس وہی کہا تھیں کہ کہو تو گئی کی ۔

اورالیی صورت میں اللہ نے بنی اسرائیل کے دعوے ان کے عقیدے کہ یوسف آخری رسول تھااس کے بعد کوئی رسولنہیں اس کے بالکل برعکس موسیٰ علیہ السلام کونہ صرف بعث کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے اس عقیدے کی دھجیاں بکھیر دیں بلکہ موسیٰ کے ذریعے ایک بارپھر ذلت سے نکال کر دنیا میں بلندترین مقام پر فائز کرکے بیٹابت کر دیا کہ اگر اللہ کی طرف سے راہنمائی کا دروازہ بند کروگے تو نتیجہ کیا نکلے گا اور اگر اللہ کے بھیجے ہوؤں کی اطاعت وا تباع کروگے تو دنیا و آخرت میں اللہ کے مقربین میں سے ہوگے بلندترین مقام تمہارا مقدر ہے۔اسی کا اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۱۹اور ۲۰ میں ذکر کر دیا جیسا کہ آیات آپ کے سامنے ہیں۔

آيَاهُلَ الْكِتَابِ قَدُ جَا ٓءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنُ تَقُولُوُ امَاجَآءَ نَا مِنُ بَشِيُرٍ وَّلَا نَذِيُرٍ فَقَدُ جَآءَكُمُ بَشِيُرْ وَّ نَذِيُرْ وَ نَذِيُرْ وَ نَذِيُرْ وَ نَذِيُرْ وَ الْكُهُ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنُ تَقُولُوُ امَاجَآءَ نَا مِنُ بَشِيُرٍ وَّلَا نَذِيُرٍ فَقَدُ جَآءَكُمُ بَشِيرٌ وَّ نَذِيُرْ وَ نَذِيرُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرْ. المائده ١٩

اے وہ جوالکتاب کے اہل ہوجنہیں الکتاب دی گئی الکتاب جو کہ آسانوں وزمین ہیں وہ جوآ سانوں وزمین جو کہ اللہ کی امانت ہے اس کے اہل ہیں اور انہیں ان کی دیچہ بھال کی ذمہ داری دی گئی ان سے کہا گیا جو کہ اُس وقت بنی اسرائیل سے اور آج خودکوامت مجھ کہ الموانے والے انہیں کہا گیا تم محتیق کر لوآ گیا تم ہیں تہی سے ہمارارسول جو کھول کھول کر رکھ رہا ہے تہ ہمارے لیے جوتم آخرین میں بھیجے جانے والے الرسول سے افتراء کررہے تھے یعنی اس کے متعلق طرح طرح کا جھوٹ گھڑ کر پھیلا یا ہوا تھا کہ تم کہ مہر ہے ہو کہ بالکل نہیں آنے والا کوئی ایک بھی بشیراور نہ بی کوئی ایک بھی نذیر یعنی تمہمارا کہنا ہے کہ اللہ نے نبوت کا درواز ہ بند کر دیا اب کوئی رسول اور نبی نہیں آنے والا کہن نہیں آنے والا کوئی ایک بھی بشیراور نذیر اور اللہ ہے ہم شئے پر قدیر یعنی آسانوں وزمین میں جو کھی ہمی ہوتا ہے یا ہونا ہے وہ وہ بی ہوگا جواللہ نے ہمر شئے قدر میں کر دی ایسانہیں ہے کہتم کوئی بات کہوا وہ کوئی دیا تھی بات پر اتفاق کر لے تو وہ نہیں ہوگا جواللہ نے قدر میں کر دیا ، ہمراس شئے پر اللہ ہے جواس نے قدر میں کر دیا ، ہمراس شئے پر اللہ ہے جواس نے قدر میں کر دیا اللہ اسے کہارا اتفاق ہے جوتم کہتے اور مانے ہو بلکہ ہونا وہ بی ہوگا تو اور کی بھی کوئی بھی بی وقت آئے گا اللہ اسے کرے بی رہے گا خواہ کوئی بھی بی کوئی نہراس شئے پر اللہ ہے جواس نے قدر میں کر دیا اس کا جیسے بی وقت آئے گا اللہ اسے کرے بی رہے گا خواہ کوئی بھی بی کوئی نہراس شئے پر اللہ ہے جواس نے قدر میں کر دیا سے کہ کہارا اتفاق ہے جوتم کہتے اور مانے ہو بلکہ ہونا وہ بی کہو تھی کیوں نہ کرنے۔

اگرتواللہ نے قدر میں کردیا کہ کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا تو خواہ کچھ بھی ہوجا تا دنیا میں کوئی ایک بھی رسول اور نبی نہ آتالیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں بلکہ اس کے بالکل بھل برعکس ہوا کہ اللہ نے رسولوں اور نبیوں کی بعثت قدر میں کردی تو جواللہ نے بالکل بھل کرواضح ہوجاتی ہے کہ اللہ نے رسولوں اور نبیوں کی بعثت قدر میں کردی تو جواللہ نے قدر میں کردیا اسے کوئی کیسے ہونے کے دوک سکتا ہے؟ اس لیے آگرتم ایسا کہتے ہوکہ کوئی رسول اور نبی نہیں تو اللہ تنہاری خواہشات کا غلام نہیں کہ وہ ویسا ہی کرے جوتم جا ہے ہوبلکہ اللہ تو وہی کرے گا جواس نے قدر میں کردیا۔

اللہ نے رسولوں اور نبیوں کا بعث کیا جانا قدر میں کر دیااس لیے بید دروازہ بند ہوہی نہیں سکتا یوں اس وقت جب بنی اسرائیل ذلت کا شکار ہو چکے تھے اپنے اس عقیدے کی وجہ سے یوسف کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تو ایسے وقت میں اللہ نے موسیٰ کو بعث کر دیا جس نے آ کر حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی ملّاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے اس عقیدے کا دفاع نہ کر سکا ان کے اس عقیدے کی دھجیاں بھیر دس موسیٰ نے۔

وَإِذُقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ هِ لِيقَوُمِ اذْكُرُو انِعَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيُكُمُ آمنبِيَا ٓءَ وَجَعَلَكُمُ مُّلُوكًا وَّاتَنْتُكُمُ مَّا لَمُ يُؤْتِ آحَدًامِّنَ الْعَلَمِيْنَ . المائده ٢٠

اورتب کہاتھا موسیٰ نے اس کی قوم کے لیے یعنی تب موسیٰ نے اپنی قوم بن اسرائیل کو کہا اے میری قوم کیایا دکررہے ہواس نعت کو جواللہ نے تم پر کی تھی؟ اگریا دکر رہے ہوتو اللہ دوبارہ تم پر اپنی نعت کرے گا اور وہ نعت کیا تھی؟ وہ نعت تھی کہ جب موسیٰ آئے اس وقت بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت مسلط تھی یے ذلیل ترین قوم بن چی تھی کیکن یہ ہمیشہ سے الیی نہیں تھی بلکہ ان کا ماضی عالی شان تھا بہ عرصے تک بلند مقام پر فائزرہی ، مصری نہ ہونے کے باوجو دبھی مصر میں ان کو بلند مقام عاصل تھا جو کہ یہ کھو چکے تھے اور جتنے ماضی میں بلند مقام پر تھے اتنا ہی یہ پستیوں اور ذلت کا شکار ہو چکے تھے تو یہی موسیٰ نے کہا کہ یا دکرواللہ نے وہ مقام تمہیں کیسے دیا تھا؟ اِذْ جَعَلَ فِیْکُمُ اَم نُبِیآ ءَ وَجَعَلَکُمُ مُّلُوٰکًا جب کیے تھے تم میں انبیاء جو تمہیں نبادیتے رہے یعنی وہ کم جواللہ کے علاوہ کسی کیا سے حالت نہیں اور کر دیا تمہیں ملوکا یعنی تمہیں ملک دیا گیا اقتدار دیا گیا تم مصر پر حاکم بن گئو تو وہ کسے ہوا تھا ذراغور کر وی اور آج تم کس حال میں ہو آج تم اس حالت نہیں اور کر دیا تمہیں ملوکا یعنی تمہیں ملک دیا گیا اقتدار دیا گیا تم مصر پر حاکم بن گئو تو وہ کسے ہوا تھا ذراغور کر وی اور آج تم کس حال میں ہو آج تم اس حالت

میں کیسے پہنچ؟ اسی وجہ سے کے تم نے اللہ کی طرف سے را ہنمائی کا دروازہ ہی بند کر لیا تم نے بیعقیدہ اخذ کر لیا کہ نبوت کا دروازہ بندیوسف کے بعد کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں اور جب تم نے بیعقیدہ اخذ کر لیا تو غور کروتب سے لیکر آج تک کیا تم ہلاکت کا شکار نہیں ہوگئے؟

جبتم میں انبیاء تھے تم ان کی اطاعت وا تباع کرتے رہے تو تہ ہیں بادشاہت حاصل تھی مصر کا اقتدار تہارے پاس تھا تم بلند مقام پر تھے اور جب تم نے نبوت کا دروازہ بند کرلیا کہ کوئی نبی نہیں تو تب یعنی آج تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے؟ اب اگر تم اپنی بیاری اور اس کے علاج کی تشخیص ہونے کے بعد اس علاج کو اپناتے ہوتو پھر بیاللہ کا وعدہ ہے وَّا تَائِیکُم مَّا لَمُ یُوْتِ اَحَدًامِّنَ الْعلَمِیْنَ وَتَہمیں وہ دے گا جو عالمین میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیا جائے گا یعنی جیسے مطابق موسیٰ کے مسلکہ دیا گیا بالکل ایسے ہی ایسا ملک دے گا جو عالمین میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیا جائے گا اور موسیٰ علیہ السلام کے قول کے عین مطابق موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل پر ایک بار پھر اپنی نبیوں پر ایمان لاتے رہے جب جب کوئی نبی آیا تو اس کی اطاعت وا تباع کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو جو ملک دیا وہ نبیس ملک دیا یعنی انہیں ملک کے لیے بھی نہیں۔

بنی اسرائیل کو پوری دنیامیں بلندترین مقام حاصل ہو گیا پوری زمین کے انگ انگ پران کی حکمرانی قائم ہوگئی پوری زمین ہی کوان کا ملک بنادیا گیا لیمن ان کی سلطنت بنادیا گیا۔ لیکن سلیمان کے بعد پھروہی ہوا جو ماضی میں ہو چکا تھا سلیمان کے بعد بنی اسرائیل نے اپنی خواہشات کی اتباع کر ناشروع کر دی جس کا نتیجہ بہ نکلا کہ بنی اسرائیل میں بہ عقیدہ سامنے آگیا کہ موسیٰ آخری رسول تھا موسیٰ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اس کے بعد کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں سوائے ایک مسیح کے جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جس کا ذکر وہ اپنے نہ نہی مواد میں پاتے ہیں جب بنی اسرائیل نے ماضی کی طرح ایک بار پھر یہ عقیدہ اخذ کر لیا تو ظاہر ہے اللہ کا قانون تو بد لئے سے شہرااس لیے ان کا انجام بھی قدر میں پہلے سے ہی طے شدہ تھا وہی انجام جوموسیٰ سے قبل د کھر چکے تھے اسی کا اللہ نے ان آیات میں ذکر کر کہ دیا۔

وَضُـرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسُكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِاَنَّهُـمُ كَانُـوُا يَكُـفُرُونَ بِايْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّذَٰلِكَ بِمَا عَصَوُا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ. البقرة ١١

ضُرِبَتُ عَلَيُهِمُ الذِّلَّةُ اَيُنَ مَا ثُقِفُوْ الِّلْابِحَبُلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيُهِمُ الْمَسُكَنَةُ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيُرِحَقٍ ذَٰلِكَ بِمَاعَصَواوَّ كَانُوا يَغْتَدُونَ. آل عمران ١١٢

ان آیات میں اللہ نے میہ بات بالکل کھول کرواضح کردی کہ بنی اسرائیل پر جوذلت ومسکنت ڈالی گئی وہ اس وجہ سے کہوہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے رہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ انہی کوئل کردیں گے جو آپ کی راہنمائی کر سکتے ہیں جو آپ کومنزل کی طرف لے جاسکتے ہیں تو پھر ذلت ورسوائی تو آپ کامقدر ہے اس سے دنیا کی کوئی طافت آپ کوئہیں بچاسکتی۔

بنی اسرائیل نے جب بیعقیدہ اخذ کرلیا کہ موسیٰ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں تو پھر جو بھی ان کے سامنے آتا تواس پر نبوت کے بند ہونے کے عقیدے کا انکار اور تو بین رسالت یعنی تو بین موسیٰ کا فقو کی لگا کے اور جس پر ایسا کوئی فقو کی لگانے کے لیے کوئی بہانہ ہاتھ نہ آتا تواس کی دعوت کو بالکل تسلیم نہ کیا جاتا اس کی تکذیب کردی جاتی یہاں تک کہ بنی اسرائیل ایک بار پھر ہلاک ہو گئے ذلت کا شکار ہو گئے دوسری قو موں کوان پر مسلط کردیا گیاان کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی۔

جیسے آج افغانستان، پاکستان، عراق، شام، لیبیا، یمن اور باقی مسلمان کہلوانے والے مما لک پر دوسری قومیں مسلط ہیں اور انکے خوف سے موت کے خوف سے خودکو مسلمان کہلوانے والے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں ہجرت کرنے پر مجبور ہیں ذلیل ورسوا ہورہے ہیں بالکل یہی بنی اسرائیل کیساتھ کیا گیا بنی اسرائیل پر بھی دوسری قو موں کو مسلط کر دیا گیا جن کے ڈرسے بنی اسرائیل ادھراُ دھر ججرت کرنے پر مجبور ہوگئے اور ذلیل ورسوا ہوگئے۔ جب ان کی ایسی حالت ہوئی تو بیصرف اور صرف اپنے ماضی کو یاد کرتے اور جس سے اللہ کے رسول کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا اسی کا انتظار کرتے رہے اب چونکہ ان کی عادت

ہوچکی تھی نبیوں کوتل کرنا تو کسی پرجھی نبوت کے دعوے کا الزام لگا کراسے قل کردیا جاتا، جیسے ہی کسی پرنبوت کا الزام لگا تو اکثریت مشتعل ہو جاتی اوراس وقت تک خاموش نہ ہوتی جب تک کہ اسے قل نہ کردیا جاتا اب ایسی صورت میں اگراللہ کارسول مسیح آجھی جاتا تو اس کا انجام کیا ہونا تھا یہ تو پہلے سے ہی ان کی جانب سے طے کیا جاچکا تھا کہ جو بھی رسالت و نبوت کا دعو کی کرے اس کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے قبل اس سے کسی بھی قسم کی دلیل بھی نہیں طلب کی جائے گی ہیاں تک کہ اس سے دلیل طلب کرنے والا بھی کا فر، جس وجہ سے ایساما حول بن چکا تھا کوئی رسول و نبی ہونے کا دعوید ارسامنے آیا نہیں اور قبل کیا گیا نہیں ۔ اب ایسی صورت میں اگر اللہ کارسول مسیح بعث کیا جاتا ہے تو بنی اس ایک اس پر ایمان لے آتے یہ تو سوال ہی پیدانہیں ہوسکتا سامنے آیا نہیں اور قبل کیا گیا نہیں ۔ اب ایسی صورت میں اگر اللہ کارسول مسیح بعث کیا جاتا ہے تو بنی اس ایک اس پر ایمان لے آتے یہ تو سوال ہی پیدانہیں ہوسکتا تھا۔

پھر جباللہ کےرسول مسے جس کا وعدہ کیا گیاتھا جو کہ پیٹی ابن مریم تھان کی بعثت کا وقت آ چکاتھا تو اس وقت کیا ہوااب بات کرتے ہیں اس پراور ق ہر لحاظ ہے کھول کھول کرآ پ کےسامنے رکھتے ہیں۔

هُوَ الَّذِيُ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينِ. الجمعه ٢

سورۃ الجمعہ کی آ یہ نمبر ۲ جو کہ آپ کونظر آ رہی ہے اس میں اللہ نے نہ صرف اپنے رسول کی پہچان واضح کردی بلکہ یہ بھی واضح کردیا کہ اللہ کبار سے سے کرتا ہے وَاِنُ کَانُو اُ مِنُ قَبُلُ لَفِی ضَلْلٍ مُبینِ میں اللہ نے نہ اور اگر تھا سے پہلے ان کے لیے ضلالٍ مبینِ تھی وہ ضلالٍ مبینِ میں تھے بعنی اگر ضلالٍ مبینِ میں نہ ہوتے تو رسول بعث نہ کیا جاتا، ضلالٍ مبینِ بعن سوفیصد ہر لحاظ سے گراہیاں نور کی ایک کرن بھی نہیں۔ اللہ نے اس آ بیت میں اور الی ہی باقی آیات میں بہ بات واضح کردی کہ اللہ رسول کو صرف اور صرف تب بعث کرتا ہے جب و نیا میں ہوتے ہیں ہوایت کی نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنی زبانوں سے اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضلالٍ مبینِ میں ہوتے ہیں کہ وہ ضلالٍ مبینِ میں ہیں بیں بلکہ بیتو اللہ واضح کر رہا ہے کہ لوگ ضلالٍ مبینِ میں ہوتے ہیں اللہ کے برعکس انسانوں میں سے ہرایک کا دعویٰ بہی ہوتا ہے کہ وہ حق پر بہیں موتا حق پر ہونا تو دور کی بات کسی کوخت کی رائی کا بھی علم نہیں ہوتا ہر کوئی ہر الخاط سے سوفیصد گراہیوں میں ہوتا ہے۔

اب ذراغور کریں جب عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی تو جن کی طرف عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا یعنی بنی اسرائیل وہ ہر لحاظ سے سوفیصد گمراہیوں میں سے نتحانور کی ایک کرن بھی نہیں تھی اس کے باوجود وہ اہل حق ہونے کے دعویدار تھے اور پھران میں نبیوں سے متعلق جوعقیدہ پایا جاتا تھا ان سب کوسا منے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ ایسی صورت میں عیسیٰ ابن مریم سامنے آتا تو اس کیساتھ کیا کیا جاتا ؟ بیفیصلہ کریں کہ ایسی صورت میں عیسیٰ ابن مریم سامنے آتا تو اس کیساتھ کیا کیا جاتا ؟ بیفیصلہ کریا۔ جب عیسیٰ ابن مریم کو بعث کیا گیا تب بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی اس کا ذکر اللہ نے ایک اور پہلو سے بھی واضح کردیا۔

مَشَلُ الَّذِيُنَ حُمِّلُوا التَّوُرِئَةَ ثُمَّ لَمُ يَحُمِلُوْهَاكَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحُمِلُ اَسُفَارًا بِئُسَ مَثَلُ الْقَوُمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِايْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ. الجمعه ۵

التورائت محض اوراق کا بو جینہیں تھا بلکہ التورائت تو ذمہ داری تھی جو بنی اسرائیل نے اٹھائی تھی آسانوں وزمین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری، آسانوں وزمین جو کہ اللّٰد کی امانت ہے اصل میں توامانت کواٹھانا تھانہ کہ محض اوراق کے بوجھ کو۔ جب عیسی ابن مریم کو بعث کیا گیا تو پہلی بات کہ اس وقت بنی اسرائیل سوفیصد گمراہیوں میں تھے اس وقت نور کی ایک کرن بھی نہیں تھی اور دوسری بات کہ وہ التورائت کو اٹھانا بالکل گدھے کی مثل اٹھانا تھا انہوں نے تورات کے نام پرمخض التورائت کو اٹھانا بالکل گدھے کی مثل اٹھانا تھا انہوں نے تورات کے نام پرمخض اوراق کومزین کرنا اورانہیں ہی سب پچھ بچھر کھا تھا حقیقت کیا ہے کسی کو علم ہی نہ تھا اور جب علم نہ ہو ہر طرف جہالت ہی جہالت ہوتو نتیجہ کیا نکلتا ہے ہے تھی بالکل واضح ہے۔

بنی اسرائیل اس وقت سوفیصد وہی صورت اختیار کر چکے تھے جس کا آج خود کو امت جمد ، مسلمان کہلوانے والے شکار ہو چکے ہیں بنی اسرائیل فرقہ در فرقہ کا شکار تھے تام فرقے ایک دوسرے سے اختلاف کرر ہے تھے ہر کسی کا دعویٰ تھا کہ دوسرے ہے اختلاف کرر ہے تھے ہر کسی کا دعویٰ تھا کہ دوسرے ہے اختلاف کرر ہے تھے ہر کسی کا دعویٰ تھا کہ دوسرے اختلاف کرر ہے تھے ہر کسی کا دعویٰ تھا کہ دوسر کے باوجود ہر کوئی حق کرر کھا ہو وہ ہمارے فرقے ہے ہی ہوگا ، فضول قتم کے بحث و مباحثوں میں اپنا کوئی خانی نہیں رکھتے تھے کسی کو بھی حق کا علم نہیں تھا اس کے باوجود ہر کوئی حق میں اپنا کوئی خانی نہیں رکھتے تھے کسی کو بھی حق کا علم نہیں تھا اس کے باوجود ہر کوئی حق میں اپنا کوئی خانی نہیں رکھتے تھے کہ اس کے بیان کر دہ علامات واشراط کی روشنی میں گئے ہوئے تھے کہ اُسے کہ ہوئے تھے کہ اُسے کہ ہوئے تھے کہ اُسے کہ ہوئے تھے کہ اُسے واسا ہوگا ہمارے گروہ سے ہوگا ، ہمارے فرقے ہماری تنظیم سے ہوگا ، اس کی پہچان وہ ہوگی حالا نکہ حق تو یہ ہے کہ رسول کو بعث کیا ہی تب جا تا ہے جب نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی اب جب رسول المسے کو بعث کیا جانا تھا انتظار تو سب کر رہے لیکن کوئی بھی سے بلکہ الٹا ہر کوئی حق کا دعویدار تھا۔ اس بھلا جب ہرکوئی ہے بی حق پر تو پھران سے بو چھا جائے کہ اُسے کا انتظار کیوں کر رہے ہو کیونکہ اُسے کو بھی علم نہ تھا ہرکوئی اہل حق ہوتے پھرائسے کی کیا خور ہمارے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کیکن اس حق کا کسی کوبھی علم نہ تھا ہرکوئی اہل حق ہونے کا دولوں کی کہ مقام رکن کی کوبھی علم نہ تھا ہرکوئی اہل حق ہونے کا دولوں کی کہ مقام رکن کی کھی کہ دو آئے گا تو ہم ذلت سے نکل کر دوبارہ عمروج دیکھیں گے دنیا میں بلند مقام حاصل کریں گے ہمارا ماضی ایک بار پھر

یوں ہر فرقے نے اسیح کی پیچان کے لیے تصوراتی شخصیت گھڑر کھی تھی اب اگر اسیح آتا ہے اوران کی تصوراتی شخصیت کے برعکس نظر آتا ہے تو وہ اسے کیوں اللہ کارسول تسلیم کریں گے؟ وہ اسے اللہ کارسول ہر گرنشلیم نہیں کریں گے۔

بنی اسرائیل سے جہاں ہرطرف ہرکوئی اُمسے بعنی اللہ کے اس رسول کا انتظار کرر ہاتھا جسے اس سے قبل ضلالٍ مبین کا ہونا شرط تھا تو ہیں ایک عورت ایسی تھی کہ جس پرحق واضح ہو گیا اور وہ باقیوں کی طرح انتظار کرنے والوں میں سے نہ ہوئی۔ کیونکہ اس پربیحق واضح ہو گیا تھا کہ اُسسے اللہ کا رسول جس کا اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کر رکھا ہو وہ نصرف ہماری ہی طرح ایک بشر ہوگا بلکہ اس کوجنم دینے والے ایک مرداور ایک عورت ہی ہوں گے تو کیوں نہ میں وہ عورت بن جاؤں میں ایسے بچکوجنم دوں جس کا اللہ اس مقصد کے لیے انتخاب کر لے اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بھی اتار دیا جیسا کہ درج ذیل آیت میں ہے۔ اِذُ قَالَتِ امْوَاتُ عِمُونَ رَبِّ اِنِّی نَذَرُتُ لَکَ مَافِیُ بَطُنِی مُحَوَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِی ُ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِینُعُ الْعَلِیْمُ. آل عمدان ۳۵

نَذَرُ. كسى مخصوص كام كے ليكسى كوكوئى شئے دينے كاعهد كرنا۔

اِذُ قَالَتِ الْمُواَتُ عِمُونَ تِ کہا عمران کی عورت نے۔ تب کب کہا عمران کی عورت نے سب سے پہلے اسے جاننا ضروری ہے ہے بنی اسرائیل پروہ وقت تھا جب بنی اسرائیل پوری دنیا میں بھر ہے ہوئے ذلت کی زندگی گزارر ہے تھے حالانکہ اس وقت بنی اسرائیل دنیا میں وہ واحداُ مت تھی جے دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا تھا۔ موئی کے بعد داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کے ذریعے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا گیا انہیں بلند مقام دیا گیا لیکن بعد میں انہوں نے جب شکر کی بجائے کفر کیا یعنی اللہ نے انہیں جو بھی دیا تھا جس مقصد کے لیے دیا تھا اس مقصد کے لیے اس کا استعمال کرنے کی بجائے جب انہوں نے اپنی خواہشات کی انباع میں استعمال کرنا شروع کیا تو نہ صرف ہے آپ کی حالے قان کے قبضے سے نکلنے لگے جواہشات کی انباع میں استعمال کرنا شروع کیا تو نہ صرف ہے آپ کی حالے لاکھوں نہیں یہاں تک کہ دوسری قومیں بدلے کی غرض سے ان پر ایسے مسلط ہو گئیں کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی جیسے آج خود کو مسلمان کہلوانے والے لاکھوں نہیں یہاں تک کہ دوسری قومیں بدلے کی غرض سے ان پر ایسے مسلط ہو گئیں کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی جیسے آج خود کو مسلمان کہلوانے والے لاکھوں نہیں

بلکہ کروڑوں کی تعداد میں شام وعراق سمیت مختلف خطوں ہے ہجرت کرنے پر مجبور ہیں اور پوری دنیا میں بھررہے ہیں بالکل ایسے ہی بنی اسرائیل بھی ذلیل و رسوا ہوگئے تھے، اپنے مفسدا عمال کی وجہ ہے ذلت ورسوائی کی پستیوں میں جاچے تھے۔ اور عیسی ابن مریم کی بعثت سے چندد ہائیاں قبل بنی اسرائیل کے دس قبائل دنیا کے مشرق میں بھرے پڑے تھے اور تین قبائل بروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آباد تھے اور اس وقت ان کے علاء نے دین کی حالت بہت بگاڑ دی ہوئی تھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا ہوا تھا طیبات کی بجائے خبائث کی کثرت تھی خوراک میں بھی حد درجہ فساد کر دیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے شاندار ماضی کی تاریخ کو یادکرتے اور دوبارہ دنیا میں اسی عروج کے خواب دیکھتے لیکن اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا کہ جوآگ بڑھر کر کچھ کرنے والا تھا بلکہ ہرکوئی اسی انظار میں تھا کہ اللہ نے ایک آمیت کا وعدہ کررکھا ہے وہ آئے گا اور نہ صرف ہمیں دنیا بھر سے اکٹھا کرے گا بلکہ اس کی بڑھ کر کچھ کرنے والا تھا بلکہ ہرکوئی اسی انظار میں تھا کہ اللہ کو تیارہی نہ تھا کہ ونکہ ہوئی آئے گا یوں ہرکوئی اپنی اپنی دھن میں گئن آمیت کے انتظار میں تھا اور پھرکوئی بھی ان میں آمیت بنے کو تیارہی نہ تھا کہ ونکہ ہمرکی کو اپنا انجام واضح نظر آرہا تھا کہ اگروہ قیادت کے لیے سامنے آتا ہے توان کے ملا ساوران کے پیچھان کی اندھی مقلد عوام اس کی حالت کیا کریں گی یوں ہرکوئی آمیح کا انتظار ہی کررہا تھا اِذُ قَالَتِ الْمُواتُ عُیمُونُ مُن شب کہا عمران کی عورت نے۔

تب بنی اسرائیل میں سے ایک واحد عورت ایسی تھی جس نے کہا کہ سب ہی آئیے کا انتظار کررہے ہیں اگر ہرکوئی انتظار ہی کرتارہے گا تو آئیے بھلا کیے آسکتا ہے؟
کیونکہ آئیے نہ صرف ہمارے ہی طرح بشر ہوگا بلکہ ہم ہی میں سے جنم لے گا اسے جنم دینے والے دوا فراد ایک مرداور عورت ہی ہوں گے وہ ہماری ہی طرح ہماری ہی طرح ہماری سے بیان کے بیٹ سے گا اور جب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل ہوجائے گا تو اللہ اسے ہماری را ہنمائی کے لیے بعث کرے گا اور آگر ہرکوئی انتظار ہمی کرتا رہے گا تو اللہ سے ہونے کی بجائے ان لوگوں کی لائن اختیار کرتی ہوں جن پر اللہ نے انعام کیا جو کہ اللہ کے الرسول ہیں ان کی اطاعت کرنے والے النہین ،صدیقین ،شہداء اور صالحین ہیں۔

جب بھی کوئی الرسول آیا تو نہ صرف تب بعث کیا گیا جب ہر طرف سوفیصد گمرا ہیاں تھیں بلکہ سی کو بھی حق کاعلم نہیں تھا اور انہی میں سے ایک بشر جب وہ باشعور ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے اندھوں کی طرح اپنے آباؤا جداد کے پیچھے چلنے ، جونسل درنسل دین کے نام پر منتقل ہور ہاتھا اسے ہی حق ہوئے اس پر چلنے کی بجائے غور وفکر کیا اور جب حق واضح ہوا تو اس پر قائم ہوا تو بالکل ایسے ہی میں بھی اکثریت کی لائن پر چلنے کی بجائے اللہ کے رسولوں کی لائن پر چلنے کے ورفکر کیا اور جب حق واضح ہوا تو اس پر قائم ہوا تو بالکل ایسے ہی میں بھی اکثریت کی لائن پر چلنے کی بجائے اللہ کے رسولوں کی لائن پر چلنے کی ورفکی ہے۔

رَبِّ میرے ربِ یعنی اے وہ ذات جس نے مجھے عدم ہے وجود میں لایا تو ظاہر ہے بغیر کسی مقصد کے وجود میں نہیں لایا اور پھر مجھے جوسو چئے بچھنے کی صلاحیت دی اور پھر مجھے عورت بنایا تو ظاہر ہے نہ تو تُو نے بغیر مقصد کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی اور پھر مجھے عورت بنایا تیں سب کا اسی مقصد کے لیے استعال کروں گی اِنّے نَدُرُتُ لَکَ اس تو تُو نے جس مقصد کے لیے استعال کروں گی اِنّے نَدُرُتُ لَکَ اس میں پچھ شکن نہیں میں تجھے اس مخصوص مقصد کے لیے یعنی اُس سول کی بعثت کے لیے وہ بشر دینے کا عہد کرتی ہوں جس کی بعثت کا تُو نے وعدہ کر رکھا ہے میں پچھ شکن نہیں میں تخفید اس مقصد کے لیے دور میں لاؤں گی اور صرف اسی مقصد کے لیے پوان منافی کی اسے مقصد کے لیے وجود میں لاؤں گی اور صرف اسی مقصد کے لیے پوان چڑھاؤں گی اسے اس مقصد کے علاوہ ہم طرح کی المجھنوں ، پر بیٹانیوں وکا موں وغیرہ سے آزادر کھوں گی اسے وجود میں لاؤں گی تو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے اسے اس کے علاوہ مکمل طور پر آزادر کھوں گی اسے کسی فرقے کے بی بی بی اور کی مقصد کے بیا اسے کوئی فرقہ پرست نہیں بناؤں گی اس پر کوئی نظر بیوعقیدہ مسلط نہیں کروں گی فَسَقَبُ لُ مِنِیْ ہُی بی قبول کر مجھ سے جو س رہا ہے علم رکھ رہا ہے۔

یہاں یہ بات بھی آپ پرواضح کرنا بہت ضروری ہے ایسانہیں ہے کہ عمران کی عورت نے بیسب زبان سے کہا بلکہ جیسے آج آپ دنیا میں موجود ہیں اور آپ طرح طرح کے واقعات سے گزررہے ہیں، آپ کے ہاں جب اولا دپیدا ہونے والی ہوتی ہے تو آپ نہ صرف دل ہی دل میں طے کر لیتے ہیں کہ میرا بیٹا جو پیدا ہونے والا ہے اس کوفلاں سکول، کالجے اور یو نیورسٹی میں تعلیم دلوا کرڈا کڑ بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا یا بناؤں گی لینی آپ خود سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ میرا بچہ بیرا ہوئے والا ہے اس کوفلاں ساتھ ہی ہے تھی طے کر لیتے ہیں کہ اس سے اس کے علاوہ اور کوئی کا منہیں کراؤں گا تا کہ اس کی توجہ اوھراُوھر ہوکروہ اس میں ناکام بیرا ہوئی کہ اس کے علاوہ اور کوئی کا منہیں کراؤں گا تا کہ اس کی توجہ اوھراُوھر ہوکروہ اس میں ناکام

نہ ہوجائے اس لیے اسے ہرطرح کی فکروں، پریشانیوں، الجھنوں اور کا موں سے آزادر کھوں گااور پھر آپ اس کی پیدائش سے کیکر جب تک کہ وہ وہ ہی بن نہیں جاتا جو آپ نے طے کیا تھا تب تک اسے آزادر کھتے ہیں اور اس پر اس مقصد کے لیے پوری توجرخ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی اس وقت جہاں ہرعورت کا خواب تھا کہ اس کا بچہ ہوگا تو وہ فوج میں جائے گا، اعلی افسر بنے گا وغیرہ وغیرہ تو وہیں ایک عورت الی تھی جب اس کے ہاں اولا دہونے والی تھی وہ حاملہ تھی تو اس کی دن رات یہی خواہ ش و چاہت تھی کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا وروہ اس کی دن رات یہی خواہ ش و چاہت تھی کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا وروہ اس کی دن رات یہی خواہ ش و چاہت تھی کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا وروہ اس نے بیٹے گی اچھی سے انھی جو ان کے داور اس کو اس قابل بنائے کہ وہ بڑا ہوکر دین کی خدمت کرے، یہ جو د ین کے نام پر لوٹ رہے ہیں اور ان کی من من کہ خواہ میں کہ خواہ میں کہ جو رہ کہ اور ان کی من من اور اس کو اس مقصد کے لیے وجود میں لا کھول کھول کرواضح کرے۔ اور پھر وہ عورت دل ہی دل میں اپنے رہ سے بہی کہتی رہتی کہ اے میرے رہ بیں تو اس بچے کو اس مقصد کے لیے وجود میں لا کے کو تو سان جا ہتی ہول کہ کے تو ہول کول کروان چڑھانا جا ہتی ہول کہ اس کی بیر اور نے کہ اس ایک کہ کہتی رہتی کہ اے میرے رہت میں الدی کو کے تو تو کہ ہول کو ان کہتیں ایس کے کہتی اگر تو کوئی کسی لا بچ کے تو کہ ادارہ کرتا ہے تو نام ہر ہے اللہ میں رہے ہیں جو بھی اللہ کی ذات س رہی ہے اس کی ہی جو رہ کی لیا گو کے اور خالص اللہ کے لیے ایسا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خالم ہر ہے اللہ من رہا ہے تھے سب علم ہے یعنی اگر تو کوئی کسی لا بچ کے تو خالم ہی ہو تھی کی کہتی رہتی کہ اس کے کہتے ایسا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خالم ہر ہے اللہ میں رہے ہی جو رہیں لیا ہے کہتے ہو کہ کہتی رہتی ہو تھی کی کہتی ہو تھی کی کہتی ہو تو کو کی کہتی ہو کہتی ہو تو کی کہتی رہتی کہتی ہو تو کو کی کہتی ہو تو کو کی کہتی ہو تو کہتی ہو تو کو کی کہتی ہو تو کو کی کہتی ہو کو کی کہتی ہو تو کی کہتی ہو کھی کی کہتی ہو کو کی کہتی ہو تو کی کہتی ہو کی کہتی ہو کہتی ہو کہتی کہتی ہو کی کہتی ہو کی کہتی ہو کو کی کہتی ہو کہتی ہو کی کہتی ہو کی کہتی ہو کی کہتی ہو کہتی ہو کہتی ہو کہتی ہو کی کہتی ہو کہت

. عمران کی عورت کی چاہت تھی کہاس کے ہاں بیٹا پیدا ہواوروہ بڑا ہوکر دین کی خدمت کر ہےاور عین اس وقت اسسے کا بھی انتظار کیا جار ہاتھا یوں اللہ کے قانون میں جانے انجانے میں عمران کی عورت اللہ کو وہی اسسے دینے کا وعدہ کر رہی تھی۔

فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ اِنِّيُ وَضَعُتُهَا أَنُثَى وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْانَثَى وَانِّيُ سَمَّيُتُهَا مَرُيَمَ وَانِّيَ أَعِيُدُهَا بِكَ وَذُرَيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. آل عمران ٣٦

و ضعت. جو شئے کسی کودینے کا وعدہ کیا تھاوہ شئے بنا کراس کودیدینا،اس کے حوالے کر دینا۔

سمى، اسم. كسى ميں پائى جانے والى صلاحيتيں،صفات وخوبيوں وغيره كو كہتے ہيں۔

مريم. جس مين سفيد مرن والى صفات يائي جاتى مول-

مریم جملہ ہے جو کہ دوالفاظ کا مجموعہ ہے ''م اور ریم'' م موجودگی کا اظہار کرتا ہے اور ''دیم'' سفید ہرن کو کہتے ہیں جے انگش میں ایڈاکس (Addax)

کہا جاتا ہے۔ یہ جانورزیادہ تھالی افریقہ کے حوائی علاقے میں پایا جاتا ہے اس کی شکل ہرن سے مشابہ اور دھڑ بیل سے مشابہ ہوتا ہے اور ہادہ کا وزن ساتھ ہوئے لیے سینگ ہوتے ہیں بینگوں میں عموماً دوسے تین بل ہوتے ہیں۔ نرکاوزن ایک سوسے ایک سوچیس کلوگرام کے درمیان ہوتا ہے اور ہادہ کا وزن ساتھ سے نوے کلوگرام کے درمیان ہوتا ہے اور ہادہ کا وزن ساتھ سے نوے کلوگرام کے درمیان ہوتا ہے۔ جانوروں میں یہ مشابہت کے لحاظ ہے ہرن کے قریب ترین ہے۔ صفات اور خوبیوں کے لحاظ ہے جانوروں میں یہ مشابہت کے لحاظ ہے ہرن کے قریب ترین ہے۔ صفات اور خوبیوں کے لحاظ ہے جانوروں میں شاید حوالے ہے اختیائی نفاست پرست ہے بیصرف اور صرف بارش ہو گی گھاس کھاتا ہے اللہ نے اس جانور کی ذات میں ایک خصوصیت رکھوں کہ کن علاقوں میں نظر آتا ہے۔ رہنے کہ بیجانور ہو گی اس جانور کو اس جانور کو اس جانور کو اس کا موجود ہو یکی اس جانور کو اس کی خاط ہے تو کی ہوجو تا ہے انہی وجو ہات کی بنا پر بیجانور زیادہ تربارانی علاقوں میں نظر آتا ہے۔ رہنے کے اعتبار سے بیجانور میں بارش ہوگی اس جانور کو اس کی خاط ہو جو تا تا ہا تی وجو ہات کی بنا پر بیجانور نیادہ تربارانی علاقوں میں نظر آتا ہے۔ رہنے کے اعتبار سے بیجانور موجود ہو یکی اس جانور کی سب سے بڑی خوبی کے کہ جو انور نہ کی خوراک کے حوالے سے کھاتے ہیں جہاں زیادہ سے بلکہ ایک گھاں وغیرہ کھاتے ہیں ہا کہا ہوار تی ہو گھا تا ہے جو خامیوں کی اس جانور کی نظام ہے اس میں جانور انہی خوراک کے حوالے سے کہاں تو کہاں میں بار کی رنگ سفید ہوتی ہیں اس کی رنگ تبیں اس کی رنگ تبیر ان ہور کی مثال ہو جاتھ ہے ہو اور کر دیا جائے اور برداشت کی حدیق تعریف کے لائق ہے۔ گرمیوں میں اس کی رنگ تبیر ان ہور کی مال ہو جاتھ ہے ہو اور کیر داشت کی حدیثی تعریف کے لائق ہے۔ گرمیوں میں اس کی رنگ تبیر ان کی مثل ہو جو باتے ہو سے اور کیا ہے کا ور ہرداشت کی حدیثی تعریف کے لائق ہے۔ گرمیوں میں اس کی رنگ تسفید ہوتی ہو ہو اس کے لائے ہو تو اس کے کو اس کے لائق ہے۔ گرمیوں میں اس کی رنگ سفید ہوتا ہوں کے اور ہو کیا ہو کہا تھا تھیں۔



اس جانور کی سب سے بڑی خوبی ہی ہے ہے کہ یہ خوراک پرکوئی سمجھوتہ نہیں کرتا صرف اور صرف خالص قدرتی اوراجزاء سے بھر پور بارشوں سے اُگی ہوئی گھاس کھا تا ہے بوں سمجھ لیں کہ ہرلحاظ سے قدرتی اور خالص خوراک کھانا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ ایسی صفات جس میں پائی جائیں عربی میں اسے مریم کہا جاتا ہے۔

عمران کی عورت کااس لیے کہا جارہا ہے کہ عمران کااس بیچ کی پیدائش میں وہ کردار نہیں تھا جواس کی عورت کا تھا عورت تواپی ذمہ داری بھر پورا حسن طریقے سے پوری کررہی تھی لیکن مرد نے اس مقصد کے لیے بچے نہیں چاہا تھا کیونکہ اگر مرد لیعنی عمران بھی بہی چاہتا تو وہ طیب رزق کھا تا جس سے طیب کلمہ یعنی نطفہ وجود میں آتا وارطیب کلمے سے طیب بچے ہی وجود میں آتا جو کہ رسول ہوتا اب جبکہ عمران کا وہ کردار نہیں تو ظاہر ہے جونطفہ ہے اس سے رسول کی پیدائش تو نہیں ہوسکتی کیونکہ رسول کی پیدائش تو نہیں ہوسکتی کیونکہ رسول کی پیدائش کے لیے نطفے کا بھی طیب ہونا شرط ہے بیدوجہ ہے جس وجہ سے مونث کا پیدا ہونا ہی اللہ نے قدر میں کیا تھا کیونکہ مونث آگے چل کر طیب مرد سے مل کر طیب بچہ وضع کرے گی جو کہ اللہ کا رسول ہوگا۔

شکنہیں میں نے کی کیا اسے مریم، مریم کے معنی پیچے بیان کیے جاچکے ہیں انہیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے سَسَمْینُ ہَا مَوْیَمَ، لیعنی جس طرح سے مل کے بعد تمام ترطیب مراحل سے گزر کر بیاڑی پیدا ہوئی ہے تواس میں سفید ہران کی صفات ہوں گی لیعنی پھے بھی ہوجائے خوراک پر مجھو تنہیں کرے گی بیصرف اور صرف طیب ہی کھائے گی اس کا رزق طیب ہوگا اور جب بیجوان ہوگی توایک مرد کی صورت میں اس کا رزق طیب ہوگا یوں میری بیٹی اوراس کے خاوند سے جواولا د پیدا ہوگی وہ بھی طیب ہوگی تو ہوسکتا ہے یقیناً اس سے پیدا ہونے والی اولا داڑکا ہوا وروہ اڑکا اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے اللہ کے لیے وقت کرنے کا ارادہ کیا تھا وَ اِنِّی اَ عَیْدُهَا بِکَ وَ ذُرِیَّتَهَا مِنَ الشَّیُطُنِ الرَّ جِیْم. اوراس میں پھے شک نہیں میں اسے لیخی اپنی بیٹی کواوراس کی ذریت کو تیرے دریے سے بچار ہی ہوں شیطان رجیم سے۔

اُعِیْد. اس میں اصل لفظ ''عذ' ہے جس کے معنی کو مثال سے آپ پرواضح کرتے ہیں مثلاً آپ کو پیاس لگی ہوئی ہوتو کون سی شئے ہے یا کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ پیاس سے نیچ سکتے ہیں ہوئی سے دور کر حیا اس طرح کسی کا ستعال کر کے آپ نے پیاس کو دور کر دیا اس طرح کسی کا سہارالیکر کسی کے ذریعے یا کسی کے استعال سے جس سے بچنا ہوا سے دور کیا جائے اسے ''عذ'' کہتے ہیں۔

السوَّجِيُم. اس میں اصل لفظ ''رجم'' ہے جس کے معنی ہیں کسی کودور کرنا یعنی اپنے قریب نہ آنے دیناا گروہ قریب آئے تواس کو کسی کے ذریعے یا کسی کا استعمال کرتے ہوئے دور کر دینااور مسلسل کسی کوخود سے دور دھکیلتے رہنے کو کہ وہ آپ کے قریب نہ آیائے رہیم کہتے ہیں۔

شیطان. دوالفاظ کامجموعہ ہے پہلالفظ ''شنی'' ہے جس کے معنی ہیں پچھ بھی جواپناوجودر کھتا ہے جیسے کہ آپ کو جو پچھ بھی نظر آرہا ہے سب کی سب اشیاء ہیں اور دوسرالفظ ''طان'' ہے جس کے معنی ہیں کسی کواس کے مقصد، اس کی منزل کی طرف جانے سے روک دینا۔ روکا کئی طرح سے جاتا ہے مثلاً پیار سے بھی روک جاتا ہوئے یا پھر زور جاتا ہوئے یا پھر زور جاتا ہوئے یا پھر زور خاتا ہوئے یا پھر زور زبردتی سے بھی روک دیا جاتا ہے ، کوئی لا پچھ وغیرہ دیکر ، کسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا پھر زور زبردتی سے بھی روکا جاسکتا ہے۔

شیطان کے معنی ہیں آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا یعنی مال ،اولا د،صلاحیتیں ، ذہانت ،جسم ،کوئی عہدہ ور تبہ وغیرہ توجس ذات نے بیسب دیاان سب کا یاان میں سے سی کا بھی استعمال صرف اور صرف اس کے لیے کرنا ہے اور ہروہ شئے جو آپ کواس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے روک دے خواہ وہ پیار سے روک دے ،کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کرروک دے ،اپنے بیچھے لگا کرروک دے ، آپ کواپنی طرف متوجہ کر کے روک دے ، لا کچے وغیرہ یاز بردستی روک دے وہ شیطان ہے ۔ لیعنی ہم وہ شئے شیطان ہے جو آپ کو اللہ کی طرف مقصد ومشن کو جاننے اور جان کراسے پورا کرنے سے روک دے جو آپ کو اللہ کی طرف جانے اللہ کی غلامی سے روک دے ۔

عمران کی عورت کے ہاں جبلڑ کے کی بجائے کڑی پیدا ہوئی تو اس کے دل میں یہی آیا کہ اسی میں اللہ کی حکمت ہے اورا گراللہ نے یعنی فطرت نے میری بیٹی کو قبول کرلیا تو یقیناً میری بیٹی ہے ہی آ گے چل کراییا کڑکا ہوگا جواس مقصد کو لپورا کرے گا جس مقصد کے لیے میں نے اللہ کواییا کڑکا دینے کا وعدہ کیا تھا اس لیے اب میری بیٹی کی زندگی کا مقصد و شن صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ آ گے چل کرایسے کڑے جنم دے جو بڑا ہوکر اس مقصد کو پورا کرے۔

رسول کی پیدائش جسم داور عورت سے ہوتی ہے ان دونوں کا مومن ہونا شرط ہوتا ہے اور جب ان کے ہاں رسول کی پیدائش ہونا ہوتی ہے تو وہ دونوں طیب ہوتے ہیں ان کا طیب ہونا شرط ہوتا ہے یوں دنیاوی مال ومتاع ہویا خبائث بیسب کا سب ان کے لیے شیطان ہوتا ہے اور ان کا شیطان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے اور وہ ہے ان کا ربّ یعنی فطرت کے استعال سے ہی اس کی ضد خبیث کو خود ہے اور وہ ہے ان کا ربّ یعنی فطرت کے استعال سے ہی اس کی ضد خبیث کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں اور یہی اس وقت مریم کی مال نے کہا تھا وَ اِنِّی اُعِیٰ لُھا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَ بَھَا مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّ جِیْم اور اس میں پھرشک نہیں اے میر بے ربّ یعنی فطرت میں تیرے دریعے سے شیطان کو جے میں نے وضع کیا اور اسکی اولا دکو شیطان سے بچار ہی ہوں تیرے ذریعے سے شیطان کو یعنی ہراس شے کو جواسے اس کے مقصد سے رکا وٹ کا سبب بے اسے دور کر رہی ہوں۔

لینی مریم کی ماں نے مریم کے جنم کے بعدا پی زندگی کا مقصدومشن یہ بنالیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ہر لحاظ سے فطرت پر ہی رکھے گی اس کارز ق وہی ہوگا جو کہ اللہ ہے لیمن وہ رزق جو بغیر حساب ہوتا ہے جس کے بارے میں کل کواللہ کوئی سوال نہ کرے کہ تم نے بیرز ق کیسے حاصل کیا اور وہ رزق تو صرف اور صرف فطر تی ہے جب مریم ہر لحاظ سے فطرت پر ہی انحصار کر کے پروان چڑھے گی تواس کی اولا دبھی پھر اللہ کے قانون کے مطابق ہی پیدا ہو گی جو کہ پیدا ہوتے ہیں اللہ کی خالص عبد ہوگی۔ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوُلِ حَسَنِ وَّ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. آل عمر ان ۳۷

فَتَقَدَّلَهُا لِن جَسِ مقصد کے لیے مریم کی ماں نے اسے وجود میں لایا تھا اس مقصد کے لیے اسے قبول کرلیا دَبُھا اس کے رہ نے یعنی فطرت نے اسے ای مقصد کے لیے طیب رزق کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو کہیں بھی بھی بھی ایسانہ ہوا کہ مریم کے لیے طیب رزق کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو کہیں بھی بھی بھی ایسانہ ہوا کہ مریم کے لیے طیب رزق کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو کہیں بھی بھی ایسانہ ہوا کہ مریم کے لیے طیب رزق کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو کہیں بھی بھی ایسانہ ہوا کہ ہم کے بیا ہوا ہو کہیں ہے بہتر ہو ہی ہوں کہ جن کی وجہ سے اس وقت یا کل کو بعد میں مریم اسپنے مقصد سے بہتر ہو ہوئی ہیں سکتا اور آگے یہ بھی واضح کردیا کہ قبول حسن کیا ہے و اُنْجَنَھا نَبَاتًا حَسَنًا اور کیا گیا؟ اسے بعنی مریم کوا گایا ایسی بہتر بین نباتات کی صورت میں کہ ان سے بہتر نباتات ہوئی نہیں سکتاں وہ نباتات ہو کہ بغیر کی قیمت کے حاصل کی جاتیں بلکہ جو کہ احسان تھا یعنی جنہیں کمل طور پر خالصاً فطرت وجود میں لاتی ۔ نبات حسن یعنی زمین سے الیے والی نباتات ہو کہ بھی اللہ کا بھی فطرت بارش کے ذریعے پانی اتارے اور اس پانی سے طیب زمین میں طیب نباتات اس کی خال میں اللہ کا کوئی شریک نہ ہوا ہو جود میں لایا ہوا جس میں کسی کی بھی کوئی مداخلت نہیں ہوتی یعنی اس کی خالق میں اللہ کا کوئی شریک نہ ہوا ہوا ہو گئی شریک نہیں کہ اس سے بہتر کوئی شئے ہو کتی ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ اس سے بہتر کوئی شئے ہو کتی ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ اس کی ہوگئی ہو گئی گئی ہو گئی

مریم کے والد کی کچھن مین تھی جس زمین پر کاشتکاری کر کے اور کچھ گائے اور بکریاں پال کر مریم کی ماں نے مریم کی پرورش کی تھی، مریم بچپن سے ہی اپنی ماں کیساتھ اپنی اس زمین پر کاشتکاری اور جانوروں کو پالنے میں ہاتھ بٹاتی رہی جس وجہ سے مریم کی کھمل تربیت ہو پچکی تھی۔ مریم کی ماں کی بھی وفات ہوجانے پر مریم کے رشتے داروں کی طرف سے مریم کو پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس آ جاؤہم تمہاری کفالت کرنے کو تیار ہیں جس کا درج ذیل آیت میں بھی ذکر موجود ہیں۔

ذَٰلِكَ مِنُ اَنُبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ اِذْ يُلْقُونَ اَقُلاَ مَهُمُ اَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ اِذْ يَخْتَصِمُونَ.

## َل عمران ۴<sup>۲</sup>

اللہ آج اس وقت اپناس سے کیا ہے جو تو ان پر کھول کر واضح کر رہا ہے جو آج می کھول کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کہ ذلِک وہ لینی جو ماضی میں ہوا تھا مِسن انْبَاءِ الْمُعَیْبِ اس میں ہے کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس انہ بینی از باہے ؟ یہ اس چھے ہوئے ملم میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جو آج ان پر ظاہر کیا جارہا ہے فو حییہ وائے کہ اُنے کہ ہم جو کہ کر رہا ہے جو تو انہیں پہنچار ہا ہے؟ یہ اس چھے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جو آج ان پر ظاہر کیا جارہا ہے فو حییہ وائے کہ فوئی ہے اور مریم ایکی ہوگئی ہے تب وہ اپنے اقلام مریم کی طرف ڈال رہے تھے کہ کون ہے ان میں سے جو مریم کی مال کی وفات ہوگئی ہے اور مریم ایکی ہوگئی ہے تب وہ اپنے اقلام مریم کی طرف ڈال رہے تھے کہ کون ہے ان میں سے جو مریم کی مال کی موت کی خبر دی گئی تب وہ جھڑ رہے تھے۔ مریم کی کھا اس کی موت کی خبر دی گئی تب وہ جھڑ رہے تھے۔ مریم کی کھا اس کی موت کی خبر دی گئی تب وہ جھڑ رہے تھے۔ مریم کی کانالت کرے خاندان یعنی جینے بھی رشتے وار تھے وہ خصرف دنیا پرست اور مطلب پرست ، لا لچی اور کمینے تھے بلکہ مریم کے والد کی وفات کے بعد ان سب نے مریم کی مال سے اپنا تعلق ختم کر دیا اور ایسے چھوڑ دیا جیسے کہ کوئی وارث ہی نہ ہوا ور اس کی وجھی وہ زمین جو مریم کے والد کی وفات کے بعد مریم کی مال سے منہ موڈ لیا اور اسے اکیا چھوڑ دیا جیسے کہ کوئی وارث ہی نہ ہو جائے لیکن جب کسی کی بیم اد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے ضد ، حسد اور بعض میں مریم کی مال سے منہ موڈ لیا اور اسے اکیا چھوڑ دیا ۔

مریم کی ماں حاملہ تھی اور رشتے داروں کے انہی رو یوں کی وجہ سے مریم کی ماں اپنے لیے ایک ہی سہار اہمھی تھی اور وہ تھا اللہ کی ذات اس لیے مریم کی ماں نے بیہ طے کرلیا تھا کہ وہ اب صرف اور صرف وہی کرے گی جواس کا رہے چا ہتا ہے اور پھر جب مریم کی ماں کی وفات ہوگئی تو ان لوگوں کا لا کچ ایک بار پھر جاگ اٹھا اور اسی لا لچ میں ان میں سے ہر کسی کی یہی چپا ہت تھی کہ مریم کی کفالت کا ذمہ انہیں مل جائے اور جس سے زمین ان کے ہاتھ آ جائے گی اور کل کو یا تو مریم کا

رشتہ کسی الیں جگہ طے کردیں گے جس سے زمین جائیدادانہیں حاصل ہوجائے یا پھر کہیں دورالیی جگہ شادی کریں گے کہ مریم وہیں کی ہوکررہ جائے جس سے من پیند قیمت کے عوض یا پھر بالکل مفت میں مریم کی جائیدادان کے قبضے میں آ جائے گی۔

یمی لالج تھاجس وجہ سے ہرکوئی یہی چاہ رہاتھا کہ مریم کی کفالت کا ذمہ انہیں مل جائے جس کے لیے وہ اپنی اپنی کوششیں کرتے رہے لیکن دوسری طرف مریم کسی کی طرف نہ گئی بلکہ مریم اپنے گھر اور اپنی زمین پر ہی رہی اور صرف اور صرف بار شوں پر ہی انحصار کرتے ہوئے سوفیصد قدرتی طریقے سے رزق حاصل کرتی اور اپنا گزارا کرتی۔

اورمریم کو جہاں بھی مدد کی ضرورت پیش آتی تو مریم کے ایک خالو تھے جو کہ انتہائی شریف اور سید ھے ساد ھے تھے وہ مریم کی مدد کر دیا کرتے یعنی مریم کو جس حد تک کفالت کی ضرورت تھی وہ مریم کے خالونے ذمہ اٹھالیا جس کا ذکر اللہ نے درج ذیل آیت میں کیا۔

وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَادَخَلَ عَلَيُهَازَكَرِيَّا الْمِحُرَابَ وَجَدَعِنْدَهَا رِزُقًا قَالَ يِهَرُيَمُ اَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنُ عِنُدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.آل عمران ٣٧

المصحواب. تین الفاظ کامجموعہ ہے ان میں پہلالفظ ''ال'' ہے جو کہ سی بھی لفظ یا جملے کے شروع میں استعال ہونے سے اسے مخصوص کر دیتا ہے۔ دوسرالفظ ''م'' ہے جس کے معنی موجودگی کے ہیں اور تیسرالفظ ''حراب'' ہے جو کہ حرب سے ہے اور حرب کے معنی ہیں جنگ کرنا کسی بھی شئے میں یاکسی کیساتھ چھیڑ جھاڑ کرنا کہ وہ خراب ہوجائے۔

المحر اب کے معنی ہیں ایسامقام جہاں ہر طرف حرب کیا جارہا ہو یعنی جہاں ہر طرف فطرت میں چھیٹر چھاڑ کی جارہی ہو فطرت کے ساتھ دیشمنی کی جارہی ہو یعنی فطرت کیساتھ جنگ کی جارہی ہو۔

مثلاً آج آپاپی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کیساتھ حرب یعنی جنگ کی جارہی ہے ہر طرف فطرت میں چیٹر چھاڑ کی جارہی ہے فطرت میں تبدیلیاں کی جارہی ہیں وفطرت میں مداخلت کی جارہی ہے وہ اگحر اب جاں ہر طرف فطرت کیساتھ دشمنی کی جارہی ہے فطرت کیساتھ دبنگ کی جارہی ہے وہ اگحر اب جہاں ہر طرف فطرت کیساتھ دبنگ ہی جنگ ہے فطرت میں خرابیاں کرنے والے اعمال کیے جا رہے ہیں۔

ہوتانوں وضع کر دیا گیا، جو قانوں بنادیا گیا۔ اس لفظ کے معنی ذہن میں ہونا بہت لازم ہیں اس لیے کہ اس کا معنی مرضی اور چاہت کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے تراجم میں پڑھا ہوگا کہ اللہ جے چاہتا ہے ہدارہ میں اس لیے کہ اس کا معنی مرضی اور چاہت کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے تراجم میں پڑھا ہوگا کہ اللہ جے چاہتا ہے ہدارہ کرتا۔ اس آیت میں بھی بھی لفظ آیا ہوتو پھر وہ خص اللہ کے بارہ کرتا۔ اس آیت میں بھی کہی لفظ آیا ہوتو پھر وہ خص اللہ کی جا رہے ہیں ہوتو پھر وہ خص اللہ کی چاہتا تھا کہ ایک کہا کہ ایک خص گمراہ کہ اپنی مرضی سے صالانکہ وہ تو چاہتا تھا کہا کہ ایک خص گراہ کہا ہے ہوگر اے گراہ کہا با پڑھ مرضی سے صالانکہ وہ تو چاہتا تھا کہا کہ ایک اللہ کے قانون بیا نہیں بیں بلکہ شاء کے معنی ہیں بلکہ شاء کے معنی ہیں تانون سے ہی ہوا تون کہا تو ہوا تھا تھا کہ انہ ہوتانوں پر پورانہیں اُترے گا تو وہ اللہ کے قانون پر بھل کرے گا تو ہوا ہو وہ اللہ کے قانون پر بھرائے گا اوراگر وہ اللہ کے قانون کے خلاف عمل کرے گا اللہ کے قانون پر پورانہیں اُترے گا تو وہ گراہ کرتا ہوگا۔

دزق. رزق کہتے ہیں ضروریات کو جو بھی آپ کی ضروریات ہیں یعنی جو بھی زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے جیسے کہ سانس لینے کے لیے آئسیجن، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے نباتات و ثمرات، گوشت ودودھ وغیرہ، بالغ ہونے پر مرد کے لیے عورت اورعورت کے لیے مرداس کی ضرورت بین جاتا ہے ایسے ہی سفر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو اسباب ہیں۔

وَّ کَفَّلَهَا ذَکَرِیَّا اورمریم کی کفالت ذکریانے کی یعنی مریم کو جب بھی مدد کی ضرورت ہوتی تو زکریااس کی مدد کرتا۔ مثلاً جیسے کہ جب فصل اگانی ہے پھر جب تیار ہوجائے تو اس فصل کو محفوظ کرناوغیرہ اوراس کے علاوہ اگر کسی ایسی شئے کی ضرورت پیش آتی جو کہیں دور سے لانا پڑے یا کوئی زور کا کام ہوتا تو زکریا ایسے تمام کاموں میں مدد کردیتے تھے مُحلَّما حَلَ عَلَيْهَا ذَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ جب بھی داخل ہوتے اس پرزکریا جو کہ مخصوص مقام تھا جس کے چاروں اطراف

الله سے جنگ کی جارہی تھی ہرکوئی فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرر ہاتھا فطرت کو بدل رہاتھا لینی غیر فطرتی طریقوں سے اگار ہے تھے وَ جَدَ عِنْدَهَا دِزْقًا پاتااس کے ہاں کم سے کم رزق۔

جب بھی فصل سیٹنے کا وقت آتا اورز کریا مدد کے لیے آتے تو ہر بار بھی ہوتا کہ آس پاس ہرا یک کی فصل نظر آنے میں بہت آچھی اور بہت زیادہ ہوتی لیکن مریم کی فصل خصر ف در کھنے میں اتن آچھی نہ ہوتی بلکہ کم سے کم ہوتی تو زکریاا پی طرف سے بہت سے مشور سے دیتے کہ ایسے ہیں اگایا کر وجیسے باتی سب اگار ہے ہیں تو مریم اپنے فالوز کریا کی بات نہیں مانی تھی بلکہ مریم وہی کرتی ہوری کرتی خوالوز کریا کی بات نہیں مریم اپنے مالا کے میں الکارٹی ہورہ وگئے قال یکٹر ریم کہ انٹی لککِ ھلڈا زکریائے کہا اسے میں الماربار کہے جانے کے باوجود بھی تھے کوئی فرق نہیں بڑا تھے بہیں کرنا چاہیے بعنی تھے ایسے ردتی ہوں ماصل نہیں کرنا چاہیے جیسے تو کر رہی ہول سے اللہ علی مریم نے زکریا کو کہا قالٹ ہو مون عند اللہ مریم نے زکریا کو کہا ہور مولی ہو گئی ہوت کے میں بڑا کہا ہے ہو ہو مرطرف ہرکوئی رزق اگار ہا ہے بسب کے سب اللہ کے باور بیا اور بیاور بیا یعنی جو بھی رزق میں اگار ہی ہوں حاصل کر رہی ہول بیا لئہ گئی اس میں بی جھی کر طرف ہرکوئی رزق اگار ہا ہے بیسب کے سب حرب ایعنی جگھی کر رہے ہیں ان کارزق اللہ کے ہاں سے بیاتی میں خوالے کی جو اس کے اور کی جو اس کی موادی کی جارہی ہیں خوالے میں چھیڑ چھاڑی جارہی ہے فطرت میں میں مربی کے موادی کی جارہی ہیں خوالے کی جو اس کے تانون کے مطابق طابق میں ہور ہا ہے جو اللہ نے قانون وضع کردیا اس قانون کے مطابق اگار ہا ہے رزق حاصل کر رہا ہے وہ اللہ کارزق وہ ہے جو اس کے تانون کے مطابق طابق مولی ہو چھے کھی نہیں ہوگی کوئی حساب جس کے ہارے کی مشم کی کوئی ہو جھے کھی نہیں ہوگی کوئی حساب جس کے ہارے کے گئیس ہور کی ہو چھے کھی نور میں گئی کوئی حساب جس کے ہارے کی تانون کے مطابق طابق کھوں کے کوئی حساب جو اللہ نے تانون وضع کردیا اس قانون کے مطابق اگار ہا ہے رزق حاصل کر ہا ہے وہ اللہ کارزق ہو ہے کھی ہو کی کوئی حساب جس کے ہارے کوئی ہور کی کوئی حساب جس کے ہور کی کوئی حساب جس کے ہارے کی مشم کی کوئی ہور کی کوئی حساب نہیں کوئی حساب بھی کوئی حساب جس کے ہار کے کہ مسلم کوئی کوئی حساب جس کے ہارے کی تو کوئی حساب جس کے ہار کے کہ مسلم کوئی کوئی حساب بھی کوئی حساب کی ہور کیا ہور کے کوئی حساب کوئی حساب کوئی حساب کی ہور کیا ہور کیا گئی کی حساب کوئی ح

اور جس طرح برطرف رزق حاصل کیا جارہا ہے: باتات اگائی جارہی ہیں جو کہ فطرت میں مداخلت کر کے اگائی جارہی ہیں فطرت میں تبدیلیاں کی جارہی ہیں تو ہوات میں تبدیلیاں کی جارہی ہیں تو ہوات کے جانے والے رزق کا حساب ہوگا اللہ حساب لے گا کہ بیا تھی جس کو یہ چھیڑر ہے ہیں اللہ کی ذات تھی جس کو یہ چھیڑر ہے ہیں اللہ کی ذات تھی جس کو یہ چھیڑر ہے ہیں اللہ کی ذات تھی ہوں کی جائے گی جو کہ فطرت پر انجمار کرنے کی بجائے فطرت میں تبدیلیاں کرنا ہے تو اس طرح مرتبی جائے گی جو کہ فطرت پر انجمار کرنے کی بجائے فطرت میں تبدیلیاں کرنا ہے تو اس طرح مرتبی جائے گی جو کہ فطرت پر انجمار کرنے کی بجائے فطرت میں تبدیلیاں کرنا ہے تو اس طرح مرتبیل کی جائے گی جو کہ فطرت پر انجمار کرنے کی بجائے فطرت میں تبدیلیاں کرنا ہے تو اس طرح حاصل کیا جائے تفصانات کا حاصل کیا جائے اور اندھے ہوجا کیں ہوئے گا اور اندھے ہوجا کیں ہوئے اور اندھے ہوجا کیں ہوئے اور اندھے ہوجا کیں گی دورہ ہوتی اس جائے گی جو اور ندھوں ہو جا کیں گی جو ہے ہوں مربم ہے خالو کی اللہ کے قانون میں الاموات ہوجا کیں گریا ہوتے ہوں گریا ہوتے ہو گائے ہوں ہو گی ہو گی جائے ہو گائے ہو گائے ہو کہ ہوئے جس کا نتیجہ ہو کی جارہ کی تو اور کی حال کہ خوطرت پر قائم ہو گے جس کا نتیجہ ہی ذکر یا ہو کہ ہو ہو کیں کہ کی جارہ کی صلاحیت والیں بیٹ کی بیک کی ہوئے ہو کی اس کی بھی اصلاح ہوگئی یعنی فطرت پر قائم ہونے سے ذکر یا کہ میں کہ بی اصلاح ہوگئی یعنی فطرت پر قائم ہونے سے ذکر یا کی جو کی کا با نجھے ہیں دورہ ہوکران کے ہاں ادھیؤ عمر میں بیجے نجن کہا گیا۔

اور یہی وہ وجہ بنی جس وجہ سے زکریانے مریم کو پہچانا کہ مریم ہاقی عورتوں کی طرح نہیں بلکہ مریم تواللہ کے مقربین میں سے ہے مریم کی صورت میں اللہ تھا جس نے زکریا سے کلام کیا زکریا کی را ہنمائی کی اوراسی وجہ سے ہی مریم کو بھی احساس ہونا نثر وع ہو چکا تھا کہ وہ باقی عورتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ نے علم و حکمت دی ہے تو بغیر مقصد کے نہیں ہے اس کی پیدائش اور جو اس کی پرورش ہوئی خکمت دی ہے تو بغیر مقصد کے نہیں ہے اس کی پیدائش اور جو اس کی پرورش ہوئی خلا ہر ہے جو اللہ نے قدر میں کیا تھا ویسے ہی ہوئی تو اللہ نے بی تر میں بغیر مقصد کے تو نہیں کیا تھا ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کو اللہ نے قرآن کی درج ذیل آیات کی صورت میں اینے الفاظ میں بیان کیا۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَمْرُيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَئْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَئْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعلَمِين . آل عمران ٣٢

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ بشريعيٰ آپ تين طرح ي مخلوقات كامركب بين ايك بيماده بيدوسري اس مين گرم انرجي جنهين جن كها گيااور تيسري شندي انرجي ، نور

جنہیں ملائکہ کہا گیا۔ گرم اور ٹھنڈی انر جی جنہیں جن اور ملائکہ کہا گیا ہے مادے کی خصاتیں وخصوصیات ہیں یعنی مادہ جب پراسس ہوتا ہے یعنی کیمیائی عوامل سے گزرتا ہے تواس میں دوطرح کی انر جی یعنی قوت وجود میں آتی ہیں جو کہ مادے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ایک گرم انر جی ہوتی ہے اور دوسرا ٹھنڈی انر جی اور ان دونوں کا اظہار مادی وجود کے اعمال کی صورت میں ہوتا ہے۔

اگرآپ کے دل ود ماغ میں کوئی خیال آتا ہے یا کوئی بات آتی ہے یا پھرآپ کوئی بھی ممل کرتے ہیں تو ان کے پیچھے انہی دومیں سے ایک انر جی کارفر ماہوتی ہے۔

اگرآپ کے دل میں مثبت باتیں آرہی ہوتی ہیں تو بید ملائکہ یعنی ٹھٹڈی انر جی کی وجہ سے ہوتا ہے اورایسے ہی جب مریم کے دل میں ایسی سب باتیں چل رہی تھیں تواسی کواللہ نے قرآن میں جواس کی حقیقت ہے اسے ان الفاظ میں بیان کیا وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَئِکُةُ یَمُونَیمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَیٰکِ اور تب ملائکہ نے کہا اے مریم اس میں پھھٹک نہیں اللہ تھا جس نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا وَطَهَّ سورَکِ اور مجھے ہر طرح سے کمل پاک کیا گیا خالص بنایا گیا واصطَفیٰکِ عَلی نِسَآءِ الْعَلَمِیْن اور بیجو مجھے پاک کیا گیا خالص کیا گیا اور مجھے اس وقت دنیا میں موجود تمام کی تمام عور توں سے چن کرعالمین کی عور توں برعملی نمونہ بنا کررکھا جارہا ہے کہ عورت کو دنیا میں لانے کا بیمقصد ہے۔

یعن مریم نے جب اپنے فالوز کریا کی راہنمائی کی جو کہ خصرف ہوڑ ھے ہو تھے تھے بلکہ ان کی اولا دبھی نہیں تھی اور جب مریم نے ان پرتن واضح کیا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے آپ استعال کرتے رہے۔ یہ اللہ کارز ق نہیں ہے یہ غیر اللہ کارز ق ہونے کی وجہ کیا ہے آپ استعال کرتے رہے۔ یہ اللہ کارز ق نہیں ہے یہ غیر اللہ کارز ق ہونے کر غیر اللہ کارز ق ہونے کہ ہونے پر غیر اللہ کارز ق ہونے کہ ہونے پر غیر اللہ کارز ق ہونے اللہ کیا تھے وہ کہ کی عالہ وہ با ای تو الاحق ہوں گی اور پھر جب زکریا نے مریم کی طرف سے یہ سب حق کھل کرواضح ہونے پر اگھر اب میں صلی کی یعنی ہر طرف اللہ کیساتھ وہنگ کی جار ہی تھی تو وہیں ان کے درمیان زکریا نے ہر شئے کواس کے اصل مقام پر قائم کرنا شروع کردیا خودکوائی مقام پر قائم کیا جو مقام اللہ نے طے کیا یعنی فطرت پر قائم ہوگئے تو جس کا متیجہ بیندا ہوا ۔ جب بچے بیدا ہوا تو یہ غیر معمولی کے باوجوداولا دپیدا کرنا نے مریم سے کہا کہ مریم ہیسب تیری وجہ سے ہوا ہے تو باقی عورتوں کی طرح کوئی عام عورت نہیں بلکہ تُو اللہ کی چندہ ہوئی ہواولو وہنے ہوئی ہو اللہ کی خانہ میں کہا کہ مریم ہیسب تیری وجہ سے ہوا ہے تو باقی عورتوں کی طرح کوئی عام عورت نہیں بلکہ تُو اللہ کی چندہ ہوئی ہے اور وہ کی میں بہت ہی با تیں آنا شروع ہو گئیں کہ ہاں ظاہر ہے میری پیرائش سے لیکر میری پرورش و تربیت جو ہوئی ہے بینا لاسا بلہ کی مجھود نیا کی عورتوں کے لیے محمد کے بغیر مقصد کے وجود میں نہیں لایا بلکہ مجھود نیا کی عورتوں کے لیے محمد میں غیر مقصد کے بغیر مقصد کے وجود میں نہیں لایا بلکہ مجھود نیا کی عورتوں کے لیے محمد میں غیر مقصد کے بینے مقصد کے وجود میں نہیں لایا بلکہ مجھود نیا کی عورتوں کے لیے محمد میں غیر مقصد کے بینے مقصد کے وجود میں نہیں لایا بلکہ مجھود نیا کی عورتوں کے لیے محمد میں غیر مقصد کے بینے مقصد کے وجود میں نہیں لایا بلکہ مجھود نیا کی عورتوں کے لیے مقصد نیا کی مورتوں کے سے مقصد نیا کی عورتوں کے لیے معرف کی گئی تو بید ہے مقصد نیا کی عورتوں کے سے معرف کی گئی تو بید ہے مقصد نیا کی عورتوں کے سے معرف کی گئی تو بید ہے معرف کی گئی تو بید ہے معرف کی گئی تو بید ہے معرف کے سے معرف کی گئی تو بید ہے معرف کی گئی تو بید ہے معرف کی سے معرف کے سے معرف کے سے معرف کی سے معرف کی سے معرف کی سے معرف کی سے معرف

يْلُمَوْيَمُ اقْنُتِي لِوَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّْكِعِيْنَ. آل عمران ٣٣

ے۔ ہے کہ وہ اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا۔

جب شاخ پرآم کا گورلگتا ہے تو شاخ ہلکی سے جھک جاتی ہے پھر جیسے جیسے آم بن کر بڑا ہوتا چلاجا تا ہے تو ویسے ویسے شاخ جھک چاتی ہے یعنی جیسے جیسے شاخ کواس پرلا دی جانے والی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو شاخ اکڑے رہنے کی بجائے ویسے ویسے بی جھک چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب شاخ کارخ مکمل طور پر نمین کی طرف ہوتا ہے یعنی خود کو کممل طور پر جھکائے ہوئے ہوتی ہے۔ اب ذراغور کریں اگر شاخ جھکنے کی بجائے اکڑی ہی رہے گاتو کم مداری کو پورا کریائے گی جواس پرلا دی گئی؟ نہیں بالکل نہیں بلکہ اگر شاخ اکڑی رہے گی تو آم جو کہ اس پراس کی ذمہ داری ہے وہ ٹوٹ کر نیچ گرجائے گا ورشاخ اس مقصد کو پورا کرنے سے ناکام ہوجائے گی جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے شاخ کو وجود میں لایا گیا۔

آسانوں وزمین میں جو پچھ بھی ہےسب کی سب مخلوقات ایسے ہی رکوع و بچود کررہی ہیں تو مریم کو بھی یہی کہا گیا جو کہ مریم کے اندر سے ہی آواز بھی اور حالات یہ سب کہدرہے تھے کہ اے مریم اپنے اندرا گرکوئی خامی ہے تو اسے بھی نکال دے خود کو کمل طور پر جھکائے رکھا گر تُو عالمین کی عورتوں پر ترجیح دی گئی ہے تو اس کا مقصد ہے تھے جس مقصد کے لیے وجود میں لا کر اس طرح پروان چڑھایا گیا اور آج تُو اس کے قابل ہو بھی ہے تو جیسے جیسے تھے تیری ذمہ داری کا احساس ہوتے جائے تو خود کو جھکاتی جائیوں کوع کر جیسے تمام عالمین رکوع کر رہے ہیں ان کیسا تھے۔

جیسے ہر عورت جب بالغ ہوتی ہے تواس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی کسی اچھے سے اچھے لڑکے سے شادی ہواور پھر اس کی اولا دہوتو وہ اپنی اولا دکی فلا ل طرح سے تربیت کرے گی اسے بیبنائے گی وہ بنائے گی بالکل ایسے ہی مریم بھی چونکہ کب کی بالغ ہو چکی تھی تو مریم کے دل میں بھی بیسب با تیں آتی تھیں۔ مریم کے دل میں یہی آتا تھا کہ جب اس کی اولا دہوگی تواس کے ہاں لڑکا پیدا ہواور مریم اس کی ایسی پرورش وتربیت کرے کہ اس کا بیٹا بڑا ہوکر حق کھول کھول کو واضح کر سے یعنی جوعلم وحکمہ مریم کو اللہ نے عطاکی تھی وہ اپنے بیٹے کودے گی اس کی ایسی تربیت کرے گی لیکن پھر جب مریم اپنے آپ کودیکھتی تو اس کا بیسار اخواب چکنا چور ہوجا تا ہے کہ جیسے اس کا کوئی اپنا نہیں ہے تو کیسے اس کی شادی ہوگی کون اس کی شادی کروائے گا یعنی جب اس کی شادی ہوئی ہی نہیں تو اس کے ہاں اولا دکہاں سے ہوگی جوابی اولا دکی ایسی تربیت کرے گی۔

یوں ایک طرف مریم کے دل میں اولاد کی شدید چاہت پیدا ہوتی تا کہ وہ اس کی مثالی تربیت کرے اور دوسری طرف اکیلی اورغریب ہونے کی وجہ سے شاد کی نہ ہو پانے کی ناامید ی بھی تھی لیکن اس کے باوجود مریم پرامید تھی کہ اگر اللہ نے مجھے وجود میں لاکر اس مقام تک لایا ہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا لینی ناامید ی بھی تھی لیکن اس کی تربیت کروں گی کہ وہ اللہ کا عبد بنے لینی ایسا ہی ہوگا نہ صرف میری شادی ہوگی بلکہ میری اولا دبھی ہوگی جس کو میں اسی مقصد کے لیے پروان چڑھاؤں گی اس کی تربیت کروں گی کہ وہ اللہ کا عبد بنے وہ کل کواس مقصد کو یورا کرے جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں لایا گیا۔

اسی حوالے سے مریم کو بار بارا یک ہی خواب بھی آتار ہا کہ وہ ساری دنیا سے بلند بادلوں کے اوپر جاتی ہے اور اس کوایک لڑکا دیا جاتا ہے اور پھر جب مریم کی آتکھ تھلتی تو وہی بات کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا میری تو شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں اللہ کی باغی ہوں جو کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا ہویا کروں جس سے میرے ہاں اولا دپیدا ہوجائے۔ اسی کواللہ نے درج ذیل آیات کی صورت میں بیان کیا۔

اِذُ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَمَرُيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنُهُ السُمُهُ الْمَسِيُحُ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ وَجِيُهًا فِي الدُّنُيَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيُنَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلاً وَّمِنَ الصَّلِحِيُنَ. آل عمران ٣٦، ٣٦

اِذُ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ تَبِ كَهَالَمُلَا كُلَهُ فَ اورالمُلَا كُلُهُ كَا كَهَا كَيَا جِهِ يَحْجُواضُح كياجا چكام يم كول ميں آنے والى باتيں تھيں يا مُورِيمُ إِنَّ اللّهُ اللهِ اللهِ على تعلى الله تعالى الل

ایخ اعمال سے لوگوں پرانتہائی مثبت اثر انداز ہور ہاہے عِیْسَسی ابُنُ مَرُیمَ عیسی وجود میں آیامریم سے وَجِیُهًا فِی السُدُنیَا وَالْاَحِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ وجھ ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی اور مقربین سے ہیں یعنی دنیا میں بھی عیسی ابن مریم کامعاملہ بیہ ہے کہ اس کاہر لمحےرخ اللّٰہ کی طرف ہے اپنے ربّ کی طرف ہے اوراس کی کوئی بات رزہیں کی جاسکتی یعنی وہ جو بھی چاہے جو بھی کہے وہ پورا کیا جانا طے ہے اور آخرت میں بھی اوراس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ مقربین سے ہے العنی جواللہ کے سب سے قریب ترین ہیں ان میں سے جو ہے جو کہ اس کے اپنے ہی اعمال کے سبب ہے جووہ خالص اللہ کی غلامی کررہا ہے و یُکّلِمُ النّاس اورلوگوں سے کلام کرر ہاہے یعنی ان سے انتہائی علم وحکمہ پربنی باتیں کرر ہاہے فیسی الْسَمَهُ بدِ المحد میں یعنی جبکہ وہ والدین کامخیاج ہے اپنے والدین پر ہی انحصار کرر ہاہےمطلب بیر کہ بچوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود ہے اتن عقل نہیں رکھتے اتناعلم وحکمہ نہیں رکھتے کہ وہ کوئی احسن فیصلہ کرسکیس یاعلم وحکمہ پر مبنی با تیں کرسکیں وہ اس معاملے میں اپنے والدین کے ہی یا چھر دوسروں کے ختاج ہوتے ہیں جن بروہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں کیکن عیسلی کا معاملہ پنہیں ہے جس عمر میں بچےا پنے نفع ونقصان کاشعورنہیں رکھتے وہ اپنے والدین کےعتاج ہوتے ہیںان برانحصار کرتے ہیں اس عمر میں عیسلی دوسرے بچوں کے مقابلے پر الییالیی با تیں کرتا کہ بڑے بڑے علم وحکمہ والے بھی جیران رہ جاتے کہ یہ بچے کتناعقل مند ہے چھوٹی سی عمر میں الیی باتیں کررہاہے جیسے یہ کوئی بچے نہیں بلکہ کوئی تج بہ کارشخص ہے یعنی عیسی ابن مریم کا معاملہ بیتھا کہ وہ باقی بچوں سے بالکل مختلف اورمنفر دتھا جھوٹی سی عمر میں انتہائی تجربہ کارانہ باتنیں کرتا کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے وَ کَھُلاً اور بڑھا ہے کی آخری حد جب موت بالکل سریر آپکی ہوتی ہے تب بھی عیسیٰ کا معاملہ ایباتھا کہوہ انتہائی علم وحکمہ یوبنی باتیں ہی کرتا حالانکہ آپ جانتے ہیں جب کوئی بوڑھا ہوجا تا ہے تواس کا معاملہ بچوں جبیبا ہوجا تا ہے بھلکر پن ، بات میں وہ اثر نہیں رہتا ،علم وحکمہ نہ ہونے کے برابر ہوجا تا ہے بالکل ایسے جیسے کہ بچپین دوبارہ لوٹ آیا ہولیکن عیسیٰ کا معاملہ پنہیں تھاعیسیٰ جب اپنی عمر کے آخری ھے کو پننچ چکا تب بھی اسی طرح ہی لوگوں سے کلام کر رہا ہان کی راہنمائی کررہا ہے ان برت کھول کھول کرواضح کررہا ہے انتہائی علیم و حکیم ہے وَّمِنَ الصّبابِحِيْنَ اورصالحين سے ہے يعنی اصلاح كرنے والوں سے عیسلی نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے کیکرا بنی موت تک اصلاح ہی کی کہیں کوئی ابیاعمل نہ کیا جس سے آسانوں وزمین یاان میں کسی بھی خلق میں یا کہیں بھی کوئی خرابی ہوبلکہ خرابیوں کو دورکر کے انہیں ٹھیک ہی کرتار ہاخواہ لوگ مفسد کہتے رہیں۔

اب یہاں یہ بات ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ ایسانہیں بیسب مریم سے اللہ نے ایسے ہی کہا جیسے کہ دوبشر آپس میں بات کرتے ہیں یا پھر جب مریم کو بیہ سب کہا تھا تو مریم کوایسے ہی علم تھا جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا جار ہا ہے تو آپ کولم ہے یعنی ایسانہیں ہے کہ مریم کووہ سب کچھ پہلے ہی کھول کھول کر بتا دیا تھا بلکہ اللہ کا قانون کیا ہے اسے آپ کو پھچھنا ہوگا۔

مثال کے طور پرآپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کیساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ اس واقعے کے ہوجانے کے بعد کہتے ہیں کہ جھے پہلے ہی ایسا لگ رہاتھا کہ ایسا ہونے والا ہے ایسا ہی کچھ ہوگا۔ اب ذراغور کریں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیا آپ نے جھوٹ بولایا پھر واقعتاً حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہونے والا ہوتو پہلے سے ہی عجیب سااطمینان سامحسوس ہور ہا ہوتا ہے کہ پہلے ہی آپ کو محسوس ہونا شروع ہوجاتا ہے کہ پہلے ہی آپ کو موجاتا ہے حادثہ ہوجاتا ہے تھے ہی ہوجاتا ہے کہ وہ واقعہ وقوع پزیر نہیں ہوجاتا ہے حادثہ ہوجاتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھا مجھے پہلے ہی لگ رہاتھا کہ ایسا ہو کررہے گایا ایسا ہی ہوگا۔ ایسا اس لیے کہ واقعتاً آپ کو کہ پہلے ہی آگاہ کردیا جا چکا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھا مجھے پہلے ہی لگ رہاتھا کہ ایسا ہو کررہے گایا ایسا ہی ہوگا۔ ایسا اس لیے کہ واقعتاً آپ کو پہلے ہی آگاہ کردیا جا چکا ہوتا ہے لیکن آپ کے دماغ کے پاس استے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان معلومات کا صبح سے نقشہ تھینچ سکے اور جیسے ہی وہ حادثہ ہوتا ہے تو مساہدہ ہونے پردماغ فورا گواہی دیتا ہے کہ بہی تھی وہ بات یا پی تھاوہ واقعہ۔

بالکل ایسے ہی مریم پر بھی یہ سب پہلے ہی اتاردیا گیا تھالیکن مریم کا معاملہ ایسا تھا گویا کہ اسے پچھام ہی نہیں لیکن ان میں سے جب جب جیسے جیسے کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا گیا تو مریم کے دل سے آواز آتی کہ یہ تھا لیعنی مشاہدہ کر لینے پر یاد آ جاتا کہ اس کا تو فلاں وقت سے احساس ہوتا رہا ۔ مریم عیسیٰ کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں اور جب بھی کوئی سخت حالات وواقعات کا سامنا کرنا پڑا یا عیسیٰ کیخلاف محاذ کھولا گیا عیسیٰ کیسا تھو دشنی کی گئی اسے تل کرنے کی پوری کوشش کی گئی تو مریم کے دل کوا طمینان تھا کہ نہیں اس کے بیٹے کوئل نہیں کیا جا سکتا اور یہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ عیسیٰ کی پیدائش سے کیرعیسیٰ کی موت تک مکمل علم اللہ نے مریم پراتاردیا ہوا تھا فرق صرف یہ تھا کہ مریم کا معاملہ یہ تھا جیسے کہ وہ یہ سب مکمل طور پر بھول چکی ہے اور جیسے جیسے کوئی واقعہ وقوع پذیر

ہوتا توم يم كويادآ جاتا ـ ان ميں سے جب درج ذيل واقعه وقوع پذير بهوا إذ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يَمَوُيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ تَوَاسَ كَ بعديه وا قَالَتُ رَبِّ اَنَّى يَكُونُ لِي وَلَذْ وَّلَمُ يَمُسَسُنِي بَشَرْ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَايَشَآءُ إِذَا قَضَى اَمُرًا فَالِّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيكُونُ.

آل عمران ٢٨

قَالَتُ رَبِّ اَنِّی یَکُونُ لِی وَلَدُ وَلَمُ یَمُسَسُنِی بَشَوْ کہامیر ے ربّ یعنی یمریم اپنے ربّ فطرت ہے کہدری تھی اور فطرت سے کلام زبان سے نہیں کی ایاجاتا بلکہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے ہر لمحے فطرت سے کلام کررہے ہیں حالا نکہ آپ کواس کا شعور تک نہیں ہم میم نے اپنے اعمال کی صورت ہیں اپنے ربّ یعنی فطرت سے کہا کہاں ہے کہ میرے لیے ہور ہا ہے جنم دینا اور نہیں مجھ پراثر انداز ہوا اس مقصد کے لیے بشر قَالَ کہا یعنی آگے سے ربّ نے جواب دیا تحک ذلک بالکل اسی طرح ہوگا یعنی بشرمس کرے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون کرے گا تو آگائی کا وزیر کے بالکل اسی طرح ہوگا یعنی بشرمس کرے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون کرے گا تو آگائی کا وواب موجود ہے اللّٰهُ اللّہ ہے یہ کہ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں اور طیب عورتوں کے لیے طیب مردتو جیسے اللہ کھے خلق کر رہا ہے اس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے علیہ کا اس کا قانون ہے ہے کہ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں اور طیب عورتوں کے لیے طیب مردتو جیسے اللہ گئے خلق کر رہا ہے اور بالکل و یسے ہی ہوگا چیسے کہ بچے کوجنم دیاجاتا ہے یعنی بشر کے مس کر نے سے اِذَا قَصْلَمی اَمْ کُنُ تب جب کا مرکز نا گزیر ہوجا کے گا یعنی جب اس کا م کے کرنے کا وقت آجائے گا تب فَایِّ مَا یقُولُ کُوں اس میں پھھٹک نہیں جو کہدرہا ہے کہ کُنُ عب جب کام کرنا نا گزیرہ ہوجا کے گا یہ فیائی میں اس میں پھھٹک نہیں جو کہدرہا ہے کہ کُنُ قَدِ جب کام کرنا نا گزیرہ ہوجا کے گا یہ فیائی میائی کہ مقدر کے لیے گا تب فَایِّ مَا یَا مُعَالِبُ کُنُ اس کو ہوجا کہ گا یہ فود ہی ہورہا ہے۔

مریم جب بالغ ہو چکی تھی اور بالغ ہو کے بھی کئی سال گزر چکے تھے تو مریم چونکدا کیا تھی یہ بھی وجھی کہ مریم کی شادی نہیں ہورہی تھی اور اس کے علاوہ وہ غریب بھی جہ بھی وجھی کہ مریم کی شادی نہیں ہورہی تھی اب کی پرورش و تربیت ایسی کہ کہ تھی تھی اس وجہ ہے بھی اس کی شادی نہیں ہورہی تھی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہواوروہ اس کواللہ کا عبد بنائے اس کی پرورش و تربیت ایسی کر لے کین اس کے لیے شادی کا ہونالازم تھا جو کہ بظاہر حالات وواقعات کی وجہ ہے نہیں ہورہی تھی کین اللہ نے وقت آنے پراس کا جواب دیا یعنی پھر بالآخر وقت آیا جب مریم کواس سوال کا جواب لل گیا کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہورہی تھی کیونکہ اللہ خلق کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے۔ اب ایک طرف اللہ نے مریم کوئلتی کیا مریم خالص اللہ کی خلق تھی طیب تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرط کر دیے یعنی اللہ کچھ خلق کر کے اس کی ضروریات کیا ہیں انہیں خلق کرنا بھول جائے یا انہی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا بچی کردے؟ یا پھر جے اللہ نے خلق کیا اللہ اس کا رزق خلق کر رقاتو پھر اللہ مریم کا رزق خلق کرنا بھول نہیں گیا تھا بلکہ دے؟ نہیں ایسامکن ہی نہیں تو جب مریم اللہ کی خلق تھی اور مریم بالغ ہو پھی تھی اب اس کا رزق ایک مرد تھا تو پھر اللہ مریم کا رزق خلق کرنا بھول نہیں گیا تھا بلکہ اللہ تو اپنیا کا م کرر ہا تھا جیسے اس کا قانون ہے۔

ا کیے طرف اللہ مریم کوخلق کرر ہاتھا اسے جس مقصد کے لیے وجود میں لایا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس مقام پرلار ہاتھا تو وہیں اللہ دوسری طرف اس کے بالغ ہونے پراس کارزق ایک طیب مرد بھی خلق کرر ہاتھا۔

اللّٰدایک طرف ایک طیب مردکوجس مقصد کے لیے خلق کر کے پروان چڑ ھار ہاتھا توعین اسی وقت دوسری طرف اللّٰدآ گے چل کراس کے بالغ ہونے پراس کا رزق طیب عورت بھی خلق کرر ہاتھا جو کہ مریم تھی۔

مریم کی عمر کی تمام لڑکیوں کی شادیاں ہو چکیں تھیں ان کی اولا دبھی تھی لیکن دوسری طرف مریم تھی جس کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور مریم جب انہیں دیکھی تو مریم کے حل میں بھی شادی اور اولا دکی خواہش پیدا ہوتی ہے تو دل ہی دل میں اپنے ربّ سے شکوہ کرتی آگے سے ربّ کا جواب یہی تھا کہ بالکل ویسے ہی ہوگا یعنی شادی ہوگی اور اولا دبھی ہوگی۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرُيَمَ إِذِانْتَبَذَتُ مِنُ اَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا. مريم ١٦

وَاذُكُو 'اوركياكرناہے؟ ذكركريعنى ياددلا،آج اس وقت الله اپنے رسول سے كہدر ہاہے كہ جوآج سے چودہ صدياں قبل حق ان پر كھول كھول كرواضح كيا گيا تھا ليكن انہوں نے اسے بھلاديا سے ياددلا، اسے آج پھران پر كھول كھول كرواضح كردے في الْكِتاب اس الكتاب ميں يعنى اس مخصوص كتاب ميں جس كے بارے میں آج سے چودہ صدیاں قبل کہا گیاتھا کہ آگے چل کرتمہارے سامنے آئے گی یعنی بیالکتاب آج جو آپ کے سامنے ہے مَسر ُیم مریم تھی لینی کیاتھی مریم؟ مریم کے بارے میں حق کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے؟

اِذِانُتَبَذَتُ مِنُ اَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا جبمريم جواس كے اہل تھے یعنی رشتے داروغیرہ انہیں چھوڑ کر پیچھا کرکے پکڑے جانے کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اس جگہ چلی گئی جس سے انہوں نے اس سے لاتعلقی اختیار کرلی کہ مریم آج سے ہمارے لیے مرکئی۔

فَاتَّخَذَتُ مِنُ دُونِهِمُ حِجَابًا فَأَرُسَلُنَآ اِلَيُهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا. مريم ١٧

فَاتَّخَذَتُ مِنُ دُونِهِمُ حِجَابًا پی جووہاں سے انہیں چھوڑ کرگئ جووہ اسے تلاش کرتے رہے اس کا پیچھا کرتے رہے تو ایس جگہ بھی گئی کہ ان سے ہٹ گئی درمیان میں پردہ حاکل ہوگیا یعنی ایس جگہ کہ جہاں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے سے فَارُسَلُنا پس کیا ہوا تھا؟ بھیجا تھا ہم نے اِلَیْہَا دُوْحَنَا جے بھیجا تھا اس کی میں پردہ حاکل ہوگیا یعنی مریم کی جیسے مریم کو ہم نے خلق کیا تھا وہ طیب طرف ہماری روح تھی فَسَمَشُل لَهَا پس جو ہماری روح تھی جے ہم نے مریم کی طرف ہماری اس کی یعنی مریم کی جیسے مریم کو ہم نے خلق کیا تھا وہ طیب تھی بالکل ایسے ہی اسے بھی ہم نے خلق کیا وہ طیب تھا بَشَ رِا ایک بشرتھا سَسِوِیًّ بِالکل ایسے ہی اسے ہم می کا بیچھا کیا گیا اس کی تلاش کی گئی اگر وہ ال جاتی تو اسے نقصان ان آیات میں اللہ کا کہنا ہے کہ مریم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی ایس حالت میں کہ مریم کا پیچھا کیا گیا اس کی تلاش کی گئی اگر وہ ال جاتی تو اسے نقصان کہنچایا جاتا اور مریم ایک ایسے بی اس بشر کڑے کی بھی انش ہوئی تھی جیسے مریم کی پیدائش ہوئی تھی جیسے مریم کی پیدائش ہوئی تھی ایس بشر کڑے کی بھی پیدائش ہوئی تھی جیسے مریم کی پیدائش ہوئی تھی اس بشر کڑے کی بھی پیدائش ہوئی تھی جیسے مریم کی بیدائش ہوئی تھی ایسے بی اس بشر کڑے کی بھی ایک ایسے بی اور وہ طیب تھی بالکل ایسے بی وہ لڑکا بھی طیب تھا۔

سے سارا واقعہ حقیقتا تھا کیا اسے بالکل کھول کھول کو واضح کرنے کا اللہ نے کہا ہے تو ایسا کرتے ہیں اسے بالکل کھول کھول کھول کہ والے سے سامنے رکھتے ہیں۔
زکر یا جو کہ مریم کی مدد کرتے تھے بعنی جب بھی فصل کو سیٹنے کا وقت آتا یا ایسی ہی کوئی مدد کی ضرورت پیش آتی جو مریم کے لیے کرنا مشکل ہوتا تو اس کے لیے ذکر یا مریم کی مدد کیا کرتے تھے، ایک نو جو ان تھا جو محنت مزدوری کی غرض سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں رہتا تھا اس کی ذکر یا سے ملاقات ہوتی رہتی تھی اور وہ بھی بالکل و لیسی ہی با تیں کرتا تھا جیسی مریم کرتی تھی اور جب ذکر یا کے ہاں کیچیٰ کی پیدائش ہوئی تب ذکر یا نے مریم سے ذکر کیا کہ اس اس طرح ایک ٹرکا ہے جو ہو بہوتہ ہاری طرح کی باتیں کرتا تھا جس کے نظریات بھی کہاں السے ہی ہیں جو بالکل تبہاری ہی طرح کی باتیں کرتی ہے یوں ذکر یا جب مریم کی جب میں جو بالکل تبہاری ہی طرح کی باتیں کرتی ہے یوں ذکر یا جب مریم کی بہن کی بیٹ ہے جو بالکل تبہاری ہی طرح کی باتیں کرتی ہے یوں ذکر یا جب مریم کی بہت کی میں ہی جسے مریم طیب تھی اور وہ لڑکا بھی طیب تھا۔ کام کے دوران کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہی رہتی ہے بعد مریم طیب تھی اور وہ لڑکا بھی طیب تھا ہر ہے طیب تھا۔ کام کے دوران کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہی رہتی ہے جب کرتا ہے تو مریم اور وہ لڑکا بھی طیب تو ظاہر ہے طیب تو ایک بہانہ بن جا تا ہے۔ اب چونکہ مریم بھی طیب تھی اور وہ لڑکا بھی طیب تو ظاہر ہے طیب تو ایک بھی جو بالکل تبایت ہی وہود ہے طیب طیب کو اپنی طرف تھنچتا ہے یعنی حب کرتا ہے تو مریم اور وہ لڑکا ایک دوسرے کی طرف تھنچتا گے۔

دوسری طرف مریم کے رشتہ داروں نے مریم کا رشتہ ایک ملاّں سے طے کر دیا جو کہ ایک فرقہ پرست اوراعلیٰ درجے کا جاہل شخص تھالیکن چونکہ اس وقت ایساہی ماحول اور معاشرہ تھا جیسا آج ہے ملاّ وَل کوسروں پر بٹھایا جاتا ہے تو بظاہروہ دین دارتھا۔ اب مریم اس سے شادی نہیں کرنا چا ہتی تھی اور مریم کی چا ہت تھی کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہوجو کہ اس کی مثل ہے یعنی بالکل اسی کے جیسا ہے طیب۔

مسکہ بیتھا کہ جیسے آج دین و مذہب کے نام پر سم ورواج اور فرقہ واریت و فرقہ پرسی عام ہے بالکل یہی اس وقت بھی تھا۔ جیسے آج خود کوامت محمہ یا مسلمان کہلوانے والے فرقوں میں تقسیم ہیں اور ہر فرقے کا گمان ہے کہ صرف اور صرف وہی حق پرہے باقی سب کے سب کا فرومشرک ہیں بالکل یہی حالت اس وقت بھی تھا امت بنی اسرائیل کی تھی۔ جیسے آج کسی دوسر نے فرقے میں نکاح جائز نہیں اوراگر کوئی کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں بلکہ زنا کہلائے گا بالکل یہی اس وقت بھی تھا نکاح کے لیے ذات پات، اور فرقہ سب سے اہم تھا۔ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوجائے فرقے سے باہر نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا اوراگر کوئی ایسا کرنے کی جسارت کرتا تو اس پر فتوے جاری کرد سیے جاتے اس کی جان تنگ کردی جاتی اسے معاشر ہے میں طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا۔

جیسے آج دین و مذہب کے نام پرطرح طرح کے رسم ورواج عام ہیں بالکل ایسے ہی اس وقت بھی دین و مذہب کے نام پر آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے رسم ورواج ،عقا کدونظریات عام تھے جن کے خلاف سوچنا بھی بہت بڑا جرم تھااورا گرکوئی ان رسم ورواج ،عقا کدونظریات کے خلاف کرتا تواس کو

كسى بھى صورت برداشت نہيں كياجا تا تھا۔

جیسے آج کسی کونہیں علم کہ اصل میں نکاح ہے کیا اور مذہبی رسم ورواج کے نام پرخرافات کو نکاح کا نام دیا جا تا ہے جوان مذہبی رسم ورواج کو پورانہیں کرتا تواس کا نکاح نہیں کہلاتا بلکہ زنا کہلاتا ہے بالکل ایسے ہی اس وقت بنی اسرائیل میں بیسب عام تھا۔ اگر کوئی مذہبی رسم ورواج کو پورا کرتا ہے تو وہ نکاح کہلائے گا اوراگر کوئی ان رسم ورواج سے بغاوت کرتا ہے تواسے نکاح نہیں مانا جاتا تھا بلکہ ایسا کرنے والے کوزانی کہا جاتا تھا۔

اب مسئلہ یہ تھاایک تو مریم کارشتہ طے کیا جاچکا ہوا تھا اور وہ بھی نہ ہبی گھر انے میں اور رشتہ کرنے سے پہلے مریم کو پوچھا بھی گیا تھا اور مریم نے دین دار ہونے کی شرط رکھی تھی اور انہوں نے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ملاّں سے رشتہ طے کر دیا تھا اور دوسری بات کہ مریم کا خاندان جس ذات پات اور فرقے سے تعلق رکھتا تھا وہ کڑکا اس ذات پات اور فرقے کا نہیں تھا تو ایسی صورت میں مریم چاہ کر بھی اس کڑے سے شادی نہیں کرسکتی تھی کیوں کہ اگر کسی کو اس بات کی بھنگ بھی پڑجاتی تو نہ صرف مریم کو آل کر دیا جاتا بلکہ اس کڑے کو بھی قبل کر دیا جاتا۔

مریم کی اس ملاّ ں سے شادی کی تیاری زوروشور سے جاری تھی اور جب شادی کا دن سر پرآ گیا تو مریم نے اوراس لڑکے نے جو کہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ شادی کر لیں گے اور یہاں رہتے ہوئے تو ان کی شادی کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا بلکہ انہیں قتل کرنے سے بھی گریز نہ کیا جا تا اور بالآخر دونوں کو وہاں سے بھا گنا پڑا۔ اور پھر جب پتہ چلا کہ مریم غائب ہے تو پورے علاقے میں دور دورتک شور کچ گیا کہ مریم ایک لڑکے کیساتھ بھا گئی ہے مریم کی تلاش کے لیے رات دن ایک کر دیا گیا خاندان تو خاندان پورے علاقے کی جاہل عوام نے یہ طے کر لیا کہ انہیں پکڑکر رجم کیا جائے گا انہوں نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے بہترام کام کیا ہے۔

وہ لوگ مریم کو تلاش کرتے رہے اور مریم اس لڑ کے کیساتھ اسی علاقے میں تھی لیکن ایسی جگہ پر کہ ان کے درمیان پر دہ حائل تھا یعنی جہاں مریم اور وہ لڑکا حجب گئے تھے کسی کے وہم و مگان میں بھی نہ تھا یوں جب وہ تلاش کر کے تھک ہار گئے مریم نہ ملی تو انہوں نے بیہ طے کرلیا کہ آج سے وہ لڑکی ہمارے لیے مرگئی ہمارا اس کیساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے ہماری ناک کٹو ادی ہمیں معاشر ہے میں ذلیل ورسوا کر دیا۔

مریم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا بلکہ مریم نے تو یہی سوچا تھا کہ فی الحال نہ صرف شادی سے بی جاؤں گی بلکہ بعد میں حالات معمول پر آ جائیں گو تو سے کہ آئ فرہبی معاشر سے کسی نہ کسی طریقے سے مسلم سالہ ہوہی جائے گا ہوسکتا ہے رشتے دار یہی سوچیں کہ جو یہ کرنا چا ہتی ہے کر لے لیکن آپ جانتے ہیں جیسے کہ آئ فرہبی معاشر سے ہیں اگرکوئی لڑکاڑکا ایسا قدم اٹھاتے ہیں توان کے خاندان والے سے حب کرتے ہیں اوروہ شادی کرنا چا ہتے ہیں توان کے خاندان والے سے جسے کہ آئ انہیں ان کی لڑک نے اپنے اس اقدام سے معاشر سے میں ذلیل ورسوا کر دیا کہیں کا نہیں جو ورسوا کر دیا کہیں کا نہیں جوڑا اور لوگ ساری زندگی انہیں طعنے دیتے ہیں بالکل یہی حالت اس وقت تھی اورائی وجہ سے مریم کی تو قعات کے برعکس ہوا۔ اللہ نے کہا کہ وہ ہماری روح تھی جو کہ بالکل مریم کی مثل بشر تھا جواللہ نے اسی مقصد کے لیے وجود میں لاکر پروان چڑھایا تھا اور اللہ نے بھیجا تھا اسے مریم کی طرف۔اب جب آپ پراللہ کیا ہے ہم کے اظ سے کھل کرواضح ہو چکا ہے تو آپ کو سے بھتے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ اللہ نے اسے کیسے بھیجا، اللہ تو فطرت ہو خور کریں فطرت کیسے آپ کوائیک جگدسے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک جگدسے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں دیتا ہے کہاں ہونا ہے کہاں جانا ہے بیا آپ کونہیں علم ہوتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں کا سفر کرنا ہے کیا کیا کہاں جانا ہے کیا کہاں جانا ہے کیا کہاں جانا ہے جاتے ہیں یہ ہوتا کہ کی کوائی جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔

جیسے بعقوب کو پورے خاندان سمیت اللہ ہی اسرائیل سے مصر لے گیا توغور کریں کہ کیسے لے گیا؟ حالات ہی ایسے بن گئے کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے ،اللہ یعقوب اور اس کی ساری اولا دکومصر میں یوسف کے پاس لے گیا ہہ ہے اللہ کا لے کر جانا۔ ایسے ہی حالات اس لڑکے کومریم کی طرف لے آئے تھے نہ کہ ایسا ہوا کہ کسی نے آکر اس لڑکے کو کہا کہ جاؤمریم کی طرف۔

مریم کے اس لڑکے کیساتھ چلے جانے کے بعداس کا مور دالزام زکریا کو ٹھہرایا گیا کہ بیسب زکریا کی وجہ سے ہوا ہے اس کا ذمہ دارز کریا ہے بیز کریا ہی ہے جو اس لڑکے کومریم کے پاس لے جایا کرتا تھا بیسب زکریا کی ناک کے نیچے ہوا یعنی زکریا کومفسدین میں سے قرار دیا گیالیکن اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے

جسیا کہ درج ذیل آیت میں ہے۔

وَزَكَرِيًّا وَيَحُينِي وَعِيُسٰي وَالْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ. الانعام ٨٥

زکریا مفسدین میں سے نہیں تھا بلکہ ذکر یاصالحین یعنی اصلاح کرنے والوں میں سے تھاوہ بگاڑ کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ بگاڑ کو دور کر کے اصلاح کرنے والوں میں سے تھا فسادیعنی بگاڑ ٹہیں والوں میں سے تھا فسادیعنی بگاڑ ٹہیں وجہ سے ہوا تو یہ فسادیعنی بگاڑ نہیں بلکہ تمہارے کیے ہوئے فسادیعنی بگاڑ کو ذکریا نے دور کیا مریم طیب تھی تو اس کا رزق بھی طیب ہونا چاہیے جو کہ ذکریا کی وجہ سے اسے اس کا طیب رزق ملا۔ اور اسی کا ذکر اللہ نے ایک اور پہلوسے سورة مریم میں بھی کیا۔ ذکریا کو مریم کے لیے اس کے رب کی رحمہ یعنی حفاظت قر اردیا یعنی ذکریا نے مریم کو تباہی ونقصان سے اس کا متبادل فرا ہم کر کے محفوظ کر دیا جیسا کہ درج ذیل آیت میں ہے۔

ذِكُرُ رَحُمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكَريًّا. مريم ٢

جو بھول چکے اسے یا دکرر ہے ہوتیرے رب کی رحمت اپنے رب کا غلام ذکریا لیعنی زکریا نے اپنے ربّ اللہ جو کہ فطرت ہے اس کی غلامی کی تو زکریا تیرے ربّ کی طرف سے مریم کے لیے رحمت بنایعنی مریم کولاحق ہونے والی تناہی ونقصان سے اس کا متبادل فرا ہم کر کے محفوظ کر دیا۔

مریم کے رشتے داراس کا عقد ایک مشرک ملا ل کیساتھ کرنے والے تھے لیکن زکریانے مریم کواس کا متبادل طیب لڑکا فراہم کر کے اسے اس تباہی سے محفوظ کر دیا۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد مریم اور وہ لڑکا دونوں اکیلے تھے نہ تو کوئی کام کاج تھا اور نہ ہی وقت گزارنے کا کوئی اور ذریعہ یوں دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے توجوہ وااللہ نے درج ذیل آیت کی صورت میں اس کی تاریخ اتاری۔

قَالَتُ اِنِّي اَعُودُ إِبِالرَّحُمْنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. مريم ١٨

جیسا کہ پیچھے واضح کردیا گیا کہ جیسے آج نکاح کے نام پرطرح طرح کے مذہبی رسم ورواج عام ہیں اورا گرکوئی ان کی خلاف ورزی کرتا ہے یا آئہیں پورائہیں کرتا مشکلاً ایک مولوی کا ہونا اس کے علاوہ گوا ہونا ، ولی کے نام پرکسی کا ہونا وغیرہ اگران کا انکار کیا جاتا ہے ان رسم ورواج کو پورائہیں کیا جاتا تو وہ نکاح نہیں مثلاً ایک مولوی کا ہونا اس کے علاوہ گوا ہوں کا ہونا ، ولی کے نام پرکسی کا ہونا وغیرہ اگران کا انکار کیا جاتا ہے ۔

بلکہ زنا سمجھا اور کہلایا جاتا ہے بالکل ایسے ہی اس وقت بھی فدہبی رسم و رواج عام سے جن پر پورا اترنا ہی نکاح ورنہ زنا سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ لڑکا مریم کے قریب آنے لگا تو مریم کے دل ود ماغ میں بہی سب آیا کہ ہمارا تو ابھی نکاح نہیں ہوا یعنی جورسم ورواج عام سے ہم نے وہ پور نہیں کیے اس لیے ابھی میر نے قریب مت آؤ۔

یہ کے اُٹھو کُڈ بِالرَّ حُمنِ مِنک مریم بچھرہی تھی کہ نکاح کے لیے کم از کم جودین کے نام پر کیاجا تا ہے یعنی گواہوں کا ہونا اور مولوی وغیرہ کا ہونا یہ الرحمٰن ہے الرحمٰن کا عائد کردہ ہے اس لیے اس کا ہونا لازم ہے اگر اس کے بغیرہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو پیرام ہوگا اس لیے مریم نے اسے اپنے قریب آنے سے منع کردیا اِن کُنْتَ تَقِیًّا وُجوکررہا ہے نہیں الرحمٰن سے بچ کہ ہم پہلے نکاح کے نام پر جورہم ورواج پورے کے جاتے ہیں جو کہ لازم تصور کے جاتے ہیں نہیں پوراکریں پھرایک دوسرے کے قریب آئیں۔

قَالَ إِنَّمَآ اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِلاَهَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا. مريم ١٩

قَالَ إِنَّمَ آنَا رَسُولُ رَبِّكِ جواب دیااس میں پھ شکنہیں جو میں کرر ہاہوں میں بھیجاہوا ہوں تیرے ربّ یعنی فطرت کا اور کس مقصد کے لیے بھیجاہوا ہوں آگے یہ بھی واضح کردیا لِاَهَبَ لَکِ عُلمًا زَکِیًّا اس لیے بھیجاہوا ہوں تیرے ربّ کی طرف سے تجھے ہرطرح سے آزما کر جب کہ تُو اس کی اہل ثابت ہو چکی تو تجھے ایک لڑکا دینے کے لیے جو کہ پاکیزہ یعنی ہر طرح کی خباشت سے پاک ہو فطرتی لڑکا یعنی جو خالص اللہ کی خلق ہوگا ۔ جب مریم نے کہا قَالَتُ اِنِّیْ آعُوُدُ بِالرَّ حُمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنُتَ تَقِیًّا توم یم کی مثل اس طیب بشر نے جواب دیا قَالَ اِنَّمَآ آنَا رَسُولُ رَبِّکِ کہا اس میں پھیشک نہیں میں تیرے ربّ الرحمٰن کا ہی بھیجا ہوا ہوں یعنی میں ایسا کی نہیں کرنے والا بلکہ وہی ہوگا جوالرحمٰن نے کہا جس کی الرحمٰن نے اجازت دی۔ مریم کے ذہن میں اس وقت تک بہی تفا کہ الرحمٰن کوربّ بنانا یہ ہے کہ جو مذہبی رسم ورواج ہیں ان کو پورا کریں گے تو فکاح ہوگا کین حق اس کے بالکل برعس تھا جو کہ مریم کے ذہن میں رکھتے ہوئے مریم کے ذہن میں دواج کہا جا کہ تھا جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مریم نے کہا

قَالَتُ اَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّلَمُ يَمُسَسُنِي بَشَرْ وَّلَمُ اَكُ بَغِيًّا. مريم ٢٠

مریم نے کہا کہاں سے ہور ہاہے میرے لیے لڑکا اور نہیں اس مقصد کے لیے اثر انداز ہوا مجھ پر بشر اور نہ ہی تُو کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جس میں ربّ الرحمٰن سے ذرائجی بغاوت ہو۔

لینی مریم نے کہا کہ نہ تو میں ایسی ہوں کہ مجھے کوئی بشر بغیر شادی کے چھوئے اس مقصد کے لیے اور میں لڑکے کوجنم دوں اور اب تو و بسے بھی ممکن نہیں رہا کیوں کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا نہیں اور میں تہمارے ساتھ آ چکی ہوں اور میرے سب رشتے دار میرے دشمن بن چکے ہیں اب تو اگر ان کے ہاتھ لگ گئ تو ایک ہی انجام ہو مکتا ہے وہ غیرت کے نام پر قبل کریں گے اور دوسرے تم بھی ایسے نہیں کہ الرحمٰن سے رائی برابر بھی بغاوت کر ولینی بغیر شادی کے مجھے مس کر وتو کیسے اب ہوسکتا ہے کہ میں لڑکے وجنم دوں؟

واپس اب جانہیں سکتی اگر رشتے داروں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ قتل کردیں گے اور تمہارے ساتھ وہ میری شادی کریں گے نہیں اب بغیرولی کے جب نکاح ہی نہیں تو پھرلڑ کا کیسے ہونے والا ہے؟ اس لیے بیتو اب ممکن نہیں رہا۔

اب مریم ایک طرف تواپی عمل سے اس بات کا شوت دے رہی تھی کہ وہ ایک عورت نہیں ہے کہ وہ رائی برابر بھی اللہ سے بغاوت کرے اور دوسری طرف مریم ایس جے مربی تھی کہ اس کے لیے اب نکاح کے تو دروازے ہی بند ہوگئے ہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں اور جو میرے ولی ہیں وہ کسی بھی صورت اس سے نکاح تو کریں گئے نہیں اور اس سے نکاح کرنا تو دور کی بات اگر ان کے ہاتھ لگ جاتی ہوں تو وہ قل کر دیں گے۔ تو مریم کی انہی باتوں کا جواب اس بشر نے دیا قالَ کَذٰلِکِ قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیّنٌ وَلِنَجُعَلَهُ ایَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَکَانَ اَمْرًا مَّقُضِیًّا۔ مریم ۲۱

قَالَ کَذَالِکِ کہاالکل اسی طرح ہوگا لینی جیسے الر کمن نے کہا جیسے الر کمن نے بچے کوجنم دینے کے لیے قانون بنایا و سے ہی ہوگا قَالَ رَبُّکِ هُو عَلَیْ هَیِّ سِنْ کہا تیرے ربّ پر یہ اوروہ اور یہ اوروہ اسب کا سب بالکل آسان ہے انتہائی سمیل سادہ ۔ لینی تُو جو بچھر ہی ہے کہ نکاح کے جو قوانین معاشرے میں پائے جاتے ہیں دین و فدہب کے نام پر بہتیرے ربّ کے قوانین ہیں ایسانہیں ہے یہ اتنی مشکلیں تیرے ربّ کی گھڑی کردہ نہیں ہیں بلکہ تیرے ربّ پر تو یہ سب کا سب بالکل آسان ہے انتہائی سادھا ہے میں اور ہم نے یہ اس لیے کیا لوگوں کے لیے آیت کردی لیعنی جب لوگ اس معاطلہ بالکل آسان ہے انتہائی سادھا ہے میں اور کہ ناہے اور کیسے اولا کو معاطلہ بالکل آسان ہے انتہائی سادھا ہے میں خور کریں تو ان کی ان معاملات میں را نہمائی ہو کہ انہیں کس سے اور کیسے نکاح کرنا ہے اور کیسے اولا دکو جنم و الے واقع میں خور کریں تو ان کی ان معاملات میں را نہمائی ہو کہ انہیں کس سے اور کیسے نکاح کرنا ہے اور کیسے اولا دکو جنم و رواج اور دین جنم دینا ہے و کر دُحمةً مِنَّ اور ہم سے رحمہ یعنی جو نکاح اور اولا د کے جنم کے لیے طرح کے ختیوں ، تکالیف و مصائب بناد یئے گئے رسم و رواج اور دینے و کان اُمْرًا مَّ قُضِیًّ اور قدر میں لیعنی اللہ کے قانون میں بیکام ہو چکا تھا اس لیے اس کا ہونانا گریں تھا یعنی ہو کر رہنا تھا۔

یہاں پھریہ بات ذہن میں ہونالازم ہےالیانہیں ہے کہاس لڑکے نے ان الفاظ کا استعمال کیا تھا بلکہ اس وقت جوہوا تھا اس کو اللہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ۔ اس وقت جوہوا وہ یہ تھا کہ جب مریم نے کہا کہ ہمیں پہلے نکاح کرنا چاہیے یعنی نکاح کے نام پر جو مذہبی رسم ورسواج ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے قریب آسکتے ہیں ورنہ یہ جرم ہوگا ہم اللہ کے باغی کہلا کیں گے تو جواب میں اس لڑکے نے واضح کیا کہ جسے نکاح کہایا سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے بی نہیں یہ تو بالکل بے بنیا دوباطل ہے۔

اللّٰدے بھیج ہوئے لینی فطرت کی منصوبہ بندی سے مریم کو ملنے والے بشرنے مریم پر ہرلحاظ سے کھول کر واضح کیا کہ نکاح کیا ہے۔

آج بھی یہ جھاجا تا ہے کہ نکاح فد ہب کے نام پر کی جانے والی رسومات کا نام ہے لیکن کسی کونہیں علم کہ نکاح ہے کیا۔ نکاح کو بیجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ دین کیا ہے جو کہ آپ پر کھول کھول کر واضح کیا جا چکا کہ دین فطرت ہے فطرت پر ہی قائم ہونا اصل مقصد ہے۔ جب دین فطرت پر قائم ہونا ہے تو پھر آجی خود غور کریں کہ کیا فطرت نے ایک بالغ مرداور ایک بالغ عورت کے ملاپ کے لیے ایسی کوئی شرائط عائد کی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ فدہ ہی رسومات کے نام پر جو پچھ بھی آج ہور ہاہے جوصد یوں سے چاتا آر ہاہے کیا بی تی ہوسکتا ہے؟ بالکل نہیں۔

جیسے ایک گھر میں میاں ہوی اوران کے بچے ہوتے ہیں بچے ہراس شئے کی طرف بھا گتے ہیں جوانہیں اچھی لگتی ہے خواہ وہ آگ ہی کیوں نہ ہواور والدین بچوں کو ہراس کا م سے روکتے ہیں جس میں بھی ان کے لیے نقصان چھپا ہوتا ہے لیکن بچوں کو ہراس کا م سے روکتے ہیں جس میں بھی ان کے لیے نقصان چھپا ہوتا ہے لیکن بچوں کو وہ نظر نہیں آر ہا ہوتا، والدین بچوں کو پیار سے بھی روکتے ہیں اوراگر پیار سے نہ رکیس تو پھر شختی کیسا تھ بھی روکتے ہیں خواہ بچوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ سے گزرے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری مزک کر دیں تو بچے نہ صرف گھر میں ہر شئے درہم برہم کر دیں گے بتا ہی مچادیں گے بلکہ وہ خودا پئے آپ کو بھی نقصان پہنچا بیٹے میں گھر میں ہوگا لامحالہ اسے بھی اس بتا ہی ونقصان کا سامنا کر نا پڑے گا۔

بالکل یہی مثال اس دنیا میں جتنے بھی بشر ہیں ان کی ہے۔ دوطرح کے بشر ہیں ایک وہ جو کہ انسان ہیں یعنی وہ خودا پنے بی آپ کو بھو لے ہوئے ہیں آئہیں بھی مثال اس دنیا میں معلی بھی اس کے وہ اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے آئے یوں انہیں جو بھی اچھا لگتا ہے انہیں جس میں بھی اپنے لیے فائدہ نظر آتا ہے وہ بچوں کی طرح اس کے چھچے لگ جاتے ہیں اس کے حصول کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرتے ہیں انہیں جو صلاحیتیں دی گئیں ان کا اس کے پیچھے استعال کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی رو کئے والانہیں ہوگا تو وہ آسانوں وز مین میں سب پچھ درہم برہم کر دیں، آسانوں وز مین میں پچھ بھی سلامت نہ رہے اور دوسری طرح کے بشروہ ہیں جن پرحق کھل کرواضح ہوجاتا ہے جو اپنی حقیقت کو پالیتے ہیں اور یوں ان پر بالکل کھل کرواضح ہوجاتا ہے کہ اس دنیا میں ان کے موجود گی کا مقصد کیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ومقصد و فرمہ داری گھر میں والدین کی ہوتی ہے جب ان کے ذمہ داری ومقصد بالکل وہی ہے جو مقصد و فرمہ داری گھر میں والدین کی ہوتی ہوتے ہیں۔ ان کے خبے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے خبے جو سے ہیں۔

لینی دنیامیں جتنے بھی بشر ہیں ان کی دونتمیں ہیں ایک وہ جوانسان لیعنی بھولے کے بھولے ہی ہیں اور دوسری وہ جوانسان نہیں لیعنی خودا پنے ہی آپ کو بھولے ہوئے نہیں رہے بلکہ انہوں نےغور وفکر کرکے وہ یاد کرلیا جووہ خلق ہی بھولے ہوئے۔

جوانسان ہیں بینی خودا پنے ہی آپ کو بھولے ہوئے ہیں انہیں نہیں علم کہ ان کی حقیقت کیا ہے وہ کون ہیں کیا ہیں اس دنیا میں آنے کا ان کا مقصد کیا ہے ان کا معاملہ بچوں کی طرح ہے انہیں جو بھی اچھا لگتا ہے اس کے حصول کے لیے اس کے چیچے پڑجاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس پچھا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ اپنے فائدے دیکھا اور جہ ہیں حقیقت میں اگروہ کام کیا گیا اس شئے کو حاصل کرنے کے لیے انہیں دی گئی صلاحیتوں کا استعال کیا گیا تو آسانوں وز مین میں ہر شئے میں خرابیاں ہوجا کیں گی اور وہ بلاخوف وخطراسی میں اپنا فائدہ سجھتے ہوئے اس کے چیچے لگ کرآسانوں وز مین میں فساد کرتے ہیں یعنی مخلوقات کو ان کے مقامات سے بدلتے ہیں فطرت میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔

آپ پریہ بھی کھول کھول کرواضح کردیا گیا کہ آسانوں وزمین کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سے بیا پھریوں کہیں کہ ایک مثین کی سی اگر کوئی ایک بھی شئے اپنے مقام سے بٹے گی تو پورے وجود میں خرابیاں ہوجا ئیں گی یعنی مخلوقات میں جوربط قائم ہے جس کی وجہ سے تسلسل اورنظم قائم ہے وہ ربط ٹوٹ کر تسلسل میں نعطل آ جائے گا جس سے نظم برقر ارنہیں رہے گایوں آسانوں وزمین میں ہر شئے میں خرابیاں ہوکر تناہیاں آئیں گی۔

دوسری طرح کے بشر جو کہ انسان نہیں ہیں یعنی وہ خود کو بھولے ہوئے نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو یاد کرلیا تو جب انہوں نے غور وفکر کر کے اپنی ہی ذات کو یاد کرلیا تو ان کی اپنی ذات الله نکل یعنی جو کچھ بھی نظر آر ہاہے یہ ان کا اپنا ہی وجود ہے لیکن اس وقت وہ بطور امتحان اس بشر کی صورت میں اس دنیا میں موجود ہیں اگر تو وہ اپنے آپ کواللہ ثابت کردیتے ہیں تو آخرت میں ان کی حقیقت اللہ ہی ہے اور اگر نہیں تو جودرجہ اس دنیا میں کما ئیں گے آخرت میں وہی درجہ ملے ا

اب جب کہاپی حقیقت اللہ ہے تو پھراب بھلاکوئی اپنے ہی وجود کونقصان کیوں پہنچائے گا؟ اورا گرکوئی اپنے ہی وجود کونقصان پہنچار ہا ہوتو کیا اسے اپنے ہی وجود کونقصان پہنچار ہا ہوتو کیا اسے اپنے ہی وجود کونقصان پہنچانے گایا پھراسے روکا جائے گا؟ تو حقیقت بالکل واضح ہے کہ اسے روکا جائے گاتو یہی ذمہ داری اس دنیا میں دوسری قتم کے جوبشر ہیں ان کی ہے۔

ایسے تمام کے تمام بشر گویا کہ ایک ہی وجود ہے تو وہ ایک وجود بن کردنیا میں آنے کے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں بینی انہیں نقصان نہیں پہنچانے دیتے ہرمخلوق کواس کے اپنے مقام پر رہنے دیتے ہیں اور جوانہیں ہٹانے والے ہیں بیعنی انسان انہیں بھی ان کے مقام پر قائم کرتے

ہیں جسے قر آن میں الصلا ۃ کہا گیا۔

جوبشرآ تکھوں، کانوں، زبان، پاؤں اور ہاتھوں کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس کے وزراء کہلاتے ہیں یوں ایک حکومتی ڈھانچہ وضع ہوجا تا ہے بالکل وہی حکومتی ڈھانچہ جوآپ کو ایک ایک ایک ایک اوجود میں آپ کو ملے دھانچہ جوآپ کو ایک ایک ایک ایک علی میں ملے گا، جوچھوٹی سے چھوٹی خلق سے کیکرکل کے کل وجود میں ملے گا جوآپ کے اپنے ہی اس وجود میں آپ کو ملے گا۔

ان کا کام ہے انسانوں کوان کے اصل مقام پر رکھنا جیسے والدین گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں بالکل ایسے ہی ان کا کام ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گھر نے ہیں بالکل ایسے ہی ان کا کام ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گھر نے میں اور اس میں بچوں کی مانند جوانسان ہیں ان کا خیال رکھنا آئہیں ہر اس کام سے روکنا جس سے اس گھر زمین میں کہیں بھی کوئی خرابی ہو، انسانوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر اس شئے کے پیچھے بھا گئے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بھی آئہیں اپنے لیے فائدہ نظر آتا ہے خواہ وہ حقیقت میں آگ ہی کیوں نہ ہو۔ انسان صرف اور صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں جب تک کہ وہ سامنے نہیں آجا تا اور تب دیکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہیں۔ ہو۔ انسان صرف اور صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں جب تک کہ وہ سامنے نہیں آجا تا اور تب دیکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔

دوسری قتم کے بشریعن جوانسان نہیں ہیں وہ المیز ان یعن آسانوں وزمین میں جوبہترین اور پیچیدہ ترین قازن وضع کیا گیا ہے اس کو قسط کے ساتھ قائم رکھتے ہیں یعنی زمین میں اگراشیاءکو صرف استعال ہی کرتے جائیں گے واپس ان کا متباد لنہیں رکھیں گے قومیزان میں خسارہ ہو کر زمین میں تباہیاں آئیس گی جنہیں روکنے کے لیے میزان کا قائم رہنالازم ہے قو وہ انسانوں کو قسط کے ساتھ قائم کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر ککڑی کی ضرورت ہے تواس کے لیے درخت کا ٹا جائے گا اب اگر درخت کا ٹے کرکٹڑی حاصل کر کی اور واپس وہاں اتناہی وزن قسط کیساتھ نہ درکھا یعنی تھوڑ اتھوڑ اگر کے واپس وہاں درخت نہ رکھا تو جو توازن وضع کیا گیا ہوا ہے اس میں خسارہ ہوجائے گا اور بالآخر تباہیاں آئیس گی اور سب کچھ درہم برہم ہوجائے گا تباہ و برباد ہوجائے گا اس لیے وہ کو گوں پر ان کی ذمہ داری نہ صرف کھول کھول کر واضح کرتے ہیں کہا ہا تھوگ کرتے ہیں استعال کرنا ہے تو داری نہ صرف کھول کو کی استعال کرتے ہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وہ تی کرتے ہیں ڈنڈے کا استعال کر کے قسط کیساتھ المیز ان کو قائم کرتے ہیں۔ استعال کر کے قسط کیساتھ واپس بھی رکھنا ہے اور اگر کوئی ایسانہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وہ تی کرتے ہیں ڈنڈے کا استعال کر کے قسط کیساتھ المیز ان کوقائم کرتے ہیں۔ یہ جہ خمہ داری دوسری قسم کے جوبشر ہیں ان کی ۔

اب جب ایک بشر بوڑھا ہوجا تا ہے جس سے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اس پرلازم ہے کہ وہ اپنا نائب وہاں چھوڑ کر جائے یعنی اگروہ اپنے مقام سے ہے گا تو میزان میں خسارہ ہوجائے گا اس لیے اس پر بیلازم تھا کہ وہ قسط کیساتھ وہاں اپنامتبادل رکھ کر دنیا سے جائے جس کے لیے اسے اپنے مقام سے ہے گا تو میزان میں خسارہ ہوجائے گا اس لیے اس پر بیلازم تھا کہ وہ قسط کیساتھ وہاں اپنامتبادل رکھ کر دنیا سے جائے جس کے لیے اسے اپنے مقام جسے نو جوان بشر کی ضرورت ہے۔

اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنامتبادل بشرکہاں سے لائے؟ تواسی کے لیے کہا کہ قسط کیساتھ لینی وہ تھوڑ انھوڑ اکر کے اپنامتبادل بشرکہاں سے لائے؟ تواسی کے لیے کہا

اللہ نے لینی اسی وجود فطرت نے بینظام بنادیا کہ مرداور عورت کے اختلاط سے نھاسابشر وجود میں آتا ہے جسے آہستہ آہستہ یعنی قسط کیساتھ پروان چڑھا کراس مقام پرلایا جاتا ہے کہ جس مقام پر آگروہ آپ کا متبادل بن سکے۔

مرداورعورت کے اختلاط کامقصدہے بشر دنیامیں لانا نہ کہ مرداورعورت کے اختلاط کامقصد جنسی لذت ہے۔ اللہ نے بیظیم احسان کیا کہ اللہ نے اس میں لذت رکھ دی اگر لذت نہ رکھی ہوتی تو یہی عمل ہربشر کے لیے بوجھ ہوتا جسے کوئی بھی نہ کرتا۔

آپ جوطرح طرح کے ثمرات کھاتے ہیں جو کہ آپ کارزق ہے اس کا مقصد ذائقے کا حصول نہیں ہوتا یعنی آپ لذت کے لیے نہیں کھاتے بلکہ ان کے کھانے کا اصل مقصد ہے جسم کواس کی ضروریات فراہم کرنا جو کہ انتہائی قلیل مقدار میں وہ عناصر ہوتے ہیں جن عناصر سے جسم کوخلق کیا گیا۔ جیسا کہ لوہا، تا نبہ، گندھک سمیت ایسے ہی طرح طرح کے عناصر ہیں۔ بیعناصرانتہائی قلیل مقدار میں آپ کے جسم کی ضرورت ہوتے ہیں اتنی قلیل مقدار کہ اسے پکڑنا تو دور کی بات براہ راست آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جاسکتا۔

اللہ نے یعنی فطرت نے انتہائی عظیم احسان کر دیا کہ ان عناصر کوطرح طرح کے رنگوں اور ذائقوں سے مزین کر دیاان میں لذت رکھ دی تا کہ آپ بنی مرضی اور خوشی سے نہ صرف اپنے جسم کواس کی ضرویات فراہم کریں بلکہ اس میں آپ کے لیے لذت بھی رکھ دی۔ اب اصل مقصد لذت کا حصول نہیں بلکہ اصل مقصد تو جسم کووہ عناصر فراہم کرنا ہے جوجسم کی ضروریات ہیں تا کہ جسم کواس کی ضروریات فراہم کرنے سے جسم بالکل صحیح رہے اور اس جسم سے اس مقصد کو پورا کیا جاسکے جسم مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا۔

اورا گرکوئی اس مقصد سے غافل ہے یا اسے اس مقصد کاعلم ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے اصل مقصد تولذت ہوگی اوروہ لذت ہی کواپنا اصل مقصد ومشن سمجھتے ہوئے اس کے بیچھے لگار ہو کرا سے ہی اصل مقصد ومشن بنا بیٹھے اور جو سمجھتے ہوئے اس کے بیچھے لگار ہو کرا سے ہی اصل مقصد ومشن بنا بیٹھے اور جو اصل مقصد ومشن ہے اس کا آپ کوعلم ہی نہیں آپ اس سے غافل ہو کر مجرم بن جاتے ہیں۔

بالکل ایسے ہی ایک مرداورایک عورت کے اختلاط کااصل مقصد لذت کا حصول نہیں ہے بلکہ اصل مقصد تو قسط کے ساتھ المیز ان قائم رکھنے کے لیے اپنا متبادل بشر لانا ہے۔ اورا گرکوئی لذت کے بیچھے پڑتا ہے اسے ہی اصل مقصد سمجھ لیتا ہے تو وہ اس فتنے کا شکار ہوکر دنیا وآخرت میں ذلیل ورسوا ہو جائے گا ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔

الله جو کهاسی کاہی وجود آپ کو ہرطرف نظر آر ہاہے یعنی فطرت، فطرت اپنے شریک یعنی اپنے علاوہ کسی بھی دوسرے وجود کو قبول نہیں کرتی اس لیے اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اوروہ فطرتی نہیں ہے یعنی خالص اللہ کاخلق کر دہ نہیں ہے تو فطرت اسے قبول نہیں کرتی ،فطرت صرف اورصرف اپنے وجود یعنی فطرت کوہی قبول کرتی ہے۔

اس لیےاللہ نے جوآپ کارزق ہےاس کے لیے طیبات کو حلال کیا ہے۔ حلال کہتے ہیں جس کی اجازت دی گئی اوراس کی ضدحرام ہے جس کا معنی ہے جس کے کرنے یا جس کے استعال کی اجازت نہیں دی بلکہ منع کردیا۔

جب ایک لڑی بالغ ہوتی ہے تواس کارز ق ایک بالغ لڑ کا بن جا تا ہے یعنی اس کی ضرورت ایک بالغ لڑ کا ہوتا ہے اورایسے ہی جب ایک لڑ کا بالغ ہوتا ہے تواس کا رز ق یعنی اس کی ضرورت ایک بالغ لڑ کی بن جاتی ہے اوراللہ نے حلال کیا ہے طیبات کو۔

طیب کہتے ہیں اس شئے کو جوفطرت کے توانین کے تحت نہ صرف وجود میں آئی یالائی گئی بلکہ اس کے استعمال کیے جانے تک اس میں کسی بھی قتم کی کسی دوسرے نے مداخلت نہیں کی یعنی ہر لحاظ سے سوفیصد فطرتی شئے اور وہ فطرتی شئے جس کے استعمال سے استعمال کرنے والے کے نفس یعنی د ماغ پرکسی قتم کا کوئی منفی اثر مرتب نہ ہوں مرتب نہ کرے، نہ ہی اسکے جسم پر، نہ ہی خاندان ،گلی ، محلے، معاشرے یہاں تک کہ آسانوں وز مین میں اس کے استعمال سے کہیں بھی منفی اثر ات مرتب نہ ہوں بلکہ فائدہ ہو۔

اب جب ایک ٹرکی بالغ ہوتی ہے تو اس کارزق ایک طیب مرد ہونا چاہیے اگر دونوں طیب ہیں تو ان سے وجود میں آنے والی ان کی اولا دحلال اولا دہوگی کینی جس کی اجازت دی گئی بالکل اسی طرح اسے وجود میں لایا گیا اسے جنم دیا گیا اورا گروالدین طیب نہیں ہیں تو ان کے اختلاط سے وجود میں آنے والی اولا دحلال نہیں بلکہ حرام ہوگی انہوں نے جو کیاوہ حلال نہیں بلکہ حرام کیا جسے عربی میں زنا کہا جاتا ہے۔

فطرت نے صرف اور صرف طیب ہونے کی شرط عائد کی ہے اس کے علاوہ اللہ نے کوئی شرط عائد نہیں گی۔ یہی حق اس مریم کی مثل طیب بشر نے مریم پر واضح کیا تو مریم نے فوراً اس حق کو قبول کرلیا اور مریم جو پہلے ڈررہی تھی اور وہ مجھ رہی تھی کہا گراس نے بغیر مذہبی رسومات کو پورا کیے تعلق قائم کیا تو وہ اللہ کی باغی بن جائے گی اس کی حقیقت مریم پر بالکل کھل کرواضح ہوگئی اور مریم کواطمینان ہوگیا۔

یمی وہ وجھی کہ جب مریم واپس آئی اوراس کیسا تھ اس کا بیٹاعیسی تھا تو مریم پرزنا کا بہتان عظیم باندھا گیا کے اے مریم ٹو بغیر شادی کے ایک لڑے کیسا تھ بھاگ گئتھی ٹو نے کہیں کوئی نکاح نہیں کیا جواس لڑے کے ساتھ ٹو نے تعلق قائم کیا تو یہ ٹو نے زنا کیا ٹو زانیہ ہے اوراس کا نتیجہ تیرا یہ بیٹا زنا کی پیداوار ہے۔

یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے مریم پرزنا کا بہتان عظیم لگایا گیا کیونکہ ان لوگوں کے زدیکہ جو فہ بہی رسم ورواج کو پورانہیں کرتا اور بغیران رسوم کو پورا کیے جنسی تعلق قائم کیا ساتھ میں رہے تو وہ وزنا کہلاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے آج ہور ہاہے۔

کی کو بھی میٹم نیس کہ بید وہ وہ نیاں اور اللہ کا تو ایک ہی قانون ہے اور وہ ہے طیب ہونا اگر کوئی طیب نہیں تو وہ وہ نیا کے سی بھی قانون پر پررا انٹرے ، دین و فہ جب کے نام پر اللہ سے منسوب کر کے کتنے ہی تو انین اور رسم ورواج کی پابندی کر لے وہ اللہ کے قانون میں زنا ہے۔ اور انسان اللہ کی پرواہ کرتا ہے وہ انسانوں کی پرواہ کرتا ہے وہ انسانوں کی باتوں سے بینے کے لیے ، انسانوں کے الزامات و بہتانات سے بینے کے لیے ان کو پااللہ بنالیتا ہے اور اللہ کے اللہ ہونے کا کفر کر دیتا ہے۔

مریم پر جب بہی حق واضح ہوا تو مریم نے لوگوں کی پرواہ نہ کی ، مریم نے بینیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا بہتیں و ملامتیں کریں گے مریم نے انسانوں سے بیخنے کے بارے میں نہیں سوچا بلکہ مریم نے اللہ کی پرواہ کی اللہ سے بیخے کو پسند کیا خواہ پوری و نیا ہی دخمن کیوں نہ بن جائے۔ مریم پرواضح ہو چکا تھا کہ ایک طرف اللہ کا قانون ہے اللہ کی چاہت ہے اور دوسری طرف اللہ کا کفر کرتے ہوئے انسانوں کی چاہت انسانوں کی چوا تھا کہ ایک طرف اللہ کا قانون ہے اللہ کی چاہت ہے اور دوسری طرف اللہ کا کفر کرتے ہوئے انسانوں کی چاہت انسانوں کے قوانین، اگر انسانوں کی پرواہ کرتی ہوئے اللہ کے قانون پر پوراا تروں گی جس کا نتیجہ یہ نظے گا کہ اللہ کے قانون میں حرام اولا دپیدا ہوگی اور دوسری طرف انسانوں کے قوانین و ملامتوں کا کفر کرتے ہوئے اللہ کے قانون پر پوراا تروں گی تو جس مقصد کے لیے مردو عورت کے اختلاط کا نظام وضع کیا وہ مقصد پورا ہوگا ایک طیب بچہ وجود میں آئے گا جو کہ بڑا ہو کر اس مقصد کو پورا کرے گا جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا۔ یہی وہ حق تھا جو مریم کی مثل طیب بشر نے مریم پرواضح کیا تو مریم مان گئی ، اس نے کہا تھا کہ اگر ہماری اولا دہوتی ہے تو وہ طیب اولا دہوگی وہ پیرائتی اللہ کی جبچی ہوئی ہو گئی جو دنیا میں لایا گیا ہم وہ مقصد پورا کر کے دنیا واتوں کی تو ہم دنیا واتو ہم دنیا واتوں میں ہوئی تو جم دنیا واتوں کی تو ہم دنیا واتوں کی تھی ہوئی ہو کہ بیا کہ ہو جو کئیں گے۔

یے قائق کہ جب مریم نے کہاتھا قَالَتُ اِنِّیْ آعُو دُ بِالرَّ حُمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ تَقِیًّا مریم نے ایسااس لیے کہاتھا کیوں کہ مریم بھی تب تک یہی تجور ہی تھی کہ معاشرے میں جو نکاح کے نام پر نہ ہبی رسم ورواج پائے جاتے ہیں جوشرائط پائی جاتی ہیں وہ الرحمٰن کی طرف سے ہیں اور مریم نے اسی وجہ سے کہاتھا کہ وہ الرحمٰن کے وضع کر دہ قانون کے خلاف تعلق قائم نہیں کرے گی اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے اس مریم کی مثل طیب بشر نے جواب دیا قَالَ کَذٰلِکِ کہا بالکل اسی

طرح ہوگا یعنی جیسے الرحمٰن نے کہا جیسے الرحمٰن کا قانون ہے بالکل اسی طرح ہی ہوگا الرحمٰن کے خلاف نہیں ہوگا اور پھرواضح کیا کہ الرحمٰن کا قانون کیا ہے یعنی الرحمٰن کے ہاں نکاح کیا ہے قالَ دَبُّکِ ہُو عَلَیَّ هَیِّنْ کہا تیرے رہِ پر بیاور بیاور وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ سب کا سب بالکل سادہ اور آسان ہے یعنی بیجو نکاح کے نام پر مذہبی ومعاشر تی رسم ورواج ہیں، جو بندشیں ہیں، جو مشکلات ہیں بیسب کا سب الرحمٰن کی طرف سے نہیں ہے بلکہ الرحمٰن کے ہاں تو نکاح بالکل سادہ اور انتہائی آسان ہے جو کہ مریم پر کھول کھول کرواضح کر دیا اور جب مریم پر حق واضح ہوا تو مریم نے صرف اور صرف الرحمٰن کی ہی پرواہ کی نہ کہ الرحمٰن کے نام پر شیاطین کی۔

شیاطین کی۔

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. مريم ٢٢

پس مریم اپنے رب فطرت کے بھیج ہوئے اسی کی مثل طیب بشر سے حاملہ ہوئی پس اس کیسا تھ یعنی اسی بشر کیسا تھ دور سے دور جگہ چلی گئی۔
مریم اور مریم کی مثل طیب بشر جو کہ فطرت کی ہی منصوبہ بندی سے مریم سے ملاتھا پہلے تو دونوں مریم کے آبائی علاقے کے قریب ہے ایک مقام پر چھپے رہے لیکن جب یہ دواضح ہوگیا کہ کسی بھی صورت حالات معمول پر نہیں آنے والے اور اگر ان کے ہاتھ چڑھ گئے تو قتل کر دیئے جائیں اور پھر مریم حاملہ بھی ہوچی تھی تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ مستقل طور پر بیعلاقہ چھوڑ کر کہیں دور جا کرآباد ہوجاتے ہیں اور یوں مریم جو کہ حاملہ تھی اور اس کا زوج یعنی فطرت کا منتخب کردہ اس کا جوڑا جو کہ اسی کی مثل طیب تھا دونوں وہاں سے ہجرت کر کے جینے دور سے دور جا کرآباد ہو سکتے تھے جا کرآباد ہوئے۔ دونوں نے جب ہجرت کی تو بالکل خالی ہاتھ سے یعنی جیسے کوئی لٹ لٹا کر کہیں جا کرآباد ہوتا ہے بالکل نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرتا ہے بالکل ایسے ہی دونوں نے دور سے دور جا کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرتا ہے بالکل ایسے ہی دونوں نے دور سے دور جا کر نئے سرے سے زندگی شروع کی جس کے لیے انہوں نے کھچور کی شاخوں سے دور جنگل سے مما ثلت رکھتے علاقے میں رہنا پڑا اور رہنے کے لیے انہوں نے کھچور کی شاخوں سے جھگی نما گھر بنایا جس کا ذکر درج ذبیل آبیت میں ہنا ہے۔

فَاجَآءَ هَا الْمَخَاضُ اللي جِذْعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ يَلَيْنَنِي مِتُّ قَبُلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا. مريم ٢٣

پس کیا ہوا؟ آگاسی کا جواب ہے کہ الخاض کے آنے تک یعنی بچے کو جنم دیئے جانے کا وقت آنے تک مریم تھجور کے پتوں سے بنے جمون پڑے میں رہی ، اس دوران مریم نے کافی سخت سے خت حالات کا سامنا کیا اور پھر اوپر سے بچے کو جنم دینے کا وقت بھی آچکا تھا۔ وہ عور تیں جن کی اولا دہوہ وہ جانتی ہیں کہ جب بہلے بچے کا جنم ہوتا ہے تو خصر ف باقی بچوں کو جنم دینے کی نسبت در دبہت زیادہ ہوتا ہے بلکہ وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور زیادہ ترعورتیں بالحضوص ایسی عورت جن کے پاس کوئی تجربدر کھنے والی عورت یا کوئی ایسانہ ہو جواسے سلی دینے والا ہوعورت گھرا جاتی ہے اور یہی بچھتی ہے کہ بس ابھی اسے موت آئی اب وہ نہیں وہ گناہ بھتی والی ۔ اور پھر بیا ریاوت ہوتا ہے اگر کوئی عورت اللہ سے بچنے والی ہوتو ایسی صورت میں اس کے دل ود ماغ میں اس کے ماضی کے غلطیاں یا جنہیں وہ گناہ بھی گسزا ہے جواس سے ماضی میں سرز دہوئے ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں اور وہ بھتی ہے کہ اس وقت جس حالت سے وہ دو چار ہے بیضر وراس کے سی گناہ بھی گسزا ہے جواسے لل رہی ہے۔

پہلی بارجب کوئی عورت بچے کوجنم دیتی ہے تو چوہیں گھنٹے تک کا وقت بھی لگ جاتا ہے در دکو برداشت کرنے میں اورالیں درد کہ اس وقت عورت جا ہتی ہے کہ اس سے بہتر تو بیتھا کہ اسے موت آچی ہوتی اور یہی وجو ہات تھیں جن کی بنا پر مریم بھی اس سے دوجا رتھی جس کا ذکر اللہ نے یوں کیا قے الَت یٰ لَیْنَسَنِی مِتُ قَبُلَ ہلٰذَا وَکُونُتُ نَسُیًا مَّنُسِیًا مَنُسِیًا مَریم ایخ آپ کو ملامت کرنے گی اور فم کرنے گی کہ اس نے جو کیا وہ نہیں کرنا چا ہے تھا یعنی درد کی شدت کی وجہ سے مریم ایخ آپ کو ملامت کرنا چا ہے تھا اب اسے اس کی سرزال رہی ہے اور ایس سوچ آتی بھی کیوں نہ کیونکہ نہ تو مریم کواس مریم کہ ہیں بہلے کوئی علم تھا کہ بچے کوجنم دینے میں س قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی مریم کے ذوج مریم کی مثل بشر کو لم تھا اس لیے مریم تو اس وقت بہتر تھا کہ اس سے کہناہ سرز دہوا ہے اور بیا ہی کی سرزا اسے لل رہی ہے اور یہی کہ رہی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ اس سے کہناہ میں خصصوت آجاتی یعنی درد اس قدر شکل تھا۔

فَنَادَتُهَا مِنُ تَحُتِهَآ اللَّا تَحُزَنِي قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحُتَكِ سَريًّا. مريم ٢٣

پس مریم کی مثل بشرنے مریم کو پکارا جن مراحل ہے وہ گزررہی تھی کہ نئم کر تحقیق کر دیا تیرے ربّ نے تیرے بنچ سے پانی۔ لیعنی درد کی موجہ سے مریم کی مثل بشرے مریم کی دونوں اکیلے تھے کوئی الیہ بھی نہیں تھا جوانہیں تسلی ہی دینے والا ہوتا۔ مریم کے زور لگانے اور درد کی وجہ سے بار بارایسا لگتا کہ مریم گویا کہ مریم کی دونوں اکیلے تھے کوئی الیہ بھی نہیں تھا جوانہیں تسلی ہی دینے والا ہوتا۔ مریم کی کوشش کرتا اور بہر حال بچے کوجنم دینے کا مرحلہ کممل ہو گیا۔

دوران جنم کے مراحل در دکی شدت کی وجہ سے مریم غم کر رہی تھی لیکن جب بچے کا جنم ہو گیا تو در دفوری غائب ہو گیا جس سے مریم کو اطمینان ہو گیا کہ اس سے کوئی جرم نہیں ہوا تھا جو اس کو اس کی سرامل رہی تھی بلکہ بچے کا جنم ہوتا ہی ایسے ہے اس کے بعد مریم اپنے بچے عیسی کیساتھ مصروف ہوگئی اس کی پرورش و تربیت میں لگ گئی یہاں تک کہ انیس سال کی مدت تک و ہیں رہی جس کا درج ذیل آیات میں ذکر ہے۔

وَهُزِّىَ اِلَيُكِ بِجِذُعِ النَّخُلَةِ تُسْلِقِطُ عَلَيُكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فَكُلِيُ وَاشُرَبِيُ وَقَرِّىُ عَيُنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِيَ آنِيُ نَذَرُتُ لِلرَّحُمٰن صَوْمًا فَلَنُ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا. مريم ٢٥، ٢٦

ان آیات میں مریم کے ربّ کی طرف سے مریم کو کہا گیالیکن اس کا مطلب ایسا ہر گرنہیں ہے کہ ربّ نے بالکل ایسے ہی مریم سے کہا جیسے کہ کوئی دو بشر آپس میں میں مریم سے کہا جیسے کہ کوئی دو بشر آپس میں بات کرتے ہیں بلکہ مریم تو بہت مشکل سے وہاں اپناوقت گزار رہی تھی کیوں کہ ایک تو اکیلا پن سوائے اپنے بچے اور زوج کے کوئی اور نہیں اور دوسرا تھجور کے درخت اور پانی کا چشمہ ہی بنیا دی رزق تھا اور مریم تو بہی سمجھر ہی تھی کہ اسے زندگی بھریمیں اس حالت میں رہنا پڑے گالیکن حالات وواقعات یہ واضح کررہے تھے کہ زندگی بھرنہیں بلکہ ایک مخصوص مدت تک یہیں رہنا پڑے گا اس لیے جیسے کیسے وہ مدت گزاری جائے یوں مریم اسی امید پروقت گزارتی کہ ایک دن وہ ان حالات سے نکل جائے گی اور زندگی میں آسانی آجائے گی۔

سے تھام کم کے رب کی طرف سے مریم کوان آیات میں کہا گیا اور مزید ہے کہا گیا کہ کوئی بشرا گرنظر آئے تواسے یہی کہے کہ اِنّے نکورُثُ لِلوَّ حُمانِ صَوْمًا فَلَنُ الْکُورُمُ اِنْسِیگا اس میں کچھ شکنہیں میں نے نذر کیا ہوا ہے الرحمٰن کے لیے رکنا پس اس مدت کو دوران اگر کوئی بھی ہو یعنی جنتی مدت وہاں تھم با ہوتا ہے تواسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا نا بالکل ایسے دہنا ہے گویا کہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا نا بالکل ایسے دہنا ہے گویا کہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا نا بالکل ایسے دہنا ہے گویا کہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی مکمل طور پر بھولی ہوئی ہے بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور تیرا کام تیرا مقصد ہے لئے وارحمی کی ماں نے مریم کے جنم سے پہلے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ جومیرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے لیے نذر کرتی ہوں اس لیے اس میں کئی ہوئی ہے اور جس مقصد کے لیے تیری مال نے تخصے الرحمٰن کے لیے نظر کیا ابھی تُو جن مراحل سے گزررہی ہے یہ وہ کھھد ہے جو تُو یورا کررہی ہے جس مقصد کے لیے نذر کی گئی۔

یوں مریم اپنے بیٹے عیسیٰی وجنم دینے کے بعد انیس سال کی مدت جسے الیوم کہا گیا مخصوص مدت و ہیں رہی اور پھر اس کے بعد جب مریم کے زوج اور عیسیٰ کے والد کی وفات ہو گئی تو مریم اکیلی پڑ گئی اب مریم کے پاس صرف اور صرف ایک ہی رستہ بچاتھا کہ وہ والیس اپنے آباؤا جداد کے علاقے میں اپنے رشتے داروں کے پاس چلی جائے ، کافی سال گزرجانے کے بعد اب حالات بدل چکے ہوں گے اس لیے اب واپسی میں ان حالات کا سامنانہیں کرنا پڑے گاجن کی ماضی میں توقع تھی اور پھر بالآخر مریم اپنے بیٹے کیساتھ واپس اس علاقے میں آگئی اور پھر جو ہوااس کا درج ذیل آیات میں ذکر کردیا گیا۔

فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمَرُيمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. مريم ٢٧

پس آگئی اس کیساتھ یعنی اپنے بیٹے میسی کیساتھ جواس کی قوم تھی اسے یعنی اپنے بیٹے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ،اس کی قوم نے کہاا ہے مریم تحقیق کے یعنی یہ بات طے شدہ ہے میہ بات قو انون میں ہے تُولائی ہے ایک فریا شئے۔ فریا کہتے ہیں عجیب، حیران کن، غیر متوقع، قابل ذکر یعنی جس کے بارے میں چہ مگویاں کی جائیں، غیر معمولی، حیرت انگیز، بریثان کن اور مضحکہ خیز وغیرہ۔

لینی مریم جب اپنے بیٹے یسی کیساتھ واپس اپنے آبا وَاجداد کےعلاقے میں آکر آباد ہوئی توجب بھی موقع ملتا تولوگ مریم سے اسی بارے میں بات کرتے ، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ، آپس میں چہ مگویاں کرتے جیسا کہ اگر معاشرے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو بالکل غیر متوقع ہوتو لوگ کرتے لینی تصور کریں کہ جیسے آج اگر کوئی لڑکی معاشر ہے میں رائج رسم ورواج اور مذہب کے نام پر قوانین و پابندیوں کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی ہے تو معاشر ہے میں اسے کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کیا چہ گویاں کی جاتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی معاشرہ اس وقت موجود تھا اور بالکل ایسے ہی حالات وواقعات کا مریم کوسامنا کرنا پڑا۔

يْلُخُتَ هَلُوُونَ مَاكَانَ اَبُوْكِ امْرَا سَوْءٍ وَّمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا. مريم ٢٨

ان میں سے پچھلوگوں نے مریم کوکہا کہا ہے مریم نہ تو تیر ہے ابو نے ابیا کوئی برا کام کیا اور نہ ہی تیری ماں باغی یعنی بدکردار اور بدچلن تھی اور جب قرآن میں اللہ نے اس واقعہ کی تاری آتاری تو اللہ نے "یا اخت ھارون' کے الفاظ استعال کیے۔ ھارون نام کا کوئی بشر مریم کا سگا بھائی نہیں تھا بلکہ بیھارون و ہی ہیں جو موٹی کیسا تھ تھے جو کہ موٹی کے بھائی نہیں تھا س کے باوجود انہوں نے موٹی کا کمل ساتھ دیا تو جو کردارموٹی کے وقت ہارون نے ادا کیا تھا ویسا ہی کردار مریم نے بیٹ کی بعثت میں ادا کیا جس وجہ سے مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا۔

لیمی مربم سے جب بھی لوگ بحث کرتے مربم نے جواقدام اٹھایا تھا اس بارے میں بات کرتے تو ان میں سے وہ لوگ جومعا شرے میں عزت کی نگاہ سے ویکھے جاتے تھے ان کی طرف سے مربم کو یہی کہا جاتا کہ اے مربم گوئے نے یہ بہت براکام کیا لیمی ٹو نے زنا کیا ہے تیرے ماں باپ تو ہر گزا لیے نہیں تھے بلکہ وہ تو بہت مذہبی اور تقوی اوالے تھے لیکن ان کے برعکس ٹو بیکسی نگل ۔ اپنی طرف سے وہ یہی کہنا چاہتے کہ اے مربم تیرے ماں باپ تو بہت مذہبی تھے وہ تو بہت مذہبی اور تقوی اوالے والے تھے کہاں نہیں تھے ہیں وہ بہت متی تھے اور ان کی اولا دالی کیسے ہوسکتی ہے جیسی ٹو ہے جو ٹو نے کیا ہے تو ان کے جواب میں مربم ان پرحق واضح کرتی کہ جسے آپ لوگ نکاح سجھتے ہیں وہ حق نہیں ہے نکاح کا مقصدا لیمی اولا دو نیا میں لانا ہے جو آ گے چل کر اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور اس کے لیے اللہ نے ایک کوئی شرائط عائد نہیں کیس ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جن شرائط وقوانین کو آپ لوگ اللہ سے منسوب کر کے ان میں قید ہیں اور اگر کوئی ان کے خلاف کر ایک کوئی شرائط عائد نہیں بلکہ خبیث ہیں تو خواہ لاکھ خود ساختہ قوانین ورسم ورواج کو پورا کرلیں ان سے وجود میں آنے والی اولا و حلال اولا و ہوگی اورا گراڑ کا اور اڑکی طیب ہیں تو ان اولا و حلال نہیں بلکہ خبیث ہیں تو خواہ لاکھ خود ساختہ قوانین ورسم ورواج کو پورا کرلیں ان سے وجود میں آنے والی اولا و حلال نہیں بلکہ حرام ہو

حلال کہتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی اور حرام کہتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی بلکہ اس سے روک دیا تو دیکھیں اورغور کریں کیا آپ کی اولاد اللہ علیہ کہ جس مقصد کے لیے آپ کود نیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کے اللہ علیہ کا حصول نہیں ہے بلکہ نکاح کا مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کود نیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کے قابل نہ رہیں تو آپ کی اولاد اس کے لیے اپنے نائب کے طور پر اپنا متبادل دنیا میں لانا تا کہ جب آپ دنیا سے جائیں یا آپ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل نہ رہیں تو آپ کی اولاد اس ذمہ داری کو سنجال لے اور اس مقصد کے لیے اللہ نے طیب ہونا شرط عائد کی ہے۔ اللہ طیب ہوت ہوتی اور اس مقصد کے لیے اللہ نے جوشر ط عائد کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور وہ پروان چڑھ کے اس کھی شرط عائد نہیں کی اب اگر طیب مرد اور طیب عورت سے اولا دو جود میں آتی ہے تو وہ اولا داللہ کی بھیجی ہوئی ہوگی جو کہ احسن ہوگی اور وہ پروان چڑھ کے اس مقصد کو بخور کر کر کر کر کر کر کے لیے اسے دنیا میں لایا گیا۔

نکاح اسے نہیں کہتے جسے آپلوگ نکاح سمجھتے ، کہتے اور کرتے ہو، آپلوگ اللہ کی پرواہ کرنے کی بجائے اللہ سے بچنے کی بجائے انسانوں کواللہ کا شریک مقرر کرتے ہوئے ان سے بچتے ہوانسانوں کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ سے منسوب کردہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور سم ورواج کو پورا کر کے بچھتے ہو کہ تم لوگوں نے بہت بڑا معرکہ مارلیا، جان لو بیانسانوں کی نظروں میں تو حلال ہوسکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں بیحلال نہیں بلکہ حرام ہے نہ ہی اللہ نے اس کی اجازت دی تو جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی یعنی حرام قرار دیا تو اس کے باوجودا کر بیکیا جائے گا تو ایسا کرنا اور ایسی اولا دونوں حرام ہوں گے وہ بھی اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی انہیں دنیا میں لایا گیا بلکہ وہ جائے گا تو ایسا کرنا اور ایسی اولا دونوں حرام ہوں گے وہ بھی بھی اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی انہیں دنیا میں لایا گیا بلکہ وہ

الٹانمہاری ہی مثل اللہ کیساتھ شرک کریں گے۔

اوراسی فرق کوواضح کرنے کے لیے مریم اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتی کہوہ ان لوگوں سے دین پربات کرے جیسا کہ درج ذیل آیت میں ہے۔ فَاشَارَتُ اِلَیْهِ قَالُواْ کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَهُدِ صَبِیًّا. مریم ۲۹

اس آیت میں دوالفاظ کوجاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آج تک ان میں سے ایک لفظ کا خودساختہ ترجمہ کرکے نہ صرف آج تک دھوکہ دیا جاتا رہا بلکہ دوسرے لفظ کو توسرے سے خائب ہی کردیا گیا۔ ان میں پہلا لفظ ہے ''الْمَهُدِ'' اور دوسرالفظ ہے '' صَبیًّا ''

المحد جس کا ترجمہ ماں کی گود کیا جاتا ہے یہ بالکل بے بنیاد و باطل ترجمہ و معنی ہے، محد کہتے ہیں کلمل طور پرکسی پرانحصار کرناکسی کا ڈیپنیڈنٹ ہونا جیسے کہ بچے جب تک والدین کے محتاج ہوتے ہیں ان پرانحصار کرتے ہیں تو انہیں المحد میں کہا جاتا ہے اور دوسرالفظ ''صبیاً'' کے معنی ہیں نو جوان، جسے انگلش میں یوتھ کہتے ہیں یعنی جوعمو ماً تقریباً ہیں سے پچیس سال کے نیچے کی عمر ہوتی ہے جب تک کوئی لڑکا اپنے والدین کامختاج ہوتا ہے اس کے فیصلے اس کے والدین کرتے ہیں وہ اپنے والدین پرانحصار کرتا ہے۔

الله نے کہیں بھی پنہیں کہا کے پیسی دودھ بیتا بچہ تھا جب اس کی ماں نے اسے ان لوگوں سے کلام کرنے کا کہا بلکہ اللہ نے تو بالکل واضح الفاظ میں اسے نوجوان قرار دیالیکن آج تک اللہ کے دشمنوں نے اکثریت کواینے دجل ودھوکے کا شکار کیے رکھا۔

آج تک ان لوگوں نے المحد کا ترجمہ ومعنی ماں کی گودیا پالنا کیااورا گلے لفظ ''صبیًا'' کوکممل طور پر چھپادیااس کا نہتو کوئی ترجمہ کیا گیا نہ ہی کوئی معنی کیا گیا گویا کہ پیلے میں سیاطین اپنے شریکوں کووتی کی کہ دیکھواس کہ پیلفظ اللّٰد کی غلطی کی وجہ سے قرآن میں استعمال ہو گیااور بعد میں جب اللّٰد کوا پنی غلطی کا حساس ہوا تو ان مجر مین شیاطین اپنے شریکوں کووتی کی کہ دیکھواس لفظ کو چھیادینا کیونکہ مجھ سے غلطی ہوگئی۔

اب اگران لوگوں کی اس بات کو مان لیا جائے کئیسٹی اس وقت ماں کی گود میں یا پالنے میں تھا بھی اس کی پیدائش کوا یک آ دھدن ہی گزرا تھا تو اس کا مطلب کہ زکر یا کے بیٹے بیٹی کو جب اللہ نے الکتاب والحکمہ دی اور اسے الکتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تو تب بیٹی بھی ماں کی گود میں تھا کیونکہ یہی لفظ ''صبتیًا'' قرآن میں ایک دوسرے مقام پر بھی استعمال کیا گیا جو کہ درج ذیل آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں

ييَحْيلي خُذِ الْكِتابَ بقُوَّةٍ وَاتَّيننهُ الْحُكُمَ صَبيًّا. مريم ١٢

اللہ نے اس وقت کیچیٰ سے کلام کرتے ہوئے کیچیٰ کو کہا جب کی خصرف ایک نوجوان تھا بھر پور جوان تھا بلکہ لوگوں پرحق واضح کرنے کی پاداش میں اسے لوگوں، ملا وَں اوران کے پیروکاروں کی طرف سے مخالفت و دشنی کا سامنا تھا اوراس عمر کے لیے اللہ نے اس آیت میں وہی لفظ استعمال کیا جوعیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال کیا۔
کے لیے استعمال کیا۔

اب اگر توعیسی ابن مریم اس وقت مال کی گود میں تھا پالنے میں تھا تو اس کا مطلب کہ جب اللہ نے کی کو الکتاب اور الکتاب کو پوری قوت کے ساتھ پکڑنے کا کہا تو بچی بھی اس وقت مال کی گود میں پالنے میں تھا اور اگر ایسانہیں بلکہ تب کی نوجوان تھا تو پھر یہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجاتی ہے کہ تب عیسیٰ ابن مریم بھی مال کی گودیا پالنے وغیرہ میں نہیں تھا بلکہ ایک نوجوان تھا اور آج تک مجر مین شیاطین نے جودین کے تھیکیدار بنے رہے اپنے مشرک آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقا کدونظریات کو سے ثابت کرنے کے لیے حق کو چھیاتے رہے۔

فَاشَارَتْ اِلَيْهِ پَسِ مريم اپنے بيٹي عيسىٰ كى طرف اشارہ كرتى كه ان لوگوں سے بات كروتو ان لوگوں كا آگے سے جواب ہوتا قَالُو ُ ا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنُ كَانَ فِسَى الْمَهَدِ مِنْ بِي كَنْ مُعَانِ مِنْ مُكَانَ ہِمُ مُس طرح اس نوجوان لڑكے سے بات كريں جو كه ابھى المحد ميں ہے يعنی اپنى مال كامختاج ہے جو اسے بھلے برے كاشعور نہيں ركھتا، جواسے نوخونہيں كرسكتا وہ ہميں دين سكھائے گا؟

لینی مریم یہی کہتی کہ اپنی اولا دوں کوبھی دیکھواور میری اولا دکوبھی دیکھ لوذ رامیرے بیٹے کیساتھ کوئی بات کر کے دیکھوتب تہہیں اس بات کا اندازہ ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں تو ان لوگوں کا آگے سے یہی جواب ہوتا کہ ہم اس لڑکے سے کیسے بات کریں جو کہ اپنے بھلے برے کا بھی شعور نہیں رکھتا جو کہ اپنی ماں کامختاج ہے اپنی ماں پر ہی انحصار کر رہا ہے بات تو اس سے کی جاتی ہے جو نہ صرف بڑی عمر والا ہو بلکہ اس کے پاس علم و تجربہ بھی ہوتو بیکل کا لونڈ اجواپنے بھلے برے کا بھی شعور نہیں رکھتا یہ ہمیں دین سکھائے گا؟ اوراپنے منہ سے جھاگ نکالناشروع کر دیتے ، عیسی جو کہاس وقت انیس سال کا نوجوان تھااس کیساتھ دین پر بات کرنا اپنی تو ہین سمجھتے کہ پیکل کالونڈ اہم سے دین پر بات کرے گااییانہیں ہوسکتا۔

جیبا کہ آج آپ خوداپنی آنھوں سے دیکھتے ہیں وہ لوگ جوخود کو بڑے عالم وعاقل سجھتے ہیں اگر کوئی نوجوان ان کے سامنے کوئی سوال اٹھائے یا بحث کرنے کی کوشش کرنے تو آگے سے اس پر چڑھ دوڑتے ہیں اسے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں کہ ٹوکل کالونڈا آیا ہمیں دین سکھانے یا ہم سے بات کرنے اور پھر اپنی تو ہین سبجھتے ہیں بالکل یہی حال اس وقت کے ایسے لوگوں کا تھا جوخود کو دین کے ٹھیکیدار اور عالم و عاقل سبجھتے تھے۔ لیکن جب مریم کا بیٹا عیسائی سی بھی موضوع پر بات کرتا تو ان لوگوں کی زبانیں گویا کہ کٹ ہی گئی ہیں وہ عیسائی کے کسی بھی سوال کا نہ تو جواب دے پاتے اور نہ ہی ان کے یاس کوئی ایساسوال ہوتا کہ جس سے وہ عیسائی کولا جواب کرسکیں۔

یوں عیسیٰ کا کردار یہ بات بالکل کھول کھول کرواضح کردیتا کئیسیٰ الرسول ہے یعنی اس کی زبان پراللہ بول رہا ہے کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہے ایک نو جوان جس نے کسی سکول، کالجی، مدرسے واستاد وغیرہ سے کچھنہیں سکیصا اور وہ علم وحکمہ میں اس قدر ماہر ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ عیسیٰ اپنے اعمال وکردار سے کہدر ہاتھا کہ

قَالَ انِّي عَبُدُ اللَّهِ اتَّنِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. مريم ٣٠

کہااس میں کچھشک نہیں میں اللہ کاعبدیعنی غلام ہوں، کیاہے جودیا گیا مجھے؟ الکتاب تھی جو مجھے دی گئی اور کردیا مجھے ایک نبی۔

وَّجَعَلَنِي مُبرَكًا اَيُنَ مَا كُنُتُ وَاوُصلئنِي بالصَّلوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا. مريم ٣١

اور کر دیا مجھے برکات والا جہاں بھی میں ہوں وہاں برکا ۃ ہوں گی اور وصیت کی گئی مجھےالصلاۃ سے اور الزکاۃ سے جب تک میں لوگوں میں زندہ موجود ہوں۔ وَّ بَوَّا بِوَ الِدَتِیُ وَ لَمُ یَجُعَلُنِیُ جَبَّارًا شَقِیًّا۔ مریم ۳۲

اور جو مجھے جنم دینے والی ہے اس کیساتھ ایساہی سلوک کرنے والا جیسا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور نہیں کیا مجھے رائی برابر بھی جبر کرنے والا رائی برابر بھی شقیا یعنی ایسار و بیا ختیار کرنے والا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، براسلوک کرنے والا، بدمعاش وغیرہ

وَالسَّلْمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدُتُّ وَيَوْمَ اَمُونَ وَيَوْمَ اَبُعَثُ حَيًّا. مريم ٣٣

اورسلام ہو مجھ پرتولید کیا گیامیں جس یوم اور میری موت کے یوم پراور زندہ اُٹھائے جانے کے یوم پر۔

درج ذیل آیات جو که ابھی پیچھے گزری ہیں۔

قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ النِّبِي الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبيًّا. مريم ٣٠

وَّجَعَلَنِيُ مُبْزَكًا اَيُنَ مَا كُنُتُ وَاوُصْئنِيُ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا. مريم ٣١

وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيُ وَلَمُ يَجُعَلُنِيُ جَبَّارًا شَقِيًّا. مريم ٣٢

وَالسَّلْمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدُتُّ وَيَوْمَ اَمُونَ وَيَوْمَ اَبُعَثَ حَيًّا. مريم ٣٣

یہ آیات الیانہیں کہاں وقت عیسیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے عربوں کی زبان میں چند ہی کھوں میں بیسب اپنی زبان سے کہد دیا بلکھیسیٰ نے جب دعوت دینا شروع کی لوگوں کیساتھ بات کرنا شروع کی تب ہے کیکڑ عیسیٰ کی موت تک کی تاریخ ہے جواللہ نے ان چند آیات میں بیان کی۔

عیسیٰ کا بیسب کہنا زبان سے نہیں بلکہ اس کی موت ہونے تک کے جواعمال ہیں جواس کا کردارتھا اس کواللہ نے آج سے چودہ صدیاں قبل ان چندآیات کی صورت میں اتارا تھاجنہیں آج اللہ آپ پر کھول کھول کرواضح کررہاہے۔

جب عیسی لوگوں کو دعوت دیتا توعیسی کوسب سے بڑے اسی بہتان کا سامنا کرنا پڑتا کہ اس کی والدہ کوزانیہ کہاجا تا اورعیسی کو ابھاراجا تا کہ بڑا دین دار بنتا ہے پہلے اپنی ماں کوتو رجم کر اس نے زنا کیا تھا اور تُو اسی زنا ہی کی پیداوار ہے لیتن اس وقت کے ملّاں جو کہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے جب ان کے پاس عیسیٰ کے کسی سوال کا جواب نہ ہوتا جب وہ عیسیٰ کے سامنے ذلیل ورسوا ہوتے تو وہ ذاتیات پر اثر آتے اورعیسیٰی اور اس کی والدہ پر الزامات و بہتانات باندھتے جیسا کہ

بالكل اسى طرح آج يملاً ل كرتے ہيں۔

بہر حال ان آیات میں عیسیٰ کی اپنی قوم کودعوت کی ابتداء سے کیکرعیسیٰ کی موت تک کی تاریخ ہے جسے قر آن سے ہی ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کرتے ہیں۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِئَةَ وَالْإِنْجِيلَ. آل عمران ٢٨

اوراس نے بعین عیسی ابن مریم نے سیمھی الکتاب اورالحکم بعنی علم کا استعمال اورالتو رائت اورالانجیل۔

وَرَسُولًا اِلَى مَنِى آ اِسُرَآءِ يُـلَ اَنِّى قَدُ جِئْتُكُمُ بِالْيَةٍ مِّنُ رَّبِكُمُ اَنِّى ٓ اَخُـلُـقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّيُنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانَفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذُنِ اللهِ وَانْبَئْكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَايَةً لَّكُمُ اِنُ لَلهِ وَانْبَئْكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَايَةً لَّكُمُ اِنُ كُنتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ. آل عمران ٣٩

یہ وہ آ یت ہے جس آ یت کے تراجم وتفاسیر کو بنیاد بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ پیسی ابن مریم مٹی سے پرندے کی مورت بناتے پھراس میں پھونک مارتے تو وہ
پرندہ بن جاتا، مادرزاداند ھے کواور کوڑھ یعنی جذام کے مریضوں کوٹھیک کر دیتے ،مردوں کوزندہ کر دیتے یعنی جوقبروں کے نام پر گڑھوں میں مدفون ہیں انہیں
دوبارہ پہلے جیسا جیتا جاگتا کر دیتے اور پھر بتادیتے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو یعنی دال کھائی ہے، گوشت یا کیا کھایا ہے بتادیتے اور کیا گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے
وہ بھی بتادیتے یوں کہا جاتا ہے کہ دیکھوٹیسی ابن مریم کے پاس مجزات تھے۔

اور یہیں سے پھر دلیل اخذ کی جاتی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو مجزات کیساتھ بھیجتا ہے کیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت یہی ہے یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس کچھاور ہے؟ حقیقت کیا ہے اسے ہر لحاظ سے کھول کھول کرآپ پرواضح کرتے ہیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیآیت ہے اور آیت کے معنی ہیں اصل حقیقت جو کہ کمل وجود ہے مکمل بات کو چھپا دیا گیا اور اس کا تھوڑا سا پہلو چھوٹا سا حصہ سامنے رکھا گیا جسے آیت کہتے ہیں جب تک آیت میں غورنہیں کیا جائے گا یعنی اس کے پیچھے پڑ کر اس کی آخری حد تک گہرائی میں نہیں جایا جائے گا تب تک حقیقت کیا ہے وہ کھل کرسامنے نہیں آئے گی۔

اب جب کہ ہر کسی کوعلم ہے کہ بیآ یت ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ جوسا منے نظر آر ہاہے وہی تھلم کھلاحقیقت ہو؟ ایساممکن ہی نہیں بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے جو کہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی آخری حد تک گہرائی میں نہیں جایا جاتا۔

اور دوسری بات پیہے کہ آیت میں بھی الیی کوئی بات نہیں کہی گئی جوتر اجم وتفاسیر کی بنیاد پر دعوے کیے جاتے ہیں جیسا کہ انتہائی مختصر معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

وَرَسُولًا إِلَى بَنِی ٓ اِسُوآءِ یُلَ اورایک رسول تھابی اسرائیلی طرف جے تب بعث کیا گیا جب کہ وہ اس سے پہلے ضلال مہین میں تھے بعنی ہر لحاظ ہے سو فیصر تھا کھا گمراہیوں میں تھے ورکی ایک کرن بھی نہیں تھی اُنٹی قَدُ جِنْتُکُم بِا یَةِ مِنْ رَّبِکُمُ اس نے کہا اس میں پھی شکنہیں میں تم میں تہیں ہے آیا ہوں آیات کیسا تھ تہمارے رہ سے اُنٹی آئے گئے مُ مِنَ الطّین حَهَیْنَةِ الطّیْرِ فَانَفُخُ فِیْهِ فَیَکُونُ طَیْوًا بِاِذُنِ اللّٰهِ اس میں پھی شکنہیں کیا کر رہا ہوں؟ خلق کر رہا ہوں تم کوطین سے جیسے کہ خصوص فضا میں اڑنے والا لیس اس میں گئے کیا جا رہا ہے لیں ہورہا ہے فضا میں اڑنے والا اللہ کے اذن کیساتھ واُبُورِ کُی اَلْا کُھُمَة وَ الْاَبُورَ صَ اور بری کر رہا ہوں یعنی دور کر رہا ہوں بیدائش اندھا پن اور کو ھے کامراض واُ مُحی الْمَوْتیٰ بِلِذُنِ اللّٰهِ اور تحصوص موت کو حیک رہا ہوں بیدائش اندھا پن اور کو ھی اللہ کے علاوہ کی کے پاس نہیں اس سے جوتم بطور رزق استعال کر حیک کرتا ہوں اللہ کے اذن سے واُنَبِ کُنُهُ بِمَا قَاکُلُونَ اور تہیں وہ علم دے رہا ہوں جواللہ کے علاوہ کی کے پاس نہیں جوتم بطور رزق استعال کر رہے ہو وَ مَا قَدْ حِرُونَ فِی اُبِیُوتِ کُمُ اور اس کے بارے میں بھی وہ علم دے رہا ہوں جواللہ کے علاوہ کی کے پاس نہیں جوتم بطور رزق استعال کر رہا ہوں جو کہ ہوئے ہوئی ذلک کا لَیّةً اس میں پھی وہ علم دے رہا ہوں جواللہ کے علاوہ کی کے پاس نہیں جوتم بطور رزق استعال کر دیور وں میں رکھے ہوئے ہوئی ذلک کا لؤیةً اس میں پھی شکن نہیں اس میں اللّٰہ کی آئیت ہے گگٹم اِن کُنٹُنٹم مُونْ مِنین سے سے جھانہیں جا سکتا اور دوا خوانوں سے دیکھانہیں جا سکتا اور دوا خوانوں سے سانہیں جا سکتا ہو تکھوں سے دیکھانہیں جا سکتا اور دوا خوانوں سے سانہیں جا سکتا ہوں جو کے ایک ان اور جو کانوں سے سانہیں جو تکھوں سے دیکھانہیں جا سکتا اور دواخ سے سے جھانہیں جا سکتا اور دواخ سے سے جھانہیں جا سکتا اور دواخ سے سے جھانہیں جا سکتا اور دواخ دیا دور خوکانوں سے دیکھانہیں جا سکتا اور دواخ سے سے ہوانہ کیا ہوں کیا کہ سے سے سے سانہیں جو اس میں کھوں سے دیکھانہیں جو اس میں دور کے سے دیا دور خوکانوں سے سانہیں جا سکتا اور خوکانوں سے سانہیں جو اس کے سے دیکھانہ میں جو اس کے دور خوک ہو کے دور خوک ہوں کے دور خوک ہونے دیا جو اس کے دور خوک ہونوں سے دیکھانہ میں کو بھونے کے دور خوک ہ

د کھیے اور سمجھنے کے لیے تمہارے قلوب میں بیصلاحیتیں رکھ دیں اگرتم ہواللہ کی اس دعوت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اس پرعمل کرنے والے۔ عیسیٰ نے بیکہیںنہیں کہا کہ میں مٹی سے مورت بنا تا ہوں کیونکہ مٹی کوتو عربی میں تراب کہا جا تا ہے کیکن آیت میں ''طین'' کا ذکر کیا گیا۔ پھرجوتراجم و تفاسیر میں کہا جاتا ہے کہ پیدائشی آنکھوں سے اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ چھیرتے تو بینائی آ جاتی ،کوڑھ کے مریضوں کےجسم پر ہاتھ پھیرتے تو جھومنتر کر کے بیاری غائب ہوجاتی توابیا بھی آیت میں کہیں نہیں کہا گیا۔ پھرتراجم وتفاسیر کی بنیاد پر کہا گیا کہ مردوں کو یعنی جوقبروں کے نام پرگڑھوں میں مدفون ہیں انہیں گڑھوں سے نکال کرزندہ کردیتے تھےاللہ کےاذن سے توابیا بھی آیت میں کہیں نہیں کہا گیا بلکہ آیت میں تو اُٹھو ٹنی کےالفاظ ہیں اور پھرانہیں تراجم و تفاسیر کی بنیاد پر کہاجا تا ہے کہلوگ جوکھا کرآتے تھے وہ بتادیتے تھے کہتم کیا کھا کرآئے ہواورگھروں میں کیارکھا ہواہے ایسابھی آیت میں کہیں نہیں کہا گیا بلکہ آيت بين تو وَانْبِّنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ كَالفاظآئة بين اُنْبِّنُكُم نباسے ہے جس كے معنی بین شے كے بارے بين وہ علم جواللہ کےعلاوہ کسی کے پاس نہیں جب اللہ وہ علم انسان کو دیتا ہے تو نبا کہلاتا ہے۔ اور ویسے بھی اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ کوئی کچھ کھا کرآئے تو اسے بتا دینا کہ بھائی تم فلاں شئے کھا کرآئے ہواورتم نے گھر میں فلاں شئے رکھی ہوئی ہے کیا اسے نہیں علم کہ وہ دال یا گوشت ہی کھا کرآیا ہے؟ کیا اسے نہیں علم کے اس نے گھر میں کتنی گندم اور کتنی دالیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں؟ جب اسے علم ہے تو پھراس میں نباوالی کون ہی بات ہے؟ پھراس کےعلاوہ آج اللہ نے قر آن میں واضح کر دیا کہ اللہ نے جوا تارا تھاوہ متشابہاً ہے جبیبا کہ درج ذیل آیت میں آپ کےسامنے ہے۔

اَللَّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ . الزمر ٢٣

اَللّٰهُ نَزُّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ الله نے جواتاراتھاوہ اپنے نزول سے کیکرالساعت کے قیام تک کی الیی بہترین تاریخ ہے کہ اس سے بہتر کوئی تاریخ ہوہی نہیں سکتی تحتبًا ایک ہی کتاب ہے، مُتَشَابهًا الی ہے کہ وہ ہے توسب کے سامنے ہرکوئی اسے دیکیریڑھاورسن رہائے کیکن اس کاعلم سوفیصد چھیا دیا گیاعلم الله کےعلاوہ کسی کے پاس نہیں جوسا منے نظر آر ہاہےوہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت کیا ہے حقیقت کاعلم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے مَّثَ نِھی مثانی ہے یعنی الیی ہے جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد جاروغیرہ، اس میں ہرلفظ کا اگلے لفظ کے ساتھ ایسے ہی ربط ہے جیسے مثین کے برزوں میں ربط ہوتا ہے یاجسم میں ہرعضود وسرے سے مربوط ومشروط ہوتا ہے ایسے ہی اس میں آیات کا آپس میں گہرار بط اورتسلسل قائم ہے۔

اللہ نے جوا تاراتھا کون نہیں جانتا کہوہ پیقر آن ہےاور پھرآ پ پیجی جان چکے ہیں کہ قر آن متشابہاً ہے یعنی پیسا منے توسب کے ہے ہر کوئی اسے دیکھ، پڑھاور سن رہا ہے کیکن اس کاعلم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اللہ نے اس کاعلم سو فیصد چھیا دیااوریہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے اسی قرآن میں کہا لَاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ. القيامة ١ ١

نہ حرکت دےاپنی زبان کواس کیساتھ یعنی پیرجو ٹو قرآن کو بھھنے کے نام پراپنی زبان کوحرکت دیتا ہے اس قرآن کیساتھ پیرجو ٹو قرآن پڑھتا ہے اسے پڑھنا سیکھتا ہے تو تھے اپن زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے تُو بالکل ایسامت کر لِنَه عُبِ اللہ عجلت لیعنی جلد بازی کرنے کے لیے اس کیسا تھ مطلب ہے کہ قرآن کیساتھا بنی زبان کوحرکت وہی لوگ دیتے ہیں جوعجلت پیند ہیں

إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ. القيامة ١ ١

اس میں کچھشک نہیں ہم پر ہےاس کا جمع کرنا یعنی ترتیب میں لانا کہ کب کون ہی آیت آتی ہےاور کون ہیں نہیں اوراس کا قرا کرنا بھی ہم پر ہے کہ کیسے قرا کرنا

فَاِذَا قَرَانَهُ فَا تَّبِعُ قُرُانَهُ. القيامة ١٨

پس جب ہم اسے قراکریں یعنی تم میں تہی سے ایک بشر کے ذریع تم پر کھول کھول کرواضح کریں کہ کیسے اسے قراکیا جاتا ہے تو پس کیا کرناہے؟ اس کی انتباع میں قرا کرناہے اسے یعنی ویسے ہی تم نے بھی قرا کرناہے۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. القيامة ١٩

پھراس میں کچھشک نہیں ہم پر ہےاس کو ہرلحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کرواضح کرنا۔

كُلَّا بَلُ تُحِبُّوُنَ الْعَاجِلَةَ. القيامة ٢٠

ہرگزنہیں بالکل نہیں کسی بھی لحاظ سے کسی بھی پہلو سے کھول کرواضح کریں گے بلکہ ان پر بالکل نہیں کھول کرواضح کریں گے جوحب کررہے ہیں العاجلہ سے لینی جوقریب ہے جوجلد حاصل ہونے والا ہے جو کہ دنیا ہے دنیاوی زندگی ہے دنیاوی مال ومتاع ہے اس کی طرف کھنچے چلے جارہے ہیں۔

وَتَذَرُونَ الْأَخِرَةَ. القيامة ٢١

اورآ خرت کوچھوڑے ہوئے ہیں۔

اب آپ سے ہی سوال ہے ذراغور کریں کہ اللہ نے کیا کہا؟ اگر تراجم وتفاسیر حق ہیں تو پھر اللہ نے کسے ہیں کرنے یعنی ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کرنے کا ذمہ لیا؟ اور کھول کرواضح بھی ان برہی کیا جائے گا جو دنیا کی بجائے آخرت کی طرف کھنچے چلے جانے والے ہیں۔

اللہ کہ رہاہے کہ قرآن متشابہاً ہے جس کا مطلب بالکل واضح ہے متشابہ کہتے ہیں اس شئے کو جو ہوتو بالکل سامنے آپ کواپی آنکھوں سے نظر آرہی ہولیکن اس کے بارے میں علم پھپا دیا گیا ہواور اللہ خوداسی قرآن میں کہ رہاہے کہ اس نے جواتارا تھاوہ متشابہاً ہے یعنی وہ سامنے تو سب کے ہے لیکن اس کے بارے میں علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اللہ نے اس کے بارے میں علم مکمل طور پر چھپا دیا اور پھر اللہ نے تنی کیسا تھا اس قرآن کو بھی غرض سے پڑھنے سے منع کر دیا اور یہ میں واضح کر دیا کہ جو دنیا پرست ہیں جو دنیاوی مال ومتاع دنیاوی زندگی کے طلب گار ہیں ان پر تو کسی بھی صورت قرآن کھول کر واضح نہیں کیا جائے گا خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوجائے۔

اب جب الله نے بیکها تو پھر دیکھیں کیا تراجم متشابہاً ثابت ہوتے ہیں؟ کوئی ایک بھی ترجمہ وتفسیر ایی نہیں جومتشابہاً ثابت ہواور جومتشابہاً ثابت ہی نہ ہووہ الله کا اتارا ہوا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے جواتاراوہ متشابہاً ہے۔

پھراس کے علاوہ من پیندتراجم وتفاسیر کر کے آج تک بیہ بات پھیلا دی گئی کے رسول مجززات کیساتھ آتے ہیں کیکن حقیقت کیا ہے جب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ چونک جائیں گے کیونکہ آپ پر واضح ہوجائے گا کہ ان لوگوں نے جیسے کہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہروہ بات کرنی ہے جوقر آن کی ضد ہوجواللہ کے خلاف ہو۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی ایک بھی مقام پر ایسانہیں کہا کہ اللہ رسولوں کو مجززات کے ساتھ بھیجتا ہے بلکہ اللہ نے اس کے بالکل برعس کہا جسیا کہ آپ درج ذیل آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔

وَلَقَدُ جَاءَ تُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ. المائده ٣٢

اورتم كوق حاصل ہے كہتم اپنی تحقیق كرلوا پنے هوڑے دوڑ الوبالآخرتمهارے سامنے يہى آئے گاجو كہ طے شدہ ہے يعنى جوقدر ميں كرديا گيا آئے ان ميں انہى ميں سے رسول البيّنات كيساتھ يعنى جوقدر ميں كر واضح كر ديا۔ ميں سے رسول البيّنات كيساتھ الله البيّنات كيساتھ آيا اس نے حق كھول كوول كر واضح كر ديا۔ الّـمُ يَاتِهِمُ نَبُا الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ قَوْمٍ نَوْحٍ وَ عَادٍ وَقَدُم وَ وَقَوْمِ إِبُراهِيْمَ وَاصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُوْتَفِكَتِ اَتَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِنُ كَانُوْ اَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ. التوبة 20

وَلَقَـٰدُ اَهُـلَكُنَا الْقُرُونَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَ تُهُـمُ رُسُلُهُـمُ بِـالْبَيِّنَٰتِ وَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْقَوُمَ الْمُجُرِمِيُنَ. يونس ١٣

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعُدِهٖ رُسُلاً اِلَى قَوُمِهِمُ فَجَآءُ وُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنُ قَبُلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعُتَدِيُنَ. يونس ٤٢

اَوَلَـمُ يَسِيُـرُوُا فِى الْاَرُضِ فَيَنُظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ كَانُوْ ااشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَّاَثَارُواالْاَرُضَ وَعَـمَرُوهَا اَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لَيَظُلِمَهُمُ وَلَكِنُ كَانُوْا انْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ. الروم ٩

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ رُسُلاً اللي قَوْمِهِمُ فَجَآءُ وُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجُرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ. الروم ٢٥

وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدُ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ جَآءَتُهُمُرُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِوَبِالْكِتَٰبِ الْمُنِيُرِ. فاطر ٢٥

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَاتِيهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَكَفَرُوا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. غافر ٢٢

فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيّناتِ فَرِحُوا بِمَاعِنْدَهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُن. غافر ٨٣

اَلَـمُ يَـاتِـكُـمُ نَبَـوُّاالَّـذِيُـنَ كَفَرُوا مِنُ قَبُلُ فَذَاقُوا وَبَالَ اَمُرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابُ ' اَلِيُمْ'. ذلك بِاَنَّهُ كَانَـتُ تَـاتِيهِمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَقَالُوْا اَبَشَرْ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوُا وَّاسْتَغُنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ. التعابن ٢٠٥

لَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. الحديد ٢٥

یہ چندآیات ہیں جن میں بالکل کھول کرواضح کردیا گیا کہ رسول البیّنات کیساتھ آتے ہیں اور ہررسول البیّنات کیساتھ بھیجا گیا نہ کہ مجزات کیساتھ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہی آیات ہیں لیکن آپ نے جان لیا کتنی ہی آیات ہیں جن میں اللہ نے یہ بات بالکل کھول کرواضح کردی کہ اللہ رسولوں کوالبیّنات کیساتھ بھیجا ہے۔

بیّنات بیّن کی جمع ہے اور بیّن کا معنی ہے کسی شے ، بات یا ذات کا اس قدر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے بالکل کھلم کھلا واضح ہونا کہ کم سے کم عقل کی بھی ہمچھ میں آجائے اور اس کی جمع ہے بالکل کھلم کھلا واضح ہونا کہ کم سے کم عقل کی بھی ہمچھ میں آجائے اور اس کی جمع ہے بین کی جمع ہے اور بین کی مقدم ہجزہ ہے ، مججزہ کہتے ہیں خواہ کچھ ہی کیوں نہ کر لیا جائے اس کی سمجھ نہ آئے بندہ عاجز آجائے لیکن وہ سمجھ نہ آئے اور اس کی جمجزات ہے اور بیضد ہے بینا ہے گ

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ رسولوں کو مجزات کیساتھ بھیجتا ہے لیکن اللہ نے ان کے بالکل برعکس کہا کہ اللہ رسولوں کوالیّبنات کیساتھ بھیجتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ موٹی اور عیسیٰ کواللہ نے مجزات کیساتھ بعث کیااور آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طور پر اللہ نے دونوں رسولوں کا ایک سے زائد مقامات پر نام لے کران لوگوں کی بات کا رد کرتے ہوئے کہا کہ موٹی وعیسیٰ کو مجزات نہیں بلکہ البیّنات کیساتھ بھیجا گیا جیسا کہ آپ درج ذیل آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔

وَاتَيْنَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّناتِ. البقرة ٨٥

اور کیا دیا تھا ہم نے عیسی ابن مریم کو؟ دیں تھیں ہم نے عیسی ابن مریم کوالبیّنات یعنی عیسی ابن مریم نے آکر حق کھول کھول کر واضح کر دیا آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا۔

پھرایسے ہی ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ کو مجزات دیئے گئے اور پھر دیکھیں کہاس بارے بھی اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے آج کس طرح حق کھول کھول کر واضح کر دیا کہ آج سے چودہ صدیاں قبل درج ذیل آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی۔

وَلَقَدُ جَآءَ كُمُ مُّوُسِى بِالْبَيّنَاتِ. البقرة ٩٢

اورتم کوفق حاصل ہے کہتم اپنی تحقیق کرلوا پنے گھوڑے دوڑ الو بالآخر تمہارے سامنے یہی آئے گاجو کہ طے شدہ ہے یعنی جوقد رمیں کردیا گیاجس کی خلاف ہونا ناممکن ہے اور وہی ہوا جوقد رمیں کر دیا گیا آیاتم میں تنہی سے موسیٰ البیّنات کیساتھ یعنی موسیٰ نے آ کرفق کھول کھول کرواضح کر دیا آیات کو کھول کھول کرواضح کر دیا۔

وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مُّوُسِلَى بِالْبَيّنَتِ. العنكبوت ٣٩

اورتم کوئن حاصل ہے کہتم اپنی تحقیق کرلوا پے گھوڑے دوڑ الو بالآخرتمہارے سامنے یہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے یعنی جوقد رمیں کردیا گیا جس کیخلاف ہوہی نہیں سکتا اور وہی ہوا جو کہ قدر میں کردیا گیا آیاان میں انہی سے موٹی ساتھ البیّنات کے یعنی موٹی نے آ کرآیات کو کھول کھول کر دیا حق کھول کھول کو واضح کر دیا حق کھول کھول کر واضح کردیا۔

آپ نے دیکھا کہ موسیٰ وعیسیٰ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتارہا کہ اللہ نے انہیں مجزات کیساتھ بھیجالیکن حقیقت توبیہ کہ بیلوگ آج تک اللہ اوراس کے رسولوں پر بہتان عظیم باندھتے آئے اللہ نے جوقد رمیں کیا ہی نہیں وہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اور اللہ نے جوقد رمیں کردیا اس کے خلاف کیسے ہوسکتا ہے؟ جب اللہ

نے رسول بالبیّنات قدر میں کیا تواس کیخلاف رسول آہی نہیں سکتا اورا گرکوئی ایسادعویٰ کرتا ہے کہاس کے پاس معجزات ہیں تو وہ اللّد کا رسول ہوہی نہیں سکتا بلکہ وہ کذاب ہوگا جو کہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آئے لوگوں کی خواہشات کے مطابق آئے۔

اب آتے ہیں واپس آیت کی طرف اور آیت کو بین کرتے ہیں یعنی آیت کو ہر لحاظ سے ہرپہلو سے کھول کھول کرواضح کرتے ہیں۔

وَرَسُولًا إِلَى بَنِيْ آِسُرَآءِ يُلَ آنِّى قَدُ جِئْتُكُمُ بِالْيَةِ مِّنُ رَّبِكُمُ آنِّى ٓ آخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّيُنِ كَهَيْئَةِ الطَّيُرِ فَٱنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيُرًا بِإِذُنِ اللَّهِ وَٱنْبِئُكُمُ بِمَا تَٱكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِى ذَلِكَ اللَّهِ وَٱنْبِئُكُمُ بِمَا تَٱكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَا يُعَرِقُنَ فَى فَيْ فَيْ فَلِكَ لَا يُعَمِونَ هُمْ لَا يُعَمِونَ هُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَٱنْبِئُكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ. آل عموان هم

آیت ہوتی ہی متشاہ ہا ہے یعنی جوسا منے نظر آر ہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس چھپی ہوئی ہوتی ہے جواس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک کہ آیت کی گہرائی میں نہیں جایا جاتا اور دوسری بات کہ قر آن کا میٹن کرنا لیعنی کھول کرواضح کرنا صرف اور صرف اللہ پر ہے اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کو یہ اختیار حاصل ہے اور نہ ہی کوئی قر آن کو بیٹن کرسکتا ہے لیعنی کھول کر واضح کرسکتا ہے اس لیے جن جن لوگوں نے بھی قر آن کے تراجم و تفاسیر کیے اور وہ خودا پنی زبان سے بھی اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کہ وہ نہ تو اللہ ہیں اور نہ ہی اللہ کے بھیجے ہوئے لیمنی اللہ کے رسول تو پھرا یسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے لیمنی اللہ کے رسول تو پھرا یسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے لیمنی اللہ کے رسول تو پھرا یسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے لیمنی اللہ کے رسول تو پھرا یسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے لیمنی اللہ کے رسول تو پھرا یسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے لیمن اللہ کے رسول تو پھرا یسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے لیمن اللہ کے بھی اس بات کا قر ارکر تے ہیں کہ وہ نہ تو اللہ ہیں اور نہ ہی اللہ کے بھیجے ہوئے لیمن شاطین ۔

حق كيا ہے اسے اب ہر لحاظ سے اور ہر پہلوسے الله آپ پر كھول كھول كرواضح كرتا ہے۔

رسول بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے وجود میں آپ کی زبان ہے توجب زبان سے پھے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ زبان نہیں بلکہ وجود بول رہا ہوتا ہے مشلا زبان کہ درہی ہوتی ہے کہ مجھے بھوک گل ہے بلکہ زبان تو وجود کا ایک حصہ ہے ایک عضو ہمٹلا زبان کہ درہی ہوتی ہے کہ مجھے بھوک گل ہے بلکہ زبان تو وجود کا ایک حصہ ہے ایک عضو ہم جو کہ وجود وکی تر جمان ہے اصل میں وجود بول رہا ہوتا ہے زبان کی صورت میں۔ بالکل ایسے ہی رسول اللہ کی زبان ہوتا ہے جب رسول بول رہا ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں بلکہ اللہ بول رہا ہوتا ہے بظاہر بینظر آتا ہے کہ آپ آت ہوگا کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے اس لیے رسول اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم گزیہ ہوتا کہ یا بی جو اس بشر کی صورت میں انسانوں سے کلام لیعنی بات کررہا ہوتا ہے اس لیے رسول اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم گزیہ نہیں ہوتا کہ یا بی جسست فٹ کا شخص کوئی دعوی کررہا ہوتا ہے بھی کہ درہا ہوتا ہے۔ اوراگر کوئی اس کے باوجود بھی بہی سمجھے کہ وہ آپ ہی کی طرح ایک انسان بیس ہوتا کہ وہ کہ درہا ہے زبان کہ درہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک گل

رسول ظاہراور باطن اللہ کا وجود ہوتا ہے رسول اور اللہ میں فرق نہیں کیا جاسکتا یعنی جب تک رسول زندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے الگنہیں ہوتا بلکہ ایک ہی وجود ہوتا ہے جو کہ اللہ ہے ان میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔اس لیے رسول اگر کوئی بھی بات کہتا یا کرتا ہے جو کہ اللہ ہے ان میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔اس لیے رسول اگر کوئی بھی بات کہتا یا کرتا ہوتا ہے۔ ہے تو وہ اللہ ہے جو انسانوں سے بات کرر ہا ہوتا ہے۔

وَرَسُولًا اِلَى بَنِی ٓ اِسُوآءِ یُلَ عَیسیٰ ابن مریم کوالکتاب یعن آسانوں وزمین کاعلم وحکمہ دیکر بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ ذہن میں رہے کہ بیسیٰ ابن مریم کوالکتاب یعن آسان نہیں بلکہ اللہ بول رہا ہوتا تھا یوں اللہ نے بیسیٰ کی صورت میں کہا اَنِّی قَدُ جِئُتُکُمُ بِایَةٍ مِّنُ رَبِّ کُمُ اس میں پچھشک نہیں میں تم میں تہی سے آیا ہوں آیات کیسا تھ تہارے رہ سے اور رہ کیا ہے یہ بھی کھول کھول کرواضح کر دیا گیا کہ رہ فطرت ہے۔ رسول آیات کو بین کرنے کے لیے آتا ہے اس لیے بیسیٰ جن آیا تھا وہ ان آیات کو بین کرنے یعنی ہر لحاظ سے کھول کھول کرواضح کرنے آیا تھا انہٰ آئی آئے گئے مُن الطِّینِ اس میں پچھشک نہیں میں نے کیا کیا؟ میں نے تم کوظن کیا طین سے اب بیز بن میں رہے کہ بیٹیسیٰ کہ رہا بلکہ اللہ کہ درہا ہیں نے کہ میں نے تہ ہیں خاق کیا طین سے اور طین کہتے ہیں زیرز مین کا لے رنگ کے کچڑکو جے آج خام تیل کا نام دیا جا تا ہے۔

ز ہر کیا ہے؟ زہر بھی مادہ ہے جسے آپ مادہ کہتے ہیں جو کہ زمین کے عناصر ہیں ہر عضر کی اپنی خصوصیات وصفات اور خصلتیں ہیں ہیر مادہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے۔ ہے یعنی کسی وجود میں ڈھلتا ہے اور اس میں جان آ جائے تو مادہ اس وجود کے اعمال کی صورت میں اپنی صفات وصلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے جنہیں آپ اعمال کا نام دیتے ہیں۔

جس طرح کے مادے سے آپ اپنا وجود بنا کیں گے وہی آپ بنیں گے اگر آپ طیب رزق سے اپنا وجود بنا کیں گے تو آپ کا وجود طیب اعمال لیعنی اصلاح کرنے والے اعمال ہی کرے گا جو کہ مادہ آپ کے اعمال کی صورت میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہا ہوگا اور اگر آپ خبائث کو اپنارز ق بناتے ہیں تو آپ چاہ کر بھی صالح اعمال نہیں کر سکتے بلکہ آپ کی سوچیں ، آپ کی فکریں آپ کے اعمال سب کا سب ہی خبیث ہوگا مفسد ہوگا۔

نصرف آپ کے جہم میں قائم تواز ن بگڑ جائے گا جنہیں آپ بیار یوں کا نام دیتے ہیں بلکہ کوئی چاہ کربھی آپ کوہ ہاتے ہیں سنااورد یکھاسکتا یا سمجھاسکتا جو آپ کا وجود ہے ہی نہیں۔ یہی عیسیٰ ابن مریم نے جب ان پر تق کھول کھول کرواضح کیا کہتم ہوہ جو جو تم کھاتے ہوئیسیٰ ابن مریم نے جب ان پر تق کھول کھول کرواضح کیا کہتم ہیں یہ جو طرح طرح کی بیاریاں لاحق ہیں بیتہ ہارے اسی خبیث رزق کی وجہ سے ہیں ، آج جو تم دنیا میں ذکیل ورسوا ہور ہے ہو یہ تہارے اسی خبیث رزق کی وجہ سے ہیں ، آج جو تم دنیا میں ذکیل ورسوا ہور ہے ہو یہ تہارے اسی خبیث رزق کی وجہ سے تم اللہ کے قانون میں بیرائشی اند سے خلق ہور ہے ہواور بیاند صابونا آئکھوں سے اندھا ہونا نہیں بلکہ دل ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں وہ اندھے ہوجاتے ہیں ، اسی خبیث رزق کی وجہ سے تم اللہ کے قانون میں الاموات ہو تہارا اس دنیا میں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ جو پہنوں میں ہوتے ہو بہت صاف سے را کھار ہے ہو یہ سب کا میں میں میں ضرورت کے نام پر جو بچھ بھی تم ضروریات کے نام پر استعال کررہے ہو تم سمجھر رہے ہو کہتم بہت اچھارز ق کھار ہے ہو بہت صاف سے را کھار ہو جو بھی ہوں رکھا ہوا ہے جنہیں تم اپنے لیے سب اللہ کا خلق کردہ نہیں ہے بیسب تو خبیث ہے اسی طرح جو تم لوگوں نے اپنے گھروں میں ضرورت کے نام پر جو بچھ بھی رکھا ہوا ہے جنہیں تم اپنے لیے فائد کی اشیاء بھی ہو یہ سب فائد کی اشیاء نہیں ہیں بلکہ انہی کے استعال کرنے سے تم طرح طرح کی جسمانی وروحانی بیاریوں کا شکار ہو چکے ہواس لیے سے تم طرح طرح کی جسمانی وروحانی بیاریوں کا شکار ہو چکے ہواس لیے سے تم طرح طرح کی جسمانی وروحانی بیاریوں کا شکار ہو جکے ہواس لیے سے تم طرح طرح کی جسمانی وروحانی بیاریوں کا شکار ہو جکے ہواس لیے سب تری کر درم

عیسیٰ ابن مریم کواللہ نے البیّنات کیساتھ بھیجاتھا یعنی عیسیٰ ابن مریم نے آکر سب بچھ کھول کھول کرر کھ دیایوں جب بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کو تسلیم کیا اور اپنارز ق ٹھیک کیا طیب رزق اختیار کیا تو نہ صرف ان کی بیاریاں دور ہو گئیں بلکہ ان کا اندھا بن جو کہ ان کے دل اندھے ہو بچکے ہوئے تھان کی بینائی آگئی انہیں حق وباطل واضح نظر آنے لگ پڑا، وہ اللہ کے قانون میں الاموات تھان کی دنیا میں موجودگی نہ ہونے کے برابرتھی یعنی اللہ کے قانون میں زندہ ہوگئے اس طرح عیسیٰ ابن مریم نے البیّنات کیساتھ نہ صرف ان کی بیاریاں ان سے دور

کردیں بلکہوہ اندھے تھان کو بینا کردیا، وہ الاموات تھے انہیں الاحیاء کردیا لیعنی زندہ کردیا ان پردنیا میں آنے کامقصد واضح ہو گیا اوروہ اس مقصد پر قائم ہو گئے \_

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوُرِئَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعُضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِئْتُكُمُ بِايَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيُعُون.

وَمُصَدِقًا العَسَىٰ ابْن مریم نے کہا کہ میں جوبھی دعوت دے رہا ہوں جو پھے بھی کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں میری ایک ایک بات کی تصدیق موجود ہے تِسمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوُرِیَّةِ میری دعوت کی تصدیق کے لیے اسے کھولو جوتہ ہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے التورائت سے وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوُرِیَّةِ میں بھیجا گیا ہوں اس کی تصدیق کرنے کے لیے جوتہ ہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے التورائت سے۔

لینی عیسی ابن مریم نے کہا کہ ایسانہیں کہ میں تہہاری طرح لوگوں کو دیو مالائی کہانیاں سنار ہاہوں بلکہ میں جو بھی دعوت دے رہاہوں جو پچھ بھی کھول کھول کرواضح کر رہا ہوں میری ایک ایک بات کی تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں میں ہے اور میں بھیجا گیا ہوں اس کی تصدیق کرنے کے لیے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے التورائت سے یعنی میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا بلکہ میں تو وہی بات کر رہا ہوں جوموی نے کی تھی جو آج سے کئی صدیاں قبل موسی نے کہا تھاوہ سب کا سب تم پر کھول کھول کرواضح کر رہا ہوں اب جب کہ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے جس کے تم دعویدار ہوتو پھر بھی میری دعوت جو کہ ت ہے تہمیں تکایف کیوں دے رہی ہے تہمین نا گوار کیوں گزرر ہی ہے؟

## اسے مزیر تفصیل کیساتھ آپ پرواضح کرتے ہیں کہاس وقت کیا ہوا۔

عیسی ابن مریم نے اپنی ماں کیساتھ اپنے نھیال کے علاقے میں آ کر دعوت کا آغاز کر دیا جہاں کہیں بھی موقع ملتا تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیتے یوں کہیں کہ جہاں بھی دوچارلوگوں کا گروہ دین و مذہب کولیکر بحث ومباحثہ کرر ہاہوتا اور وہاں عیسیٰ ابن مریم بھی موجود ہوتے تو اپنی بات کیے بغیر نہ رہتے۔ جب عیسیٰ ابن مریم جھوٹی سطح پر نمایاں ہونے لگے۔ مریم اپنی بات بیش کرتے تو سامنے والے لا جو اب ہوجاتے یوں دیکھتے ہیں دیکھتے عیسیٰ ابن مریم جھوٹی سطح پر نمایاں ہونے لگے۔ جب بھی کسی سے بحث ہوتی تو جب عیسیٰ اسے لا جو اب کر دیتا تو وہ شخص اسینے ملا وں سے جا کر بات کرتا عیسیٰ کو شکست دینے کے لیے ان سے مدوطلب کرتا اس

کے ملاں اس کی راہنمائی کرتے کہ اس سے فلاں فلاں سوال کروفلاں موضوع پر ایسے بات کرووہ جواب نہیں دے سکے گالیکن جب عیسیٰ کا سامنا کیا جاتا تو عیسیٰ کا جواب ہوجاتے تو بیسلسلہ آگے عیسیٰ لا جواب کردیتا یوں شروع میں چھوٹے موٹے مولوی عیسیٰ کے مقابلے پر آنے گلے لیکن جب عیسیٰ کے سامنے لا جواب ہوجاتے تو بیسلسلہ آگے بڑھنے لگا یہاں تک کہ پچھنو جوان عیسیٰ کے ساتھی بن چھے تھے اب عیسیٰ اور اس کے ساتھی لیمنی اس کے حواری چندنو جوانوں نے اپنے آلی محلوں میں طوفان بیا کیا ہوا تھا چھوٹے موٹے ویوں کے بس سے باہرنکل جاتا تو وہ اپنے بڑے ملا وی بیا کیا ہوا تھا چھوٹے موٹے ویوں کے بس سے باہرنکل جاتا تو وہ اپنے بڑے ملا وی کوسا منے لانے لگے اور عیسیٰ کے سامنے لانے لگے اور عیسیٰ کے سامنے کے سامنے گوسا منے لانے لگے اور عیسیٰ کے سامنے گوسا منے لانے گا وہ تھی گا ہوتا تو بڑے بڑے ملا ں بھی عیسیٰ کے سامنے گوسا منے لانے گا وہ تھونے گا بت ہونے گے اور یہاں تک تقریباً ایک دہائی کا وقت گزر چکا تھا۔

بہت سے لوگ عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوتے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الی بات الیاعقیدہ جے وہ کسی بھی صورت ترک نہیں کرنا چاہتے جب عیسیٰ سے اس کے برعکس سنتے تو کچھیسیٰ سے دور ہوجاتے اور کچھ شنی پراتر آتے عیسیٰ کے قریب آنے والے چونکہ عیسیٰ کوالڈ کارسول سجھتے اور تسلیم کرتے تھے اور خود عیسیٰ بھی اپنے حوار یوں کے درمیان اسی کا اظہار کرتا تھالیکن عام سطح پزئیں بلکہ خواص کے اندراس لیے جو دور ہوجاتے یا دشمنی پراتر آتے تو دشمنی کے لیے وہ عیسیٰ کا کسی بھی صورت مقابلے تو کرنہیں سکتے تھے تو انہوں نے نبوت کے انکار اور رسالت کے دعوے والا ہتھیا راستعمال کرنا شروع کر دیا معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیا موارث کو پیدان ہوئی تو ان کی عیسیٰ کہ بیٹیسیٰ نامی شخص رسول ہونے کا دعو پرار ہے۔ دوسری طرف زکریا کے بیٹے بیٹی بھی اسی علاقے میں موجود تھے جب یہ بات ان تک پہنچی تو ان کی عیسیٰ کیساتھ کی موضوعات پر بات ہوئی اور ہرموضوع پر بیٹی کو اور اک ہوگیا کہ عیسیٰ کیساتھ بات کرنے سے پہلے یا تو وہ یعنی بیٹی غلط تھا یا پھراس کے پاس نامکمل علم کا یوں کی کے بیٹی کو اور اک ہوگیا کہ عیسیٰ کیساتھ بات کرنے سے پہلے یا تو وہ یعنی بیٹی اللہ کارسول ہے وہی آسٹی رسول جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا جس کا سب انتظار کررہے ہیں۔

کیی چونکہ ایک بڑے مذہبی گھر انے سے تعلق رکھتا تھا اس لیے بچی کی طرف سے یہ کہنا کہ میسی اللہ کا رسول ہے سے کافی شور کچ گیا دوسری طرف بڑے بڑے ملا وَں کے کان کھڑے ہونے لگالوگ عیسیٰ کی طرف توجہ دینا شروع کر دی جو ملا وَں کے لیے شدید خطرہ ثابت ہونے لگالوگ عیسیٰ کی طرف سے واضح کیے جانے والے حق کولیکر اپنے ملا وَں سے سوالات کرتے جن کے جوابات ان کے پاس نہ ہوتے تو وہ عیسیٰ کے خلاف ہونے لگے جب ملا وَں کوادراک ہو گیا کہوہ نہ تو عیسیٰ کی کسی بات کارد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کیسا تھ بحث کر سکتے ہیں اس کا سامنا کر سکتے ہیں اگر اس کا سامنا کیا جائے گا تو لوگوں کی نظروں میں جوان کا مقام ہے وہ ان کی حقیقت چاک ہونے سے نتم ہوجائے گا ، عوام کی نظروں میں ذکیل ورسوا ہوجا کیس گے تو انہوں نے انا کی جنگ بنالی اس لیے ملا وَں فیل ان کیا کہ اس خطرے سے نمٹنا ہوگا۔

عیسی ہر فرقے کے لیے مشتر کہ خطرہ بن چکے تھے سب کے سب فرقے ہی ان کے دشمن بن چکے تھے یوں ہر فرقے کے ملا وَں نے میسی پر الزامات اور بہتانات باندھنا شروع کر دیئے تا کہ اسے لوگوں کی نظروں میں بدنام کیا جائے اور لوگ اس کی بات نہ نیں لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں جس سے ہماری گدیاں خی جائیں گی۔ ان الزامات و بہتانات میں سے ایک وہی پہلا بہتان بھی تھا جو مریم پر باندھا گیا تھا کہ اس شخص عیسیٰ کی ماں زانیہ ہے اور بیشخص عیسیٰ زنا کی پیدا وارہے اس کے ساتھ ہی تو بین رسالت کے فتوے جاری ہونے لگے۔

جب ملا وَں کی طرف سے عیسیٰ پرتو ہین رسالت کے فتوے لگائے جانے گئے تو لوگوں نے عیسیٰ سے پوچھنا شروع کردیا کہ کیا آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہوآپ کا خود میے کہنا ہے یا پھرمحض ملا وَں کی طرف سے آپ پرالزام لگایا جارہا ہے تو اب وقت آچکا تھا کہ اس بات کو عام سطح پر بھی واضح کیا جانا نا گزیر ہوچکا تھا اس لیے عیسیٰ ابن مریم نے بھی واضح کردیا کہ وہ ان کی طرف ایعنی بنی اسرائیل کی طرف اللہ کارسول ہے۔

اب ملا وَں کے سر پر بن چکی تھی کیونکہ اگر کوئی شخص رسول ہونے کا دعویٰ کرتا اور وہی رسول اسے جس کا وعدہ کیا گیا تھا جس کا ہر کوئی انتظار کررہا تھا تواب ذمہ داری ملا وَں کی ہے کہ وہ اس شخص سے بات کریں اور لوگوں پر واضح کریں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے واقعتاً اللہ کا رسول ہے یا پھر کذا ب ہے جھوٹا ہے۔ اب ملا وَں کو علم تھا کہ اگر عیسیٰ کورسول تسلیم کرلیا جاتا ہے تو عیسیٰ کی دعوت اس کے سوفیصد برعکس ہے جو آج تک بیملاں کہتے آئے جسے بیدیں کہتے آئے وہ سوفیصد ہما کہ اور کہ تا تھا ہوگے تھا کہ اور وہ تو کہ دین کے تھا کی اور وہ تو کہ دین کے تھا در دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لوگ کہیں گے کہ آج تک ہم ہوجائے گا وہی کرنا پڑے گا جو عیسیٰ کہے گا اور وہ تو

ایک پیسہ بھی چندہ نہیں لینے دے گا ہمیں محنت کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہو گا آج عوام کے پییوں سے چار چار چھ چھآ ٹھ آٹھ بیویاں اور درجنوں بیچے پال رہے ہیں اگر می گدیاں چھن گئیں تو پھر کہاں سے ان کا پیٹ پالیں گے؟ آج جوعوام سلیوٹ کرتی ہے ہم او نچی جگہوں پر اورعوام ہمارے پیروں میں بیٹھتی ہے میسب ختم ہوجائے گا آج اس مقام کی وجہ سے جرائم بھی کریں تو کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کیکن کل کوکوئی چھوٹا سا جرم بھی کیا تو اس کی سزا مجھگاتیاں ہوگا ہے۔

بیملا ں طبقہ انتہائی بڑے بڑے جرائم کرتا ہے لیکن ان کے جرائم لوگوں کونظر نہیں آتے جس کی وجہ ان کا معاشرے میں انسانوں کی نظروں میں مقام ہے ملائیت کے پردے میں سب پچھ کرتے ہیں ہر طرح کی فحاشی بھی کرتے ہیں اور بیسب ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے اب جس پردے میں بیسب کرتے ہیں اگران سے وہ پردہ ہی چھن جائے تو ظاہر ہے یا تو انہیں اپنی عادات ترک کرنا ہوں گی یا پھر انجام کا سامنا کرنا ہوگا، جیسے کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے بالکل ایسے ہی سکین جرائم کرنا ان لوگوں کی عادت بن چکی ہے جسے بیلوگ ترک نہیں کر سکتے اور اگر ترک کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو جہاں کہیں انہیں موقع ملے گا بیخودکوروک نہیں یا کیں گے اور پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو بینہیں جائے۔

اس وقت قانون میں فساد فی الارض کی سزامصلوب تھی لینی بذر بعیصلیب قتل کیا جانا جو کہ تمام سزاؤں سے سخت ترین اور بھیا نک ترین سزاتھی جس کے بارے میں سن کر بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔

یوں بڑے بڑے چندملاّ ں جن کی ساری منصوبہ بندی تھی وہ حکومت کیساتھ را بطے میں رہے اور مقامی سطح پراپنے بنچے ملاّ وَں کیساتھ بھی را بطے میں رہے ان ملاّ وَں کے ذریعے عوام کوشد بداشتعال دلاتے رہے جلسے جلوس نکالتے رہے ، رستے بند کر دیئے گئے دھرنے دیئے جانے گےریاست اورعوام کی املاک کو نقصان پہنچایا جانے لگا اس سب میں لوگ زخمی اور تل بھی کیے جانے گے جس وجہ سے حکومت شدیرترین دباؤ کا شکار ہوگئی۔

بیروہ وقت تھاجس کے بارے میں اللہ نے قر آن میں کہا

فَلَمَّا آحَسَّ عِيُسلى مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنُ اَنُصَارِئَ آلِى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوُنَ نَحُنُ اَنُصَارُ اللَّهِ امَنَا بِاللَّهِ وَاشُهَدُ بِانَّا مُسُلِمُونَ. رَبَّنَا آمَنَا إِسَمَ آانُولُتَ وَاتَّبَعُنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ. وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِيُنَ. آل عمران ٥٣،٥٣،٥٢ رَبَّنَا آمَنَا إِسَالًا عَمَانَ ١٤ مَا الشَّهِدِيْنَ. وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِيُنَ. آل عمران ٥٣،٥٣،٥٢

فَكَمَّ آَحَسُّ عِيْسُى مِنْهُمُ الْكُفُر پن جو کہ احساس ہوگیا عینی کوان سے جواس وقت موجود ہیں مخصوص کفر کا لین عینی پرواضح ہوگیا کہ اب بیلوگ ایک تعینی نے علیمی کی کوئی ایک بھی بات نہیں ما نیس کے بلکہ بیا انکار ہی کریں گے اور دوسرا پر نقصان کہنچانے یہاں تک کفل کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے بلکہ بیا انکار ہی کہا کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے اللہ کی طرف، جب عینی نے ان لوگوں کو جو خود کو بھینی نے حوار کی ایٹ حوار کی سے جوار پوس سے کہا انسان کھی کہا کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے اللہ کی طرف، جب عینی نے ان لوگوں کو جو خود کو بھینی کے حوار کی لیخی سب سے قریب ترین بھی تھے جو عینی کی کیساتھ براہ در است را لیطے میں سے تو ان میں سے بچھا لیے تھے جو حقیقت میں حواری نہیں بلکہ منافق سے وہ حالات سے گھرا کر عینی کو چھوڑ گئے اور ایسا ہو بھی کیوں نا کیونکہ بیاللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں رائی برابر بھی نفاق ہووہ اپنا نفاق ظا ہر واقع ہو جو جا تا ہے اور جو واقعتا موٹن ہوتے ہیں خالص موٹن صرف اور صرف وہ بی پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہی ہوا کہ جو واقعتا موٹن ہوتے ہیں خالے سے گھرا کر بھاگ گئے۔ جوحوار کی تھان کا جو اب یہ تھا قب ال کو ان نے موٹر کی تھاں کا جو اللہ کہا جو حوار کی ہیں ہم ہیں اللہ کی مدوکر نے والے امنا باللہ ہم آئی ہو ان کی ہوا کہ جم حواری ہیں ہم حواری ہیں ہم جو ہی تیری کو ان کے ایم موٹن ہیں واقعی ہم اس پر گواہی و ہیں گئی ہم حواری ہیں ہم حواری ہے انسان ہم حواری ہیں ہم حواری ہم حواری ہے انسان ہم کو کھی ہم حواری ہیں ہم حواری ہیں ہم حواری ہیں ہم حواری ہم مواری ہیں ہم حواری ہم مواری ہیں ہم حواری ہم مواری ہیں ہم حواری ہم مواری ہیں ہم حواری ہ

تمام کے تمام فرقوں کے ملاں جوایک دوسر بے پر کفر کے فتو ہے لگاتے ایک دوسر بے کوجہنمی قرار دیتے اور رات دن ایک دوسر بے سے دشمنی کرتے وہ سب کے سب عیسیٰ کو اپنا مشتر کہ دشمن قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف اس کھے ہوگئے اور عیسیٰ اللہ کے رسول کو آل کر نے گا بنی منصوبہ بندی پر عمل کر نا شروع کر دیا ، اللہ کے رسول عیسیٰ کے خلاف طوفان کھڑا کر دیا اور پھر انہیں لگا کہ ان کی منصوبہ بندی کا م کر گئی حکومت نے مذاکرات کی دعوت دے دی اور مذاکرات میں طے پایا کہ اس شخص پر فی الفور فساد فی الارض کا مقدمہ قائم کیا جائے گا جس کے بدلے میں عوام اپنے گھروں میں چلی جائے اور اگر عوام کو ٹھنڈ اکر نے کے لیے حالات کو معمول پر لانے کے لیے مقدمہ تو قائم کیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے سر انہیں دی جاتی تو نہ صرف عوام دوبارہ سرکوں پر آئے گی بلکہ حکومت پر سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا جس کا نتیجہ حکومت کے خاتمے کی صورت میں نکلے گا۔ حکومتی مذاکر آئی ٹیم کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ نہیں ایسانہیں ہوگا بلکہ نہ صرف فی الفور مقدمہ جائے گا جائے گا بلکہ گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جائے گا اور اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو فساد فی الارض کا مرتکب قرار دیتے ہوئے جواس کی سزا ہے وہ دی جائے گی مصلوب یعنی بذر یوصلیب قتل کیا جائے گا بلکہ گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جائے گا اور اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو فساد فی الارض کا مرتکب قرار دیتے ہوئے جواس کی سزا ہے وہ دی

یوں حکومت کی مدعیت میں عیسیٰی ابن مریم کے خلاف نساد فی الارض کا مقدمہ قائم کردیا گیاعیسیٰ ابن مریم بہر حال بشر سے ہررسول بشر ہوتا ہے تو ظاہر ہے بشری تقاضوں کا کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا ،عیسیٰ بشر سے انہیں بھوک لگتی تھی کھاتے پیتے تھے باقی تمام تر حاجات بھی لاحق تھیں ایسے ہی جو باقی بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی لاحق تھے مثلاً کوئی کتنے ہی بڑے جگر والا ہی کیوں نہ ہوکتنا ہی ٹڈر کیوں نہ ہولیکن جب حکومت اورعوام دونوں ہی دشمن بن جا کیں آگ بگولہ

ہوکر ہرطرف تلاش کی جارہی ہوتو ظاہر ہے بشر ہونے کے ناطے کسی حد تک فکر تولائق ہوتی ہے کہ اگران کے ہاتھ چڑھ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا وسوسے لائق ہوتے ہیں حالانکہ رسول کی شخصیت پریہ سب اثر انداز نہیں ہوتا لیکن وقتی طور پر فکریں لائق ہونا فطرتی بات ہے اصل شئے یہ ہوتی ہے کہ آپ ان وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھرڈ ٹے رہتے ہیں۔وسوسوں پر آپ کا اختیار نہیں کیکٹ کمل آپ کے اختیار میں ہے آیا آپ ان کا شکار ہوکر و بیاہی کرتے ہیں یا پھروہ وسوسے آپ کے کردارکومتا ژنہیں کرتے ہیں جا کے کہ دارکومتا ژنہیں کرتے ۔

اس لیے حالات کی سنگین کی وجہ سے عیسی ابن مریم نے خود کو حکومت اورعوام کی نظروں سے اوجھل کرلیالیکن جب حکومت اورعوام دونوں ہی آپ کے دشمن ہوں اور آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں تو زیادہ دریآ پ کا چھپے رہنا ناممکن بن جاتا ہے عوام اپنے اردگر دکوئی بھی معمول سے ہٹ کر ہوتا ہواد کیکھیں تو فوراً حکومت کو مطلع کیا جاتا ہے اور حکومت الی صورت حال میں تصدیق نہیں کرتی بلکہ بغیر سو بے سمجھے بغیر تصدیق کے چھاپہ مارتی ہے یوں عیسی ابن مریم کی تلاش میں رات دن ایک کیا جانے لگا اور زیادہ وقت نہیں گزرا کے عیسی ابن مریم کوتلاش کر کے انہیں گرفتا دکرلیا گیا۔

عیسی ابن مریم کی گرفتاری کے لیے جہاں کہیں بھی چھاپہ ماراجا تا توعوام کا جموم اکٹھا ہوجا تا ایسے ہی جب عیسی ابن مریم کو گرفتار کیا گیا توعوام کا جموم اکٹھا ہوگیا اور جیسے ہی عوام کو پید چلا کہیسی ابن مریم کو گرفتار کرلیا گیا تو پہنر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی یوں نہ صرف دیکھتے ہی دیکھتے کثیر تعداد میں عوام اکٹھی ہوگئی بلام جموم میں ہی موجود ملا وس نے عوام کو اشتعال دلا نا شروع کر دیا جس کا نتیجہ بید لکلا کہ لوگوں نے میسی ابن مریم کو مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پولیس اکٹیشن لاتے لاتے لوراجسم زخموں سے چور ہوگیا۔

یوں جب اس کیس کی ساعت شروع ہوئی عدالت لگی اور عیسی ابن مریم کوعدالت میں پیش کیا گیا تو عیسی ابن مریم کے خلاف بہت سے ملا وَل نے گواہی دی کہ پیشے خص عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا ہے اس نے نہ صرف ہمارے دین کا کفر کیا ہے لوگوں میں دین کے سوفیصد ہی خلاف نظریات پھیلا رہا ہے ، ہمارے اللہ سمیت تمام تر عقا کدونظریات کا منکر ہے ان کا کفر کرتا ہے بلکہ رسول ہونے کا دعوی کر کے تو بین رسالت کا مرتکب ہوا ہے اور پھر جب منصف نے یعنی جج نے عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا کہ کیا تو نوٹ دین کے خلاف لوگوں میں نظریات پھیلائے؟ پہلے سے پائے جانے والے عقا کدونظریات کا کفر کیا؟ کیا تو موسیٰ کے لائے ہوئے دین کا منکر ہے؟ اس کے برعکس کسی نئے دین کا دعویدار ہے؟ تو عیسیٰ ابن مریم بالکل خاموش رہا جج کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ دیا جس پر عدالت میں بار بار شوراٹھتا کہ جج صاحب اس سے کیوں پوچھار ہے ہیں کیا اسے سارے لوگ غلط ہیں یا جھوٹی گواہی دے در ہے ہیں؟

پھر جب جج نے بیسوال کیا کہ کیا تُو نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے تُو اللّٰہ کا رسول ہے وہی رسول اُسیح جس کی بعثت کا وعدہ کیا گیا ہوا ہے؟ توعیسیٰ ابن مریم پھر خاموش رہے کوئی جواب نہ دیاا تنے میں عوام میں سے ملا وں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تسلیم کر لے کہ تُو اللّٰہ کارسول المسی نہیں بلکہ تُو نے جھوٹ بولاتھا تو تیری جان چ جائے گی۔

جج چونکہ نہ صرف تربیت یافتہ ہوتے ہیں بلکہ ان کو وسیع تجربہ حاصل ہوتا ہے کوئی بھی مقدمہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو بچ پر ساری حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، بچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کون بچ بول رہا ہے اور کھوٹ بول رہا ہے جج کو سب علم ہوتا ہے وہ سچے اور جھوٹ کو چہروں سے ہی کیجان لیتے ہیں لیکن جج اس بنیا د پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے الا ایہ کہ اللہ کا لیجیان لیتے ہیں انہوں نے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے الا ایہ کہ اللہ کا لیعنی فطرت کا نظام عدل ایسا ہے کہ اس کے لیے سار ااختیار جج کے یاس ہی ہوتا ہے نہ کہ وہ کسی انسانی قانون کا یا بند ہوتا ہے۔

عیسیٰ ابن مریم کامقدمہ جب جج کے سامنے آیا تو جج پر حقیقت بالکل کھل کرواضح ہو چکی تھی کہ شیخص عیسیٰ ابن مریم جھوٹا نہیں ہے یہ بیچا ہے اس کی ایک ایک بات بی ہے ہے لیکن جن میں یہ جھیجا گیا ہے یہ لوگ ہیں ہی صفال اِمبین میں اس لیے ان کی عقل میں اس کی باتیں آنے والی نہیں ہیں اور جج کی یہی چا ہے تھی کہ کسی نہ کسی مریم کور ہا کردیا جائے لیکن جج کو کچھ بھوٹیوں آرہی تھی کہ آخروہ کیا کرے کیونکہ جج کے بار باراصرار پر بھی عیسیٰ ابن مریم کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اور پھر جب سامنے موجود ملا وَں کی طرف سے یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے اگر تُو اقر ارکر لیتا ہے کہ تُو اللہ کارسول آسے نہیں بلکہ کذاب ہے تو تیری جان بی جائے گی تو جے نے عیسیٰ ابن مریم کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہا کہ ایک باراس بات کا اقر ارکر لے کہ تُو اللہ کارسول نہیں ہے تُو وہ آسے نہیں ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہوا ہے تو تیری جان بی جائے گی۔

نج چونکہ تن جان چکا تھا نج پر بالکل واضح ہو چکا ہوا تھا کہ بیاللہ کارسول ہی ہے اور ایمان لا چکا تھا اس لیے جج خودکو تظیم امتحان میں پار ہا تھا اور نجے دل ہی دل میں اللہ سے گڑ گڑا کر یہی کہدر ہا تھا کہ اے میرے رب میں کسی بھی صورت تیرے رسول کو اذیت دینے والوں میں شامل نہیں ہونا چا ہتا میں کسی بھی صورت تیرے رسول کے دشمنوں میں شامل نہیں ہونا چا ہتا اس لیے مجھے اس امتحان میں کا میاب کرلیکن جج کے بار باراصرار پر بھی عیسی ابن مریم بالکل خاموش تھا کوئی جواب نہیں دے دشمنوں میں شامل نہیں ہونا چا ہتا اس لیے مجھے اس امتحان میں کا میاب کرلیکن جج کے بار باراصرار پر بھی عیسی ابن مریم بالکل خاموش تھا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جج یہی چاہ رہا تھا کہ اگر عیسی ایک بارا قر ارکر لے کہ وہ اللہ کارسول المسیح نہیں ہے تو اس کور ہا کر دونگا ور نہ اگر عیسی اقر ارنہیں کرتا ، صحت جرم سے انکار نہیں کرتا تو میں چاہ کر بھی بھی بھی ہوں تو سے انکار نہیں کرتا تو میں چاہ کر بھی بھی تھی ہوں تو عوام کا ٹھاتے مارتا سمندراور ملا ں طبقہ اسے یہیں قبل کردیں گے۔

دوسری طرف ملاں بھی بہت ہے چین ہورہے تھے سی ابن مریم کی خاموثی ان پر قہر بن کرٹوٹ رہی تھی ملاؤں کی چاہت ہی یہی تھی کہ یہ ایک بارا قرار کر ہے کہ یہ اللہ کارسول نہیں بلکہ کذاب ہے تو نہ صرف ہم سیج ثابت ہوجا کیں گے اور فخر کیسا تھ عوام کو کہہ سکیس کے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ اللہ کارسول کہتے نہیں بلکہ یہ کذاب ہے اگر رسول ہوتا تو موت کی پرواہ نہ کرتا ، اپنی جان نہ بچا تا اگر رسول ہوتا تو اللہ اسے کا افرار کرلیا ہے تو یہ اللہ کارسول ہوہی نہیں سکتا اور پھر بعد میں اسے کذاب کہ اس کا اور اس کے حوار یوں کا جینا حرام کر دیں گے لیے خوداس بات کا اقرار کرلیا ہے تو یہ اللہ کارسول ہوہی نہیں سکتا اور پھر بعد میں اسے کذاب کہ اس کا اور اس کے حوار یوں کا جینا حرام کر دیں گے ۔ لیکن ملا وَں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہی تھا کہ ملا ں یہ ہوتا ہوا نہیں و کھیر ہے تھان کو نظر آر ہا تھا کہ اگر شخص عیسی ابن مریم اسیخ دعوی پر ڈٹا رہتا ہے اور مصلوب ہوجا تا ہے تو پھر ہر کوئی کہی گے گا کہ وہ سیجا تھا اگر وہ جھوٹا ہوتا اور دینا وی لالج ہشرت یا کسی اور غرض سے جھوٹا دعوی کر رہا تھا تو پھر اس نے مصلوب ہونا ہی پند کیوں کیا؟ اسے تو اپنی جان بچانی چا ہے تھی اور صحت جرم کا افکار کر دینا چا ہے تھا جو کہ نیس ہوا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ پیسی اللہ کا مسلوب ہونا ہی پند کیوں کیا؟ اسے تو اپنی جان بچانی چا ہے تھی اور صحت جرم کا افکار کر دینا چا ہے تھا جو کہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ پیسی اللہ کا مسلوب ہونا تی پند کیوں کیا؟ اسے تو آبی جان بچانی چا ہے تھی اور صحت جرم کا افکار کر دینا چا ہے تھا جو کہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ پیسی اسی کا مسلوب ہونا تھا تھی جو کہ بول تھا۔

بڑے بڑے ملاں نہیں جاہ رہے تھے کہ ایسا ہوملاں بار بارشور مچارہے تھے کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے اس بات کا اقر ارکر لے کہ تُو اللہ کارسول نہیں ہے تیری جان چی جائے گی ، دیکھ تیری بوڑھی ماں ہے اور دیکھ ہم نہیں جا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے اس لیے اب بھی وقت ہے اقر ارکر لے کہ تُو اللّٰہ کارسول نہیں ہے تا کہ تیری جان چی جائے۔

نج اور ملاً وَں کے بار باراصرار کے باوجود عیسی ابن مریم نے ایک باربھی زبان سے کوئی لفظ ادانہ کیا اور بالاً خرگواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر نج کو مجبوراً عیسی ابن مریم کوفساد فی الارض کا مرتکب قرار دیتے ہوئے مصلوب کیے جانے کی سزاسنادی۔ ایک طرف یہ فیصلہ سناتے ہوئے جہاں جج اندر سے رور ہا تھا اور اللہ سے کہدر ہاتھا کہ اے میرے رب میں نے توجومیرے اختیار میں تھاوہ کیا اور جومیرے اختیار میں ہے ہی نہیں وہ میں کیسے کرسکتا ہوں اور دوسری طرف ملاّں طبقے کہ ہو ہاتھا کہ اس سے بی نہیں سکتا بلکہ وہ سچا تھا اسی لیے تو مصلوب ہو گیا اور تیسری کے پاوک تلے سے یہ سوچ سوچ کرز مین نکلے جار ہی تھی کہ بعد میں ہرکوئی یہی کہا کہ عیسیٰ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ سچا تھا اسی لیے تو مصلوب ہو گیا اور تیسری طرف عوام اور کم عقل جاہل مطلق ملاّں اور ان کے حواری جو اینے بڑے بڑے ملاّ وک کے پیچھے اندھوں کی طرح چل رہے تھے وہ جشن منا رہے تھے کہ وہ اپنے مقصدوشن میں کامیاب ہوگئے۔

بڑے بڑے ملا وں پر پہلے ہی واضح ہو چکا ہوا تھا کہ عیسی سچا ہے لیمن اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے کوئی بھی آگے بڑھ کراس کی تائید وتصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور پھر جب یہی فیصلہ سنایا گیا تو ملا وَں کو یقین ہوگیا کہ کذا ہے عیسیٰ نہیں بلکہ کذا ہے بیلوگ خود ہیں اور اسی وجہ سے بڑے مرا وَں میں سے پچھ السے بھی تھے جوایک دوسرے سے آس لگائے ہوئے تھے کہ ان میں سے کوئی عیسیٰ کے قل میں آواز بلند کر بے تو ہم اس کی تائید وتصدیق کریں گے لیکن کوئی بھی پہل کرنے کو تیار نہ تھا بلکہ ایک دوسرے سے آس لگائے ہوئے تھے کہ ان میں سے ہرایک کو بیخوف لاحق تھا کہ اگر اب میں نے عیسیٰ کے قت میں بات کی تو لوگ کیا کہیں گے اور باقی سب ملاں کیا کہیں گے ہوئے تھے کوئکہ ان میں سے ہرایک کو بیخوف لاحق تھا کہ اگر اب میں نے عیسیٰ کے خاموش رہا۔ کی تو لوگ کیا کہیں گے اور باقی سب ملاں کیا کہیں گے کہیں ایسا نہ ہوئے ذکیل ورسوا ہو جاؤں یوں ہرکوئی ایک دوسرے سے آس لگائے خاموش رہا۔ عدالت کی جانب سے جمعہ کے دن سزا پر عملدر آمد کا اعلان کیا گیا اس وقت کی حکومت کا بیتا فانون تھا کہ فساد فی الارض کے مرتکب کو کھلے مقام میں عوام سے سامنے سرعام مصلوب کیا جاتا تھا اور جب سزا کا معین وقت آگیا یعنی جمعہ کا دن آگیا تو عیسیٰ ابن مربم کومصلوب کیا جاتا تھا اور جب سزا کا معین وقت آگیا یعنی جمعہ کا دن آگیا تو عیسیٰ ابن مربم کومصلوب کرنے کے لیے شہرسے باہر چورستے میں لے جایا گیا جہاں کھلا میدان موجود تھا۔ جب مصلوب کیا جانے لگا تھا تو عوام کا ٹھا تھیں مارتا سمندر موجود تھا پہلے پہل تو خوب نعرے بازی کی گئی لیکن بڑے برٹے

ملّا وَں نے رہتے میں نعرے بازی سے روک دیا تھا جس وجہ سے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں عوام کی موجود گی کے باوجود سناٹا جیما چکا تھااور ملّا وَں کی طرف سے بار باریمی کہا جارہا تھا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے اب بھی وقت ہے کہ ایک بار کہہ دے کہ تُو کذاب ہے تو تیری جان کی جائے گا۔ ملّا ن ہیں جاہ رہے تھے کئیسیٰ ابن مریم کومصلوب کیا جائے کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم اپنے دعوے پر ڈٹار ہااورمصلوب ہو گیا تواس کی پیقر بانی بعد میں عظیم انقلاب ثابت ہوجائے گی اور دوسری طرف ملاّ ںخود ہے بھی کوئی منصوبہ بندی کر کے بیسی ابن مریم کومصلوب ہونے سے نہیں بچا سکتے تھے کیونکہ اگروہ ایسا کرتے ہیں تو پھر بھی عیسیٰ ابن مریم کی ہی جیت ہوتی ہر طرف شور مچ جاتا کہ اللہ کا رسول قتل نہیں ہوسکتا اب جب کے عیسیٰ کوتل نہیں کیا جاسکا تو بیاللہ ہی کی منصوبہ بندی ہے بیاللّٰد کاسچارسول ثابت ہوجا تا ہےاب ملّا ں طبقے پرواضح ہوتا جار ہاتھا کہانہوں نے جومنصوبہ بندی کی تھی وہ انہی پرالیبی پلیٹ چکی ہے کہا ب کوئی بچاؤ کا رستہ ہی نہیں رہا اور پیمنصوبہ بندی ان کی نہیں بلکہ کسی اور کی منصوبہ بندی تھی جس کا پیم ملاّل طبقہ شکار ہو کیلے تھے۔ موسم الیباتھا کہ ملکے کالے بادلوں کیساتھ ساتھ خفیف ہی ہوا چل رہی تھی ،عیسیٰ کیساتھ ساتھ دواورا فراد تھے جو کہ ڈاکو تھے انہیں بھی فساد فی الارض کے جرم میں مصلوب کرنے کے لیے وہاں لایا گیاتھا۔ ان دونوں نے جب عیسیٰ ابن مریم کود یکھا توانہوں نے بیسیٰ کو پیے کہتے ہوئے یو جھا کہ ہم تو ڈاکو ہیں ہم نے ڈیتیوں کے دوران کی لوگوں کاقتل کیا ہے لوگوں کا مال لوٹا ہے جس وجہ ہے آج ہم مصلوب کیے جارہے ہیں کیکن تُو تو نہ صرف انتہائی شریف اور سیدھا سا دھامعلوم ہوتا ہے بلکہ شریف گھرانے کا فردمعلوم ہوتا ہے آخر تُو نے ایبا کون ساجرم کر دیا جو تحجے مصلوب کیا جار ہاہے توعیسی ابن مریم نے ان دونوں کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کارسول ہوں وہ آسی جس کا اللہ نے موسیٰ سمیت تمام رسولوں کے ذریعے وعدہ کررکھا تھا وہی آسی رسول جس کی ہررسول اور ہر نبی نے بشارت دی تھی جب ڈاکوؤں نے عیسی ابن مریم کی زبان سے بیسب سنااورد یکھا کہ پیخض نہصرف انتہائی مطمئن اور برسکون ہے جیسے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں بلکہ موت کواپنی آنکھوں سے دیکھر ہاہےاور بچنے کا موقع بھی اس کے پاس ہےاس کو بار بارکہا جار ہاہے کہ جا ہےتو پچ سکتا ہے کیکن اس کے باوجودیہ اپنے موقف سےٹس سےمسنہیں ہور ہااوروہ چونکہ خود نہصرف مصلوب کیے جارہے تھےوہ اذبت ناک موت کواپنی آنکھوں سے دیکھور ہے تھے بلکہا گران کواپیاایک موقع دیا جاتا کہان کی جان چ جاتی تو وہ کسی بھی صورت اس موقع کوضا کعنہیں کرتے یہاں تک کہ کسی بھی صورت موت سے بچنا جا ہے کیکن پٹیخص ہے کہ اسے کوئی برواہ ہی نہیں بلکہ الٹا بالکل مطمئن اور برسکون بھی ہے اس لیے بیخص عیسیٰ حجموٹا ہو ہی نہیں سکتا بلکہ بیسچا ہے اور وہ دونوں ڈاکواسی وقت عیسیٰ کوالڈ کا ر سول تسلیم کر چکے تھے انہوں نے دل ہی دل میں اپنے رہ سے یہی کہا کہ اے ہمارے رہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے ہمیں موت دی جانے والی ہےاس لیےاس وقت ہماری توبہ ہمیں کوئی نفع نہیں دے گی لیکن اس میں ہماراقصور تو نہیں۔ ہماراعیسیٰ ابن مریم سے تو سامنا ہی ایسی حالت میں ہوا ہے اور جب ہماراسامنااسی حالت اورایسے وقت میں ہوا ہے تو ہم ایمان یا کفر بھی اب ہی کر سکتے ہیں اس لیے ہم دل سے اسے تیرارسول تسلیم کرتے ہیں ہاں یہی تیرارسول ہے۔

صلیب کوز مین پررکھ کرعیسی ابن مریم کواس پرلٹایا گیا دونوں باز وں کوصلیب پر بچھا کر ہتھیلیوں میں کیل ٹھونک دیئے گئے اور دونوں پاؤں کواو پر پنچے کر کےان میں بھی کیل ٹھوک دیا گیا جو پنچ ککڑی کی صلیب میں پیوست ہو گیا۔صلیب کو کھڑا کر دیا گیا یوں درمیان میں عیسی ابن مریم کومصلوب کیا جارہا تھا اور دائیں بائیں دونوں ڈاکوؤں کومصلوب کیا جارہا تھا جو کہ ایمان لا چکے تھے۔

مصلوب کیے جانے کا منظرالیا خوف ناک اور دہلا دینے والا ہوتا تھا کہ اگر بڑے سے بڑے دشمن کوبھی صلیب پر چڑھایا جارہا ہوتا تھا تواس پر بھی ترس آ جاتا تھا۔ جب عیسی ابن مریم کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھو نکے جارہے تھے تو عیسی ابن مریم کی زبان پر باربارا یک ہی بات تھی کہ میں اللّٰد کارسول ہوں میں اللّٰہ کارسول ہوں بیوہ وقت تھا جس کے بارے میں اللّٰہ نے قر آن میں کہا

إِذُقَالَ اللّٰهُ يَعِينَسْى اِنِّي مُتَوَفِّيُكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوُكَ فَوُقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ اِلَيِّ مَرْجِعُكُمُ فَاحُكُمُ بَيْنَكُمُ فِيْمَاكُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُون. آل عمران ٥٥

جب حالات سخت ہو گئے تب یقین تھا کہا گر میں اللہ کا رسول ہوں جو کہ ہوں تو اللہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالے گا کیونکہ اللہ اپنے رسول کومغلوب نہیں ہونے دے سکتا نہ ہی قبل ہونے دے سکتا ہے اور پھر جب گرفتار کیا گیا تب بھی یقین تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا اور جب سز اسنا کرجیل بھیجے دیا گیا تب بھی یقین تھا کہ ابھی کون ساصلیب پرچڑھادیا گیااس لیے اب بھی اللہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالے گااسی میں اللہ کی کوئی حکمہ ہوگی اور پھر بالآخر جب صلیب پرچڑھادیا گیا تو ظاہر ہے اب کیا ہوسکتا ہے؟ اب تو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی تب دل ہی دل میں ناامیدی اور شکوہ کی صورت میں عیسی اللہ کو کہدر ہاتھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ تُونے نے تو قدر میں کیا ہوا ہے کہ تیرارسول ہی غالب رہے گارسول کوکؤئی تیں کرسکتا رسول کوکؤئی بھی وفات نہیں دے سکتا تیرے علاوہ لیعنی رسول کی زندگی کوکوئی بھی یور انہیں کرسکتا تو بھرید کیا ہور ہاہے؟

صلیب کھڑے کیے جانے کے بعد بھی ملا وُں کی طرف سے یہ آوازیں آرہی تھیں کہائے میسیٰ اب بھی تیرے پاس وقت ہے صرف ایک بارا قرار کرلے کہ تُو کذاب ہے لیکن ابسامنے سے عیسیٰ ابن مریم درد کی شدت سے کراہتے ہوئے ایک ہی بات کہتا کہ میں اللّٰد کارسول ہوں میں اللّٰد کارسول ہوں۔ اسنے میں دائیں اور بائیں مصلوب کیے جانے والے دونوں افرادنے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے اور چینتے ہوئے کہا کہا ہے قال کے اندھو! کیاتم غورنہیں کرتے ایسا شخص بھلا جھوٹا ہوسکتا ہے جسے اس قدراذیت بھی اس کے موقف سے نہ ہٹا سکی ؟

ہم سے پوچھوکہ جب موت آنکھوں کے سامنے ہواور جان بچانے کا ایک موقع ملے تواس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ہم ڈاکو تھے ہم نے ڈاکے ڈالے بڑے بڑے جرائم کے ہم خود بھی جانتے ہیں ہم مجرم ہیں اور ہم اس سزاکے حقد ار ہیں لیکن اس کے باوجودا گرہمیں ایک موقع دیا جائے تو ہم جان بچانے کے لیے پچھ بھی کرنے ہوتائم کیے ہم خود بھی واٹ خص کو، دیکھو جسے بار بار کہا جارہا ہے کہ ایک بارخود کو کذاب کہددے تجھے چھوڑ دیا جائے گا تیری جان نی جائے گی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہور ہااسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ،اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اس اذیت کو گلے لگار ہاہے۔

ائے عقل کے اندھو! ذراغور کروایک کمھے کے لیے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے اللہ کا رسول نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخراس نے جھوٹ کیوں بولا ہوگا؟ اول تو بیکہ دنیاوی مال ومتاع کے لیے، عزت وشہرت کے لیے اورا گریہ جہنہیں تو پھر دوسری وجہ بوتی یعنی پاگل ہوتا تو پاگل پرسزا کا اطلاق نہیں ہوسکتا اس لیے پیچھے تو ایک ہی صورت بچتی ہے کہ دنیاوی مال ومتاع، عزت وشہرت کی خاطر اورا گردوسری وجہ ہوتی یعنی پاگل ہوتا تو پاگل پرسزا کا اطلاق نہیں ہوسکتا اس لیے پیچھے تو ایک ہی صورت بچتی ہے کہ دنیاوی مال ومتاع، عزت وشہرت کی خاطر اورا گراییا ہوتا تو کیا موت کو گلے لگا تا یا پھر جان بچانے کی کوشش کرتا؟ جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو مال ودولت کا کیا کیا جائے گا؟ کیا ان دو کے علاوہ کوئی تیسری صورت ممکن ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر عقل کے اندھو جان لوا پنے کان کھول کرس لوا ور آئلوں کرد مکھو ہو ، اے بد بختو یہ اللہ کا رسول ہے بہ کذا ہو ہی نہیں سکتا۔

دائیں بائیں مصلوب کیے جانے والے مومنوں کی ان باتوں نے نہ صرف بڑے بڑے ملّا وَں کے پاوَل تلے سے زمین تھنچ کی بلکہ عوام کو بھی جیسے سانپ سونگ گیا ہوا ب لوگوں کی ایک بڑی تعدا دالی تھی جن کوا دراک ہو چکا تھا کہ وہ نہ صرف باطل پر ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول کیساتھ دشمنی کررہے ہیں اور ہر کوئی یہی چاہ ر ہاتھا کہ کہیں سے میسیٰ کے حق میں کوئی آ وازبلند ہوتو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوجائیں گےلیکن ہر کوئی یہی سوچ اور چاہ رہاتھا کوئی بھی پہل کرنے کو تیار نہ تھا اور پہ حق کہ کوئی پہل کرلے کیکن سی نے اور پہ حق کہ کوئی پہل کرلے کیکن کسی نے کہاں نہ کی ۔ اور پہ حق توان ملا وُں کا بنیا تھا جن کی وجہ سے حالات یہاں تک آپنچے اور وہ ملا ں بھی ایک دوسرے سے ہی امیدر کھر ہے تھے کہ کوئی پہل کرلے کیکن کسی نے کہاں نہ کی ۔

بیمنصوبہ بندی تواصل میں اللہ کی تھی اس لیے دوسری طرف اللہ اپنا کام کررہا تھا بچھ نے عیسیٰ ابن مریم کوسز اسنانے کے فوراً بعد عیسیٰ ابن مریم کے سب سے قریبی حواری جو کہ مالدار بھی تھا اس کے ساتھ مل کرایک منصوبہ بندی کی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم کواس کی موت سے پہلے ہی صلیب سے اتارلیا جائے گا جس کے لیے انہوں نے عیسیٰ انہوں نے عیسیٰ کی ناک کوایک دوالگا دیں جس کے سونگئے سے عیسیٰ انہوں نے عیسیٰ کی ناک کوایک دوالگا دیں جس کے سونگئے سے عیسیٰ بی ناک کوایک دوالگا دیں جس کے سونگئے سے عیسیٰ بی ناک کوایک دوالگا دیں جس کے سونگئے سے عیسیٰ بی بوش ہو جائے گا اور اسی وجہ سے ہی جج نے عیسیٰ کی سزا کے لیے جمعہ کے دن کا تعین کہا تھا۔

تعین کہا تھا۔

بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن خصرف مقدس سمجھا جاتا تھا بلکہ ہفتہ چھٹی کا دن تھا ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی ہفتے کے دن کسی مجرم کو مزادی جاتی تھی اورا گرکوئی مصلوب کیا گیا تواسے ہفتے کا یوم شروع ہونے سے پہلے پہلے صلیب سے اتارا جانا لازم ہوتا تھا۔ جمعہ کے دن موجودہ وقت کے مطابق دن دو بجعیلی ابن مریم کوصلیب سے اتارا جانا لازم تھا کیونکہ مغرب عیسیٰ ابن مریم کوصلیب سے اتارا جانا لازم تھا کیونکہ مغرب کیساتھ ہی ہفتے کا دن شروع ہو جانا تھا۔

جب بھی کسی کوصلیب پر چڑھایا جاتا تو صلیب پرموت ہوتے چے دن بھی لگ جایا کرتے یہاں تک کہ چے دنوں میں بھی موت نہیں ہوتی تھی کیونکہ صلیب پر چڑھانے کے بعد نہ تو کچھ کھانے کو دیا جاتا اور نہ ہی پینے کو یوں بھوک، پیاس اور درد کی شدت کی وجہ سے انتہائی اذیت ناک طریقے سے موت ہوتے ہوتے دو، تین ، چار، پانچ یا چے دن بھی لگ جاتے یہاں تک کہ چے دنوں میں بھی موت واقع نہیں ہوتی اور ہفتہ شروع ہونے سے پہلے اگر کسی کی موت واقعہ نہ ہوتی تو اسے پھالوں سے مارا جاتا اس کی ہڈیاں پہلیاں تو ڈ دی جاتیں اور جب اس کی موت واقع ہوجاتی تو لاش کوصلیب سے اتا رالیا جاتا۔ دن دو بج صلیب پر چڑھایا گیا اور نو بج کے قریب عیسیٰ کہ ٹریاں پہلیاں تو ڈ دی جاتی ہی کے روپ میں پھالے کی نوک پر کپڑے کا ٹکڑ الپیٹ کر جو کہ بے ہوشی کی دوالگا ہوا تھا ناک سے مس کیا جس کی وجہ سے میسیٰ گہری بے ہوشی میں چلاگیا۔

منصوبہ بندی کے تحت عیسیٰ ابن مریم کہ خاص حواری نے ایک چٹان میں غارخریدر کھا تھااس وقت ایسے غاروں کو وفات شدگان کو مدفون کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں عیسیٰ ابن مریم کو لے جایا گیا جیسا کہ آ ب اس غار کو آج بھی درج ذیل تصاویر میں دکھے سکتے۔



قبر کے نام پر غارمیں پہلے سے ہی سب انظام کررکھا ہواتھا جیسے ہی عیسی ابن مریم کے جسم کواس غارمیں داخل کیا گیا تو چودہ فٹ لیم کیٹر ہے کو بچھا کراس پر لٹادیا گیا زخموں اور جسم پر مرہم لگا کراس کپٹر ہے کو دوسر سے جسم پر اوڑھ دیا گیا یوں تین دن تک عیسیٰ ابن مریم کو اس عارمیں رکھا گیا تین دن میں نہ صرف ہوں آ چکا تھا بلکہ جسم پر زخم کا فی بھر چکے تھا س کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو ہاں سے نکال کر کا فی دورایک دوسر سے شہر سے باہرایک گھر میں رکھا گیا جہاں عیسیٰ ابن مریم چاہیں دنوں کے دوران عیسیٰ ابن مریم نہ صرف اپنے جہاں عیسیٰ ابن مریم چاہیں ہوگئے ان چاہیں دنوں کے دوران عیسیٰ ابن مریم نہ صرف اپنے خاص خاص حواریوں سے ملاقاتیں کرتے رہے بلکہ ان پر واضح کیا کہ کسی کو بھی بیخبر نہ ہو کہ میں زندہ ہوں میری موت نہیں اگر اس غلطی کے از الد کا موقع شور سے لوگوں تک پہنچاؤ ، لوگ خودکو مجم میں جو بی اس لیے لوگ نہ صرف پشیمان ہیں اور پچھتا رہے ہیں بلکہ وہ چاہ دیں گے اور بیربات جان لواگر لوگوں پر بیسی طرقو وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اس لیے لوگ نہ صرف تہماری بات سین کے بلکہ وہ تہمارا ساتھ بھی دیں گے اور بیربات جان لواگر لوگوں پر بیر بلے تھے بھی نہیں کہ نہوں نے کہ بھی نہیں کیا بین کہا کہا کہ میں زندہ ہوں تو وہ نہ صرف پھر واپس بلیٹ جائیں گے اور ان کا پچھتا واوندا مت ختم ہو جائے گی اور وہ تبھیں گے کہ انہوں نے کہ بھی نہیں کیا

بلکہ وہ تہاری دعوت نہیں سنیں گے وہ تہارے قریب نہیں آئیں گے اس لیے لوگوں کوان ملا وَل کے چنگل ہے آزاد کرانا ہے تو انہائی حکمت ہے کام لینا، یہ ملاً ل تم ہے الجھیں گے تہارے ساتھ دشمنی کریں گے لیکن ان سے مت گھبرانا ان کو وہی جواب دینا جو میں نے دیا انہیں وہی کہنا جو میں نے کہا یہ لوگ تہارا سامنا نہیں کر پائیں گے انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا اب عوام بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی اس لیے گھبرانا نہیں اور نہ ہی فکر کرنا۔ جب عیسیٰ ابن مریم کیخلاف ملاً وَل نے محاذ کھولا تھا سب دشمن بن گئے تھے تب بہت سے ایسے لوگ جوخود کومومن سجھتے تھے اور خود کوعیسیٰ کے پلے بچ حواری ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ منافقین تھے وہ سب کے سب غائب ہو گئے تھے ساتھ چھوڑ گئے تھے سوائے ان چند عواریوں کے جو واقعتاً حواری تھے نہ کہ منافقین۔ اس لیے عیسیٰ ابن مریم کوا پنان حواریوں پر کممل اعتاد تھا کیوں کہ انہوں نے خود کو تابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے حالے منافقین کے سوانہوں نے کر دکھایا۔ کے خالص غلام ہیں وہ کسی بھی صورت اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے ہی نہیں ہٹیں گے وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے سوانہوں نے کر دکھایا۔ عیسیٰ ابن مریم اپنے ان حواریوں کو تو تو تا کو کر اللہ نے قرآن کی درج ذیل آیت میں بھی کیا۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةَ اليَّةً وَّالوَيُنهُمَآ اللَّي رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِينٍ .المومنون ٥٠

اُو يُنهُمَا. هم نے ان دونوں کو پناہ دی۔

دین کی خاطر ہجرت کرنایا جہاں پر ایک مومن پرزمین ننگ ہوجائے وہاں سے ہجرت کرکے جہاں پناہ ملے اسے عربی میں اوَیُ کہاجا تا ہے۔ دَبُووَة. جنت نماسر سبز باغات والی چشموں والی پہاڑی وادی، ایساعلاقہ جہاں بہت زیادہ پہاڑ ہوں۔

ذَاتِ قَرَادِ . رہنے یا کھہرنے کی جگد۔

ا معین مددگار، ایک مقرره کمبی مدت جیسے دنیامیں اللہ نے جس مدت تک کے لیے بشر کو بسایاوہ مدت بھی معین کہلاتی ہے۔

معین کے ایک معنی مقررہ مدت تک۔ کونسی مقررہ مدت تھی جس کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ کو پناہ دی ایک جنت نما سرسبز باغات والے پہاڑی علاقے میں۔ جب ہم قرآن سے اس کا جواب حاصل کریں تو قرآن اس کا جواب یوں دیتا ہے۔

اِذْقَالَ اللّهُ یَعِیْسَی اِنِّی مُتَوَقِیْکَ جب عیسیٰ کو بنی اسرائیل میں ہے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنی طرف سے قبل کرنے کے لیے صلیب پر چڑھایا تب اللہ نے کہاا ہے عیسیٰ اس میں پچھ شکنہیں یہ تجھے وفات نہیں دے میں تجھے وفات دوں گا یعنی یہ جو تجھے قبل کرنے کے لیے صلیب پر چڑھا چکے ہیں یہ اللہ نے کہاا ہے عیسیٰ ہو میں گے ہوئات ہوئے ہیں یہ مقصد میں کامیا بنہیں ہو میں گے بلکہ اُو اپنی زندگی پوری گز ار کر طبعی طور پروفات یائے گا۔

" وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اوریہ جو تجھے اپی طرف سے بذر بعیصلیب قتل کررہے ہیں یہ اللّٰہ کی حکمت ہے اللّٰہ اس طرح تجھے ان لوگوں سے پاک کررہا ہے ان سے نکال کران میں لے جارہا ہے جوان کی طرح کفر کرنے والے نہیں بلکہ ایمان لانے والے ہیں۔

جب بنی اسرائیل نے پیسی ابن مریم کواپنی طرف سے مصلوب کیالیکن چونکہ وہ اللہ کی منصوبہ بندی تھی وہ تو ہیں بچھتے رہے کہ انہوں نے پیسی کوتل کر دیالیکن اللہ نے عیسی ابن مریم کوتل ہونے بنیں دیا تو وہاں ایک تو عیسی علیہ السلام پرزمین ننگ ہوچکی تھی وہ وہاں نہیں رہ سکتے تھے کیوں کہ اس وجہ سے بنی اسرائیل میں سے وہ جو کفتر کرنے والے تھے ان پرحقیقت عیاں ہوجاتی اور وہ ان پرائیمان لا کر حلال شدہ فضب سے پچ جاتے اور ایسااللہ کے قانون میں نہیں ہے اس لیے وہاں سے خفیہ طریقے سے نکانالازم تھا کہ انہیں اس کاعلم ہی نہ ہو کہ آپ زندہ ہیں۔

اوردوسری وجہ بیتی کے میسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے باقی دس قبائل کی طرف اللہ کی دعوت کیکر جانا تھا اور جس کے لیے کسی ایک ایسی جگہ کا مقرر ہونالا زم تھا جہاں جسے وہ اپنا دارالخلافہ بناسکیں یعنی ہیڈ کواٹر بناسکیں تا کہ ان کی والدہ مستقل و ہیں رہا ور باقی تمام بنی اسرائیل کو بھی وہاں جمع کیا جاسکے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو معین مدت تک یعنی اپنی وفات تک رہنا تھا کیونکہ اللہ نے مریم سے ان کے بیٹے کی وفات سے پہلے ہی ہے وعدہ کیا تھا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام کو معین مدت تک یعنی اپنی وفات تک رہنا تھا کیونکہ اللہ نے مریم سے ان کے بیٹے کی وفات سے پہلے ہی ہے وعدہ کیا تھا۔ یوں عیسیٰ ابن مریم اپنی ماں کیساتھ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں اس مقام پر آکر آباد ہوئے جہاں پشتون قوم آباد ہے جو کہ بنی اسرائیل ہیں ہے جگہ اس وقت جنت نما سرسبز باغات والی چشموں والی پہاڑی وادی تھی اور عیسیٰ ابن مریم اپنی موت تک یہیں رہے یہیں پر انہوں نے شادی کی ان کے بیے بھی ہوئے جس کا

قرآن کی درج ذیل آیت میں اللہ نے ذکر کیا

وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّنُ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ اَزُواجًا وَّذُرَّيَّةً . الرعد ٣٨

اور تحقیق کہ لینی تم اپنی طرف سے تحقیق کرلوجوہم کہ رہے ہیں یہی حق ہے جوتمہارے سامنے آئے گا تجھ سے پہلے بھیجاہم نے ایک ایک رسول اور کیا ہم نے ان کو بیوی بچوں والا یعنی کوئی ایک بھی رسول ایسانہیں بھیجا جس کو بیوی بچوں والانہیں کیا۔

اللہ نے قرآن میں بالکل دوٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کردی کہوئی ایک بھی رسول اللہ نے ایپ نہیں بھیجا کہ جو بیوی بچوں والا نہ ہواورا گر بالفرض یہ بات مان کی جائے کہ عیسیٰ ابن مریم یا کوئی اور بیوی بچوں والانہیں تھا تو وہ رسول ہوہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ رسول میں تبہارے لیے اسوہ حسنہ ہے معنی ہیں کہ صرف اور صرف وہی کرنا ہے جورسول نے کیا اور بالکل ویسا ہی کرنا ہے جیسار رسول نے کیا اب اگرکوئی بیوی بچوں والا ہی نہ ہوتو اس میں شادی اور بچوں کے لیے اور وہ بیری بچوں کی تربیت کیسے کی جائے وغیرہ کا اسوہ کہاں سے اخذ کیا جائے گا؟ اس لیے وہ رسول ہوبی نہیں سکتا جو بیوی بچوں والا بی نہ ہوت اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ بیری کی جائے وغیرہ کا اسوہ کہاں سے اخذ کیا جائے گا؟ اس لیے وہ رسول ہوبی نہیں سکتا جو بیوی بچوں والا کیا بیا تا اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہوں کہ ہوتے سے کیونکہ ہم پر بیوی اور بچوں کی ذمہ داری تھی آگر ہم پر بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہم بھی اس جیسے کیوں نہ ہوتی ہور ہوگئی ہا نہ نہ ہوتا ہم وقعتا مجم ہوتے۔ یہ وجہ دیر ایسا بین جیسی رسول بغیر بیوی بچوں کی نہ صرف اور تب ہمارے پاس کوئی بہا نہ نہ ہوتا ہم واقعتا مجم ہوتے۔ یہ وجہ ہے کہوئی ایک بھی رسول بغیر بیوی بچوں کے نہیں ہوسکتا اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی نہ صرف بیوی تھی کی تعرف کی بہانہ نہ ہوتا ہم واقعتا مجم ہوتے۔ یہ وجہ ہے کہوئی ایک بھی رسول بغیر بیوی بچوں کے نہیں ہوسکتا اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی نہ صرف بیوی تھے۔

یہ پشتون قوم بنی اسرائیل ہیں جو ماضی میں جب بنی اسرائیل پر ذلت مسلط ہوئی ان پر دوسری اقوام کومسلط کیا گیا عذاب کا شکار ہوئے بالکل ایسے ہی جیسے آج خود کومسلمان کہلوانے والے عذاب کا شکار ہیں تو یہ بنی اسرائیل کے دس قبائل وہاں سے ہجرت کرکے یہاں آ کرآباد ہوگئے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کو قبول کرلیا۔ آگران لوگوں کو دعوت دی توان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کو قبول کرلیا۔

پھریہی قوم یعنی جنہیں آج پشتون قوم کہا جاتا ہے جو کہ بنی اسرائیل ہیں انہوں نے واپس اسرائیل آ کرعیسی ابن مریم کے حواریوں کی نصرت کی جس وجہ سے ایک انقلاب برپاہو گیا یوں عیسی ابن مریم کی زندگی میں ہی تمام کے تمام بنی اسرائیل ایمان لے آئے سوائے کفر کرنے والوں کے اوروسیع ریاست قائم ہوگئ۔ وہی ریاست بڑھتے بڑھتے یورپ وروس تک پھیل گئی۔

اسی کااللہ نے قرآن کی درج ذیل آیت میں بھی ذکر کیا ہے

وَإِنُ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا. النساء ١٥٩

اور نہیں اہل الکتاب سے مگر ایمان لے آیا تھا اس کیساتھ اس کی موت سے پہلے اور یوم القیامہ ہور ہا ہے ان پر شھید یعنی جب تک وہ موجو در ہا اور اس نے انہیں دعوت دی تو جو بچھ بھی اس کیساتھ کیا گیا اس سب کی یوم القیامہ ان پر گواہی دے رہا ہے۔

الله نے آج سے چودہ صدیاں قبل بھی بیتی کھول کھول کرواضح کردیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے قبل اہل الکتاب میں سے سب کے سب ایمان لے آئے تھے کیکن کوئی نہ ماناکسی نے اس بات کوشلیم نہ کیا سوائے انتہائی قلیل کے اور آج ایک بار پھر اللہ نے تھول کھول کرواضح کردیا اور دوسری بات میں ہے کہ اللہ نے ہر شئے سے اس کا جوڑ اخلق کیا جیسا کہ درج ذیل آیت میں آپ یہی بات دیکھ سکتے ہیں۔

وَمِنُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوُجَيْنِ . الذاريات ٢٩

اور ہر شئے سے خلق کیا ہم نے اس کا جوڑا

اللہ جب بھی کسی رسول کو بعث کرتا ہے تو جب وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اہل ہوجاتا ہے یعنی پروان چڑھ کراس مقام پر آجاتا ہے جہاں پر آگراسے ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیےا سے دنیا میں لایا گیا تو تب سے لیکراس کی موت تک کی زندگی جو کہ ایک یوم کہلاتا ہے اللہ نے اس کا اس سے جوڑا بنا دیا۔ جیسے یوم میں پہلے کیل بعنی ظلمات ہوتی ہیں اس کے بعد نھار یعنی دن فکل آتا ہے سب چھروش ہوجاتا ہے بالکل ایسے ہی رسول کی زندگی کا پہلا

حصہ لیل پر مشتمل ہوتا ہے جب رسول کو بعث کیا جاتا ہے تو لیل یعن ظلمات ہوتی ہیں کسی کو بھی نہیں علم ہوتا کہ حق کیا ہے بہاں تک کہ حق کی ایک رائی بھی نہیں ہوتی نور کی ایک کرن تک نہیں ہوتی اس دوران رسول کا کام ہوتا ہے لوگوں کوخت کی دعوت دینارسول حق کھول کھول کرلوگوں پرواضح کرتا ہے اس پہلے مرحلے میں بہت تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو سننے دیکھنے اور سبجھنے کی صلاحیتوں کا اس مقصد کے لیے استعال کرتے ہیں جس مقصد کے لیے بیصلاحیتیں دی گئیں اور حق کو پہلے ان کررسول کے ساتھیوں میں سے ہوجاتے ہیں مگر اکثریت ایمان لانے کی بجائے کفر کر دیتی ہے انکار ہی کرتی ہے جب رسول ہرایک تک دعوت پہنچا چکتا ہے لیعنی وہ اس ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے تو اس کے بعد یوم کا دوسرا حصہ یعنی رسول کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اللہ کے بیدینی ہاتھ کا حرکت میں آئی، رسول اللہ کی زبان ہوتا ہے زبان کا کام ہوتا ہے پیغا م کھول کھول کر پہنچا ناجب زبان اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتی ہے تو وجود میں صرف زبان ہی نہیں بلکہ ہاتھ ہی ہوتے ہیں یوں زبان کے بعد ہاتھ حرکت میں آئے ہیں اور بالآخر جو زبان سے نہیں مانے انکار ہی کرتے ہیں وہ ہاتھ سے یعنی ڈنڈ سے کے حرکت میں آئے ہیں ان جاتے ہیں انہیں مانا ہی پڑتا ہے یوں نھار ہوجاتی ہے یعنی رسول کی زندگی میں ہی ہرکوئی مان جاتا ہے اور ہر طرف نور چسل جاتا ہی طلما یے کمل طور پرختم ہوجاتی ہیں۔

اب ایسا کیے ممکن ہے کہ اللہ نے عینی ابن مریم کو اپنے قانون کے ہی خلاف بعث کردیا ہو؟ میمکن ہی نہیں بلکھیلی ابن مریم اللہ کا رسول تھا اوراس کی موجود گی میں ہی ہر کوئی ایمان لے آیا فرق صرف اتنا تھا جو زبان سے نہیں مانے انہیں بعد میں ڈنڈے سے ماننا پڑا جو کہ اسلام لانا کہلاتا ہے۔
عیسی ابن مریم کوصلیب پر چڑھایا گیا اور بیسب منظروبال موجود ہر کسی نے دیکھا ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا کھیلی ابن مریم کومصلوب کردیا گیا یعنی بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسی ابن مریم کا کومسلیب قبل کردیا گیا لیمن سے جنہوں نے عیسی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا اور یہی وہ وجتھی جس وجہسے بی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسی ابن مریم کا کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسی کو قبل کردیا کیونکہ ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے تو یہی دیکھا تھا لیکن حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا سوائے اللہ کے ، اللہ نے علم ان سے چھپا دیا اور پھر یہی وہ وجہ ہے جس وجہسے بعد میں عیسائیوں نے یہ بات گھڑی کی کھیلیا برتو موت ہو چھٹی گئی تھی کی وہ نہوں کے بیٹ تھا ان سے چھپا دیا اور پھر یہی وہ وجہ ہے جس وجہسے بعد میں عیسائیوں نے یہ بات گھڑی کے کہا کہ میں کے اور چالیس دن تک اپنے حواریوں سے ملاقاتیں کرتے رہاور چالیس دن بعد زندہ او پر آسانوں پر اللہ کے پاس چلے گئی اللہ کے دائیں جانب جا کر بیٹھ گئے حالانکہ نہ تو عیسی ابن م باتے ہی تو کہاں کس کے باس جاتے ؟ ایسا تو کوئی اللہ ہے بی نہیں جو کہ کائنت سے الگ اوپر آسانوں پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کہیں گئے اور اگر جاتے بھی تو کہاں کس کے باس جاتے ؟ ایسا تو کوئی اللہ ہے بی نہیں جو کہ کائنت سے الگ اوپر آسانوں پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے۔

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُولَ الْحَقّ الَّذِي فِيُهِ يَمْتَرُونَ. مريم ٣٣

وہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تھا جس کے بارے میں حق کھول کھول کرواضح کردیا گیا جو کہ گزر چکا، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں حق بات جس میں جھگڑر ہے تھے جس کے قریب آنے کی بجائے اسے سلیم کرنے کی بجائے اس سے دور بھا گ رہے تھے اور آج بھی حق کھول کھول کرواضح کردیئے جانے کے باوجود حق کوسلیم کرنے کی بجائے اس سے دور بھا گ رہے ہو، بحث ومباحثوں میں مشغول ہو، جسے ماننے کو تیار بی نہیں، جس پر بات کرناتم پرنا گوارگزرتا ہے، جس پر فضول بحثیں کرتے ہو بغیرعلم کے۔

اللہ کے کلام کی روشی میں یہ تھاعیسی ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تق۔ حق ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیئے جانے کے بعداب جس کا جی جاتے ہو بالکل سر پرآ چکا ہے اور جو چاہے تن کا کفر کرتے ہوئے اس عذاب عظیم سے نئے جائے جو بالکل سر پرآ چکا ہے اور جو چاہے تن کا کفر کرتے ہوئے اپنے مشرک آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات پرڈٹار ہے لیکن ایک بات کان کھول کرس لے حق کو حق صاصل ہے کہ اسے مسلیم کیا جائے جب حق سامنے آجائے تو کوئی چاہ کر بھی حق کا کفرنہیں کرسکتا ہر کسی کو حق تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں جو زبان سے نہیں مانتا تو اسے مانتا ہی ہوگا اور وہ عنقریب مانے گا۔

## عيسى ابن مريم كازنده آسانوں پرچڑھ جانا

آپ جانے ہیں کے قرآن ہی کی پھرآیات کے من پندتر اہم ونقا سیر جو کہ شیاطین کا کلام ہے انہیں اللہ کا کلام قرار دیے ہوئے یہ بات عام کردی گئی کھیلی ابن مریم کونہ تو صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ ہی بہودی انہیں قتل کر سکے بلکہ عیسیٰ ابن مریم کواللہ نے زندہ او پرآسانوں پراپنے پاس اٹھالیا۔ اور یہ بات نہ صرف ہر ایک کے ہال متفقہ ہے بلکہ تاریخی طور پربھی بیٹا بت شدہ ہے کہ ایک شخص جو کہ رسول ہونے کا دعوید ارتقااس کو کذاب قرار دیتے ہوئے صلیب پر چڑھایا گیا بینی اوقعہ ملیب پر چڑھایا گیا بینی کہ ایساواقعہ پیش آیا تھالیکن انہوں نے واقعہ صلیب رونما ہوا تھا اب خود کو مسلمان کہلوانے والے واقعہ صلیب کا تو از کارنہیں کر سکتے کیونکہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایساواقعہ پیش آیا تھالیکن انہوں نے ایک نئی بات گھڑ کی کہ صلیب پر چڑھایا گیا وہ عسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ ان کا ایک غدار حواری تھا جس کی شکل عیسیٰ ابن مریم سے بدل دی گئی اور اسے صلیب پر چڑھا یا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا ایک غدار حواری تھا جس کی شکل ان سے بدل دی گئی اب اگر یہ بات اور اس کا بذر یع صلیب پر چڑھایا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سے کا بن مریم ہی تھا تو یوں مسلمان قوم بھی عیسیٰ ابن مریم کے مصلوب کے جانے کی دعویدار ثابت ہوجاتی ہے کہ جے صلیب پر چڑھایا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم کے مصلوب کے جانے کی دعویدار ثابت ہوجاتی ہے لیجی خودکو مسلمان کہلوانے والے بھی صلیب پر چڑھایا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم کے مصلوب کے جانے کی دعویدار ثابت ہوجاتی ہے لیجی خودکو مسلمان کہلوانے والے بھی صلیب کے ہی قائل ہیں۔

ویسے تو پیچیے جس قدرت کھول کھول کر واضح کر دیا گیااس کے بعد کسی بھی لحاظ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اس کے باوجود ہم مزید ہر پہلو سے اس موضوع پر بات کریں گے تا کہ کوئی چاہ کر بھی حق کا انکار نہ کر سکے اورا گراس کے باوجود بھی کوئی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی عذریا بہانہ باقی نہ رہے، اللّٰہ پراس کے لیے جمت نہ رہے بلکہ اس پراللّٰہ کی طرف سے جمت ہوجائے۔

پیچےاللہ کو کھول کھول کرواضح کر دیا گیا جس سے اس عقیدے ونظر ہے کا وجود ہی ختم ہوجا تا ہے لیکن اس کے باوجود نہ صرف قرآن کی جن آیات کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ کو کھول کھول کرویں گے کہ صلببی صرف اور صرف وہ نہیں جواپنے ہوئے ان کے تراجم و تفاسیر کے نام پر دھوکے ودجل کا شکار کیا گیا اسے واضح کریں گے بلکہ ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے کے صلببی صرف اور صرف وہ نہیں جو زبان واضح الفاظ میں تو صلیب کا انکار کرتے ہیں لیکن وہ اپنے قول و فعل سے نہ گلوں میں صلیب لئے ان سے بڑا کوئی صلببی ہے ہی نہیں اور وہ لوگ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔

صلیب کا مطلب ہے کہ ایک بشرکو بنی اسرائیل کے آخرین میں بطور رسول بعث کیا گیا جو کھیسٹی ابن مریم تھا اور اس کا کفر کرتے ہوئے اسے بذر بعیصلیب قل کر دیا گیا بعنی جس شخص کو بذر بعیصلیب قل کیا گیا وہ عسلی تھا۔ تو جو جو بھی اس بات کوشلیم کرتا ہے کہ جسے صلیب پر چڑھایا گیا وہ مصلوب ہو گیا بعنی اس کی صلیب پر موت ہوگئی وہ صلیب پر چڑھایا جانے والاعیسٹی تھایا کوئی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سلیبی اسے کہتے ہیں جو اس بات کوشلیم کرتا ہے کہ جسے صلیب پر چڑھایا گیا اس کی صلیب پر موت ہوگئی وفات ہوگئی۔

یہودیوں اورعیسائیوں کا کہنا ہے کہ وہ مخص عیسی ابن مریم تھالیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ عیسی ابن مریم نہیں بلکہ اس کا ہم شکل غدار حواری تھا اوراگریہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ جسے صلیب پر چڑھایا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عیسی ابن مریم ہی تھا تو اس کا مطلب کے خود کومسلمان کہلوانے والے سب سے بڑے صلیبی بیں اور آج ان کی بیصلیب توڑ دی جائے گی۔

اس واقعے کو بیجھنے کے لیے مختصراً اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخرین میں جب وہ ضلالٍ مہینٍ میں تھے یعنی جب نور کی ایک کرن بھی نہیں تھی کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ دق کیا ہے ہر کوئی ہر لحاظ سے تھلم کھلا گمراہیوں میں تھا اس کے باوجود ہر کسی کا دعویٰ تھا کہ وہ دق پر ہے تو ایسی صورت میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل میں رسول بعث کیا۔

عیسیٰ ابن مریم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو چندسالوں میں نہ صرف عیسیٰ ابن مریم کی دعوت دور دور تک پھینے گئی بلکہ اس وقت خودکومومن ومسلم اوراللہ کے

چہیتے کہلوانے والے جو کہ فرقہ در فرقہ گروہوں میں تقسیم تھےان کے ملا وَں کی طرف سے عیسی ابن مریم کی شدید مخالفت کی گئی اور وہی الزام لگایا جو ہر رسول پر
لگایا جاتا رہا کہ بیدایک نیادین لے کرآ گیا ہے ایسادین کے جس کے بارے میں نہ ہم نے بھی سنا اور نہ ہی ہمارے آبا وَاجداد نے بھی سنا۔ حالا تکہ حق توبہہ کہ جب رسول بعث ہی تب کیا جاتا ہے جب سوفیصد تھلم کھلا گمراہیاں ہوتی ہیں نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے رسول کی ہر بات نئی ہی نظر آئے گی
اس کی پوری دعوت ہی ایسے نظر آئے گی گویا کہ پورے کا پورا دین ہی نیا ہے اس کے باوجود کوئی بھی ایسانہیں تھا کہ جوغور وفکر کرتا سوائے حسب سابق انگلیوں پر گئی جانے والی تعداد کے۔

یوں بنی اسرائیل کے تمام ترفرقوں کے ملاؤں نے عیسی ابن مریم کے خلاف محافظول دیا، اسے کذاب قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف گوئو کے جاری کیے حکومت پر دباؤ ڈالا گیا اور حکومت نے دباؤکا شکار ہوکر نہ صرف عیسی ابن مریم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا بلکہ سزا دینے کا بھی وعدہ کیا۔

یوں ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے جس کے بارے میں سوائے مسلمانوں کے ہرکوئی اس بات پر شفق ہے کہ وہ عیسی ابن مریم تھالیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ عیسی ابن مریم ہوئے تاہے جس کے بارے میں سوائے مسلمانوں کے ہرکوئی اس بات پر شفق ہے کہ وہ عیسی ابن مریم تھالیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ عیسی ابن مریم کے شبے میں گرفتار کرلیا گیا۔ ویسے تو یہ بات بالکل بے عیسی ابن مریم کے ایک غدار حواری کی چھومنتر کر کے شکل بدل دی گئی اور عیسی کو دوفر شتے زندہ اٹھا کراو پر آسانوں پر اللہ کے پاس لے گئے لیکن اس کے باوجودا گریہ بات مان بھی لی جائے گی تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

جن میں سب سے پہلاسوال تو یہ ہے کہ جسے بھی گرفتار کیا گیا اسے گرفتار کے اس پر با قائدہ مقدمہ چلایا گیا جس میں اس کوفساد فی الارض کے الزام کے تحت مصلوب کیے جانے کی سزاسنائی گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص اگر عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا تو کیا اس نے ایک بار بھی بینہ کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں بلکہ اس کا ایک حواری ہوں وہی جس نے غداری کی اور میری شکل اس سے بدل دی گئی؟ کیا ایساممکن ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کا ہمشکل ہواور اس نے ایسی بات نہ کی ہو؟

دوسراسوال بیہ ہے کہ جب گرفتار کر کے پولیس اٹیشن لے جایا جارہا تھا توعوام مارر ہی تھی اور وہاں موجود ملاؤں کا یہی کہنا تھا کہ تُو اللہ کارسول نہیں بلکہ کذاب ہے تو تیری جان چھوٹ جائے گی تیری جان ہی جائے گی تو کیا اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے جو پچ تھا وہ بیان نہ کیا؟ عدالت میں ملاؤں کی طرف سے باربار کہا گیا کہ تُو ایک باراس بات کا اقر ارکر لے کہ تُو کذاب ہے اور جج نے بھی باربار کہا کہ ایک باراس دعوے سے انکار کر دے کہ تُو کذاب ہے اور جج نے بھی باربار کہا کہ ایک باراس دعوے سے انکار کر دے کہ تُو کندا ہے ہوئی ہے تو تیری جان بچ بتادیا؟ چلو دے لیعنی یہ کہددے کہ تُو اللہ کارسول نہیں ہے تو تیری جان بچ جائے گی اب آگر وہ عیسی نہیں تھا تو اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے کیوں نہ بچ بتادیا؟ چلو اگر بچ نہ بھی بتا تا تو کم از کم اپنی جان بچانے کے لیے کہد یتا کہ ٹھیک ہے جو بھی کہتے ہوئیں کہنے کو تیار ہوں میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں بس میری جان چھوڑ دو تو الشخص نے ایسا کیوں نہ کہا؟

اور جب اس کی گواہی پرعیسیٰ کو گرفتار کیا گیا جو کہ سب سے اہم گواہ تھا کیا عدالت نے اس گواہ کو طلب نہ کیا؟ اگر طلب نہ کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب سے اہم گواہ کو عدالت طلب ہی نہ کرے؟ اور اگر طلب کیا تو ظاہر ہے وہ تو غائب پایا گیا کیونکہ مسلمانوں کے بقول اس کی شکل تو عیسیٰ سے بدل دی گئی تھی اور اس کو گواہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو ایسی صورت میں کیا اس شخص کو تلاش نہ کیا گیا؟ اس کے غائب ہونے پر کیا پچھ بھی نہ ہوا؟ اور صلیب دینے جانے کے بعد جب جسم کو صلیب سے اتار کر غار نما قبر میں لے جایا گیا تو اگر وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا تو غار نما قبر سے تیسرے دن جسم کہاں چلا گیا تو اگر وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا تو غار نما قبر سے تیسرے دن جسم کہاں چلا گیا؟

تاریخ میں جو کہ بائبل کا نیاعہد نامہ ہے جے خود کو مسلمان کہلوانے والے انجیل کہتے ہیں اس میں یہ بات صراحت کیساتھ موجود ہے کہ جسے صلیب پر چڑھایا گیا اس کے بعد جب قبر میں لے جایا گیا تو تیسرے دن وہ تخص زندہ ہو گیا قبر سے نکل کرنا معلوم مقام پر منتقل ہو گیا اور چالیس دن تک اپنے حوار یوں سے ملاقاتیں کرتار ہا چالیس دن کے بعد اس پورے خطے میں بھی نظر نہیں آیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چالیس دن بعد زندہ آسانوں پر اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب اگروہ میسی ابن مریم نہیں بالکل ایک غدار حواری تھا تو اس کا مطلب کہ وہ غدار حواری تیسرے دن زندہ ہو گیا اور زندہ ہونے کے بعد چالیس دن تک میسی بن کر اس کے حواریوں سے ملاقاتیں کرتا رہا انہیں ہدایات ویتا رہا اور اس کے بعد وہ آسانوں پر چڑھ کر اللہ کے پاس چلا گیا لینی اسے اللہ نے اپنی بلالیا؟

پھر جس شخص کوصلیب پرچڑ ھایا گیااسے بار باریہی کہاجاتار ہا کہ ایک بار کہہ دے کہ تُو کذاب ہے اللہ کارسول نہیں تواب بھی تیری جان نے جائے گی لیکن وہ شخص آگے سے ایک ہی جواب دیتا کہ میں اللہ کارسول ہوں میں اللہ کارسول ہوں ابسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اگر وہ غدار حواری تھا تو وہ اپنی جان بچانے کی بجائے ایسا کہے کہ میں اللہ کارسول ہوں میں اللہ کارسول ہوں؟

آج تک ان ملاّ وَں نے واقعہ صلیب کا جونقشہ بیان کیا اس میں انہوں نے انتہاء کی مکاری، چالا کی، مکرو وفریب اور جھوٹ کا سہارالیا ان لوگوں نے واقعہ صلیب کی حقیقت بیان کرنے کی بجائے اسے یوں بیان کیا جس سے سامنے والوں کو بیتا ثر ملے کہ یہودیوں نے ایک شخص کو پکڑا اور پھانی پر چڑھا دیا یعنی و کیھتے ہی دیکھتے ہی جسے آج گلے میں رسی ڈال کر لئکا یا جاتا ہے پھانسی دی جاتی ہواتی اور یہی وجہ ہے کہ اور اگر بیلوگ ایک ہوجاتا ، ان کی مکاری ظاہر ہوجاتی اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے آج تک لوگوں کوا ہے دجل وفریب کا شکار کے رکھا، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر واقعہ صلیب کی تفصیل بیان کر دی گئی تو ایسے ایسے سوالات پیدا ہو جا تک یہ نہوں نے آج تک لوگوں کوا ہے دجل وفریب کا شکار کے رکھا، کیونکہ انہیں گے بلکہ ان کے کہ نہ صرف بیلوگ سی ایک سوال کا بھی جوا بنہیں دے سکیں گے بلکہ ان کے سرف فرالے ان عقا کدونظریا ہے کا جڑھے ہی خاتمہ ہو حالے گا۔

یہ چندسوالات ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے کوئی چاہ کر بھی جوابات نہیں دے سکتا کیونکہ جب جرم کر کے اسے چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو پھر تب تک جھوٹ ہی بولا جائے گا جب تک کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے رجوع نہیں کر لیا جاتا۔ اگر کوئی اپنے بیاد و باطل عقا کدونظریات پرڈٹار ہتا ہے تو پہلی بات کہ وہ چاہ کر بھی ان میں سے سی ایک سوال پر بھی مطمئن نہیں کر سکتا اور اگر وہ اس کے لیے مزید دغا بازی، مکاری اور جھوٹ کا استعال کرے گاتو وہی جھوٹ مزید لا تعداد سوالات کوجنم دے گایوں ایسا شخص اپنے آپ کوالیی دلدل میں پائے گا کہ جتنا زور لگائے گا اتنابی اس میں دھنتا چلا جائے گا۔

وَّ قَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابُنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اس آيت ميں الله كاكہنا ہے كہ بنى اسرائيل ميں سے جنہوں نے عيسى ابن مريم الله كے رسول كا كفركيا ان كاكہنا ہے كہ ہم نے قتل كرديا استے عيسى ابن مريم الله كے رسول كو۔

یہاں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کوتل کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے میسی ابن مریم کو اللہ کا رسول توتسلیم ہی نہیں کیا

تھا گروہ بیسی ابن مریم کواللہ کارسول تسلیم کر لیتے تو قتل کیوں کرتے؟ مطلب بیہ ہے کہ ان کا کہنا بینیں کہ ہم نے آسے عیسیٰ ابن مریم جواللہ کارسول تھا اسے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے جواللہ کارسول تھا اسے قبل کر دیا۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے اللہ کارسول تھا اسے قبل کر دیا۔ وراللہ کا ان کو یہ کہنا ہے کہ جسے تم قبل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہووہ اسی میں بھتے کا کفر کیا تھا ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کوتل کر دیا اور اللہ کا ان کو یہ کہنا ہے کہ جسے تم قبل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہووہ المسیح تھا بعنی وہی آسی جس کی بعث کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جو کہ اللہ کارسول تھا اور رسول کیسے قبل ہوسکتا ہے؟
م اللہ کے رسول کوتل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو کیونکہ عیسیٰ ابن مریم تو آسیے اللہ کارسول تھا اور رسول کیسے تل ہوسکتا ہے؟ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتی ا سے کرچھی نہیں سوسکتا اور تم کے بھی نہیں سوسکتا اور تم کے بھی نہیں سوسکتا اور تم کو در نہیں کہ لذتا ہیں کہ مدھ دنہیں بہ سکتی اسے کرچھی نہیں سوسکتا اور تم کا تھی ہوسکتا ہے۔ کہ سوسکتا ہوسکتا ہیں تھی کو در نہیں کہ لذتا ہیں کہ دو تا کہ بھی نہیں سوسکتا ہوسکتا ہوسکتا

تم اللہ کے رسول کوتل کرنے کا دعویٰ کررہے ہو کیونکہ عیسیٰ ابن مریم تو آتھے اللہ کا رسول تھا اور رسول کیسے تل ہوسکتا ہے؟ رسول تو تل ہوہی نہیں سکتا، رسول کوتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے رسول کوجن کی طرف جیجا جاتا ہے جب تک وہ اس مقصد کو پورانہیں کر لیتا اس کی موت نہیں ہوسکتی اسے کچھ بھی نہیں ہوسکتا اور تم کہدرہے ہو کہ ہم نے آتھے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کوتل کردیا؟

اللہ نے ایسا کیوں کہااس کی ایک وجہ تو آپ پرواضح کردی گئی کہ رسول کا قتل ہونا تو بہت دور کی بات ہے جورسول ہوتا ہے اس کی تو اس وقت تک موت ہی نہیں ہوسکتی جب تک کہ وہ اس مقصد کو پورانہیں کر لیتا جس مقصد کو پورانہیں کر ایتا جس مقصد کو پورانہیں کر دیا ہے جب سو فیصد کھلا گمراہیاں ہوتی ہیں اور لوگوں پر حق نہ صرف کھول کھول کرواضح کرنا ہوتا ہے بلکہ ہر کسی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حق کو تسلیم کرے اگر کوئی زبان سے یعنی جب رسول دعوت دیتا ہے تو حق ہر لھاظ سے کھول کھول کرواضح کردیئے جانے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر رسول کی موجود گی میں ہی اللہ ڈنڈے کیسا تھ حق کو منوا تا ہے اس لیے رسول کی اس وقت تک موت ہی نہیں ہوسکتی جب تک کہ نہ صرف وہ جن کی طرف بھیجا گیاان پر حق ہر لھاظ سے کھول کھول کرواضح کردے بلکہ وہ لوگ اگر زبان سے نہیں مانے تو رسول کی موجود گی میں اللہ ہرایک کوحق منوا تا ہے۔

بنی اسرائیل میں سے وہ ہوں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا یا پھران کے علاوہ کوئی بھی ہوجو یہ کہے کہ عیسیٰ ابن مریم آتا ہوگیا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم آلستیٰ اللہ کا رسول تھا اس کا قتل ہونا تو دور کی بات اس کی اس وفت تک نہ تو موت ہوئی ہے ہو ہو دنیا سے کہیں غائب ہوسکتا ہے جب تک کہ وہ اس مقصد کو پورانہیں کر لیتا جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا اس لیے اب دیکھنا ہے ہے کہ کیا جب واقعہ صلیب ہوا یعنی عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرتے ہوئے اسے صلیب پر چڑھا یا گیا سی مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا اس لیے اب دیکھنا ہے ہے کہ کیا جب واقعہ صلیب ہوا یعنی عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرتے ہوئے اسے صلیب پر چڑھا یا گیا سی کہ موجود گیا ہونو کو بھی اس اس کی موت ہوگئی یا وہ دنیا سے غائب ہوگیا کی تو تو کی اس اس کی موت ہوگئی یا وہ دنیا سے غائب ہوگیا لیکن قتل وہ پھر بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ سول کوئی کیا ہی نہیں جا سکتا اور اگر ایسانہیں لیخی جب عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے اس پر پڑھا یا گیا تب تک عیسیٰ ابن مریم کما م کے کہا تھا وہ کہا ہوں کہ ہوئی ہوں نہ ہو گیا یا تھا اور تمام بنی اسرائیل عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان کی موت ہونا ممکن ہے دی کیوں نہ ہو جائے یا کوئی بچھ بھی کیوں نہ ہو نہا ہے کہ نہیں بہنیا ہو بالی کی موت ہونا ممکن ہے اور نہ ہی کہیں غائب ہونا اور پھر جوعیسائیوں اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں نہ بونا اور پھر جوعیسائیوں اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کہا تا ہے۔

یعنی جب واقعہ صلیب ہوااگر تب تک عیسی ابن مریم تمام کے تمام بنی اسرائیل تک حق کھول کھول کونییں پہنچا سکے تھے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے یا پھراگر پہنچا سکے تھے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے یا پھراگر پہنچا بھی چکے تھے اور ان کی موجود گی میں تمام کے تمام بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے تھے تو نہ ہی عیسیٰ کی موت ممکن ہے اور نہ ہی عیسائیوں اور مسلمانوں کا دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ زندہ آسانوں پر اللہ کی طرف چڑھ گیا۔ اس لیے اب دیکھنا ہے کہ واقعہ صلیب تک کیا عیسیٰ ابن مریم تمام کے تمام بنی اسرائیل تک دعوت کھول کھول کر پہنچا چکے تھے اور اگر پہنچا چکے تھے تو کیا سب کے سب ان پر ایمان لا چکے تھے یا پھرنہیں؟

الله نے قرآن کی درج ذیل آیت میں کہا

وَرَسُولًا إِلَى بَنِيْ إِسُرَآءِ يُلَ. آل عمران ٢٩

اورایک رسول تھاوہ رسول جوتب بعث کیا گیا جب اس کی بعث سے قبل بنی اسرائیل ضلالٍ مبینٍ میں تھے یعنی ہر لحاظ سے سوفیصد تھلم کھلا گمراہیوں میں تھے نور کی ایک کرن بھی نہیں تھی جھیجا ہوا تھا بنی اسرائیل کی طرف۔

اللہ نے اس آیت میں بالکل صراحت کیساتھ کھول کر واضح کر دیا کئیسی ابن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھااوریہی بات خود نیسی ابن مریم نے بھی اپنی

زبان سے بنی اسرائیل سے کہی اور نہ صرف یہ بات کہی بلکہ اپنے بعد مزیدر سولوں کی بعث کی بھی بشارت دی کہ ان میں سے جب بھی رسول آئے گا تو اس کا اسم احمد ہوگا جیسا کہ درج ذیل آیت میں صراحت کیساتھ یہ بات موجود ہے۔

وَإِذُ قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ يَبَنِي ﴿ اِسُوآ ءِيُـلَ اِنِّـيُ رَسُولُ اللَّهِ اِلَيُكُمُ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوُرِثَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّاتِيُ مِنُ بَعُدِى اسْمُةَ اَحُمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِالْبَيَنَاتِ قَالُوُ اهلاً اسِحُرْ مُّبِينٌ . الصف ٢

جیسے آج خود کومسلمان کہلوانے والوں پرذلت ومسکنت مسلط ہو چکی ہے دوسری قومیں ان پر ہر طرف سے چڑھ رہی ہیں اور بید نیا بھر میں ذلیل ورسوا ہور ہے ہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اپنے خطوں سے نکلنے لینی ہجرت کر کے دنیا میں بھر میں پناہ لینے پر مجبور ہیں بالکل ایسے ہی عیسی ابن مریم کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل پر ذلت مسلط ہو چکی تھی اور وہ دنیا بھر میں ذلیل ورسوا ہور ہے تھے اپنے علاقوں سے نکلنے یعنی ہجرت کرنے پر مجبور ہو کر دوسرے علاقوں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔
میں پناہ لیے ہوئے تھے۔

جیسے محمد علیہ السلام کے بعد اس امت جو کہ اہل الکتاب ہیں انہیں وسیع زمین پڑمکن حاصل ہوا ان کی حکومت قائم ہوئی بالکل ایسے ہی موسیٰ کے بعد سلیمان بن داؤد کے ذریعے بنی اسرائیل جو کہ اس وقت اہل الکتاب تھے کو پوری دنیا میں تمکن حاصل ہوا یعنی پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوئی لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد آل داؤد نے شکر کی بجائے کفر کیا یعنی جو کچھ انہیں دیا گیا جس مقصد کے لیے دیا گیا انہوں نے اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کی ابتاع میں استعمال کرنا شروع کردیا جس کا نتیجہ بید لکا کہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ ان کے ہاتھوں سے ملاقے نکلنے لگے یہاں تک کہ پوری زمین ان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور وہ ذکیل ورسوا ہو گئے یعنی انہوں نے داؤد اور سلیمان کی قائم کردہ الصلا ق کوضائع کردیا۔

سلیمان علیہ السلام نے چونکہ پوری دنیافتح کی تھی اقوام عالم کیساتھ جنگیں کی تھیں ان کے اسباب ووسائل ختم کر دیئے تھے پوری زمین کو دوبارہ فطرت پر قائم کر دیاتھ اجس وجہ سے وہ تمام کے تمام طبقات جن سے سلیمان کی موت کے دیاتھ اجس وجہ سے وہ تمام کے تمام طبقات جن سے سلیمان کی موت کے بعد آل داؤد نے شکر کی بجائے کفر کیا تو نہ صرف ان کے ہاتھوں سے علاقے نکل گئے بلکہ پھرانہی اقوام نے بنی اسرائیل سے بدلے کی غرض سے ان پرچڑھائی کردی انہیں گا جرمولی کی طرح کا ٹاان سے ان کے علاقے چھین لیے اور یوں بنی اسرائیل کوایسے ہی اپنے علاقوں سے جان بچا کرنگلنا پڑا جیسے آج شام ،عراق ویمن سمیت مختلف خطوں سے خودکومسلمان کہلوانے والے ہجرت کر کے دنیا بھر میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔

بنی اسرائیل مجموعی طور پر تیرہ قبائل میں تقسیم تھےان میں سے دس قبائل نے اس دوران ہجرت کر کے آج کے پاکستان وافغانستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ لی یہاں آگر آباد ہوگئے جو کہ آج پشتون قوم کہلاتی ہےاور تین قبائل نے موجودہ عراق کےصوبے نینو کی میں پناہ حاصل کی۔

عیسیٰ ابن مریم کی بعثت سے چندصدیاں پہلے ایران کے ایک سائرس نامی بادشاہ نے نہ صرف عراق بلکہ شام واسرائیل سمیت وسیع علاقوں کو فتح کرلیا۔ بنی اسرائیل کے تین قبائل جوعراق کےصوبے نینوی میں نسل درنسل بطورمہا جرآ باد تھے یہ مظلوم ولا چارقوم کے طور پر جانے جاتے تھے سائرس ایرانی نے ان پرترس کھاتے ہوئے ان کوواپس ان کے علاقے اسرائیل میں لابسایا۔

یوں بنی اسرائیل کے تین قبائل دوبارہ واپس اپنے علاقے اسرائیل میں آ گئے کیکن دس قبائل کا کچھ پیۃ نہ چلا کہوہ کہاں غائب ہو گئے جنہیں آج بھی بنی اسرائیل کی دس گم شدہ قبائل کے نام پریاد کیا جاتا ہے اور وہ دس گم شدہ بنی اسرائیل قبائل وہ قوم ہے جسے دنیا پشتون قوم کے نام سے جانتی ہے جو کہ موجودہ پاکستان و افغانستان کی قبائلی پٹی برآباد ہیں۔

عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھالیکن اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پہلے بنی اسرائیل کے تین قبائل جو کہ اسرائیل میں آباد تھان کی طرف بھیجا اور ان کی طرف پہلے بھیجنے کی وجہ بھی بہی تھی کیونکہ اللہ کوعلم تھا کہ یہ کفرہی کریں گے یوں اللہ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کو پہلے ان تین قبائل کی طرف بھیجاان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو باقی دس قبائل کی طرف بھیجنا تھا۔

پیچھے آپ میرجان چکے ہیں کہ بیسی ابن مریم نے جب اسرائیل میں بنی اسرائیل کے ان تین قبائل کودعوت دی توانہوں نے میسی ابن مریم کیساتھ کیا کیا؟ لینی

عینی این مریم کا کفرکر تے ہوئے اپنی طرف سے آئییں قبل کر دیا۔ اب جبکہ یہ بات بالکل کھل کرواضح ہو چکی ہے کہ جب عیسیٰ این مریم کوسلیب پر چڑھایا گیا تب سے سے سے سی این مریم بی الفرک کے تیرہ میں سے صرف تین قبائل تک دعوت پڑچائی تھی اور دن قبائل ابھی باقی تھے جن کی طرف ابھی عیسیٰ این مریم کو اپنی دعوت کیلے جو گیا؟ دنیا سے نائب دو بر سے الفری تھے ہوئی کہ جب واقع تعلیٰ کی موت یا پھر عیسیٰ آتا نو ان پر کیے چڑھ گیا؟ دنیا سے نائب ہوگیا؟ سیسے ہوگیا؟ دنیا سے نائب ہوگیا؟ ایس اللہ تعلیٰ کی موت یا پھر عیسیٰ آتا نو ان پر کیے چڑھ گیا؟ دنیا سے نائب ہوگیا؟ دنیا سے نائب ہوگیا؟ ایس بی تو میس بی موت نہیں۔ اس سے ہوگیا؟ ایس اللہ کو جس مقصد کے لیے بعث کیا گیا وہ اس مقصد کو پورا کیے بغیر دنیا سے کیسے چلا گیا؟ ایس تو ممکن ہی منہیں۔ اس کیے یہ بیادہ واقع صلیب پر ہوا تھیں کی موت بیل ایس مریم کی صلیب پر موت نہیں مریم کو مصلوب کیا جا سال کی کہ جب واقع صلیب پر ہوا تھیں کی موسلی کی موت کی کہ جب واقع صلیب پر چڑھایا گیا اور جوائے سے تا مار کو گئی کہ ورئیں عیسیٰ ایس مریم کو قبل کر پار ہے اور جوالے صلیب پر چڑھایا گیا اور چو ہی کہ ہوئی کی مول کے سامنے اس کا میار کو گئی کہ ہوئی کی مول کے سامنے سے تا تا راگیا کہ عیسیٰ کا تن مریم کو تھی تیں کا قبل ہوگیا؟ تو ای سوال کا آگ اللہ نے جواب دیا و کیکن شیسی گئی ہو ہوا گیا؟ تو ای سوال کا آگ اللہ نے جواب دیا و کیکن شیسی گئی ہو ہوا گیا؟ تو ای سوال کا آگ اللہ نے جواب دیا و کیکن شیسی گئی ہو ہوا گیا؟ تو ای سوال کا آگ اللہ کیسے تا تا راگیا کہ تیسیٰ کا توں سے سنتے ہیں یا کہیں پڑھتے ہیں کہ توں کے میں بیا تو ہیں کہ تو ہیں کہ تو ہیں کہ سے جو بی کی توں سے دیسی کہ تو بی کہ توں سے دیسی کہ تو بیل کہ توں سے دیسی کہ تو بیل کہ سے جو بیل کی تکھوں سے دیسی کے ترائب کے تسلیم کر رہا گر گھوم رہا ہے لیکن آئی ہو جائے ہیں کہ حقیقت کیا جو تسلیم کر رہا کہ کھوں ہو گیا گیا گئی ہوں سے دیسی کی توں سے دیسی کہ تو توں کی توں سے تو تسلیم کر دہا گر دورہ کو میں کی توں سے دیسی کی توں سے دیسی کی توں سے دیسی کی کو کہ سے دیسی کی کہ کہ کی کی کو کہ کے کہ کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کی کے کہ کی کو کی کے کہ کی کی کو کے کہ کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کے

الظّن. ظن کہتے ہیں بغیرعلم کے بات کو جو محض س، دیکھ یا پڑھ کر سے مان لیاجائے نہ کہ اس کی بنیا دعلم ہو۔ اسے ایک مثال سے آپ پرواضح کرتے ہیں آپ اپنی آ تا ہے دیکھتے ہیں کہ سورج سفر کرر ہاہے، سورج او پر چڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے پھر نیچے کوڈھلتا ہوا ڈوب جاتا ہے یعنی سورج زمین کے گرد گھومتا ہوا نظر آتھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج نمین سے بیل کے سے رات اور دن ہورہے ہیں لیکن سے جلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اب جو آپ اپنی آتھوں سے دیکھ رہے ہیں بیٹن سے اور اگراسے بغیر علم حاصل کیے بی مان لیا جائے تو بیٹن کی اتباع کہلائے گی۔

اورعلم کیا ہے وہ آج آپ پرکھل کرواضح ہو چکا ہے کہ سورج زمین کے گر ذہبیں گھوم رہا جس سے رات اور دن ہور ہے ہیں بلکہ زمین اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس سے رات اور دن جا آرہے ہیں ۔کسی بھی بات کومٹ کہیں سے پڑھ کر ،من کریاد کیھ کر بغیرغور وفکر کر کے علم حاصل کیے حق تسلیم کر لیناظن کی اتباع کہلا تا ہے۔ اللہ کا کہنا ہے کہ جو جولوگ بھی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ہرکسی کا دعویٰ ہے کہ وہی اس حوالے سے حق پر ہے اور باقی سب گراہ ہیں باطل پر ہیں لیکن حقیقت میہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے واقعہ صلیب کے حوالے سے رائی برابر بھی علم نہیں ہے میہ تمام کے تمام لوگ صرف اور صرف اسی کے چیچے چل رہے ہیں جو انہوں نے سنا دیکھا یا پڑھا۔ ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی علم نہیں ہے میہ بغیرعلم حاصل کے اسی کے چیچے چل رہے ہیں جو انہوں نے کہیں بڑھا۔

اورآج اگرآپ خودا پنے ہی گریبان میں جھانگیں کہ کیا حقیقت یہی نہیں ہے کہ آج تک آپ ظن کی ہی اتباع کرتے چلے آرہے ہیں لینی جو کچھ آپ نے کہیں سے بھی سنا جوانسانوں کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھااس کے پیچھے چل رہے ہیں بجائے یہ کہ آپ اس بارے میں علم حاصل کرتے؟ حق بالکل واضح ہے بنی اسرائیل میں سے وہ ہوں جنہوں نے عیسی ابن مریم کا کفر کیا تھا انہوں نے بھی طن کی ہی اتباع کی یعنی انہوں نے جوا پنی آٹکھوں سے دیکھا اسے ہی اسرائیل میں سے وہ ہوں جنہوں نے عیسی ابن مریم کا کفر کیا تھا انہوں نے بھی طن کی ہی اتباع کی یعنی انہوں نے جوان ہی اصل حقیقت مان لیا حالا نکہ حق تو یہ ہے کہ رسول بھلا کیسے تل ہوسکتا ہے؟ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا اور ایسے ہی عیسائیوں اور مسلمانوں کا معاملہ ہے جوان کے ذہبی ٹھیکیداران کوسناتے ہیں بیصرف میں دیکھاور بڑھ کر بغیر علم حاصل کے اباؤا جداد نے کتابوں میں لکھ دیا اور جو پچھان کو پڑھ کرسنایا جاتا ہے جو پچھان کے ذہبی ٹھیکیداران کوسناتے ہیں بیصرف میں دیکھاور بڑھ کر بغیر علم حاصل کے پیچھے چل رہے ہیں کہاں کی کے بھی یاس اس حوالے سے رائی برابر بھی علم نہیں ہے۔

اگران کے پاس علم ہوتا تو بیلوگ بھی بھی ایبانہ کہتے کیونکہ جب عیسی اللہ کارسول تھااورا سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تو وہ بغیراس مقصد کو پورا کیے کیسے کہیں غائب ہوسکتا ہے؟ کیسے اس کی موت ہوسکتی ہے؟ کیسے وہ آسانوں پر چڑھ سکتا ہے؟

میرا بنی اسرائیل اورعیسائیوں کے ہرخص سے سوال ہے کہ جب واقعہ صلیب پیش آیا تو کیا اس وقت عیسیٰ ابن مریم تمام بنی اسرائیل تک حق کھول کھول کر پہنچا چکا تھا؟ اگر پہنچا چکاتھا تو کیا سب کے سب عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ایمان لا چکے یا ایمان لانے پرمجبور ہوگئے تھے؟ اگر نہیں جو کہ یقیناً نہیں اورتم خود بھی جانتے ہوتو پھرتم عیسیٰ ابن مریم کے قبل اور آسانوں پر جانے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟

جان لواورا پنی بائبل کو کھولوخواہ وہ نیاع ہدنا مہ ہویا پھر پراناع ہدنا مہاسے کھولواور پوچھوا پنے پادریوں سے جوتمہارے دین و مذہب کے ٹھیکیدار ہیں کہ کیا ایساممکن ہو جائے؟
ہے کہ کوئی رسول جن کی طرف بھیجا گیا ہوان تک اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے قبل ہو جائے یا اس کی وفات ہو جائے یا پھر وہ کہیں بھی غائب ہو جائے؟
ائے اہل الکتاب یعنی آسانوں وزمین کے وارث کہلوانے والوجو کہ خودکو مسلمان کہلواتے ہوامت مجر کہلواتے ہوتم سے بھی سوال ہے اور تہمارے تمام کے تمام ملا وَن دین و مذہب کے ٹھیکیداروں ، تہماری را ہنمائی کے دعویداروں سے سوال ہے اور یہ چیلنج ہے کہ سب اپنے اپنے دعوے پنج غابت کر کے دکھا وَ؟
کیا کوئی اللہ کا رسول جس قوم کی طرف بھیجا جائے اس قوم تک حق کھول کھول کر پہنچانے سے قبل وفات پاسکتا ہے؟ قتل ہوسکتا ہے؟ عائب ہوسکتا ہے؟
کہیں بھی جاسکتا ہے؟ اللہ کے قانون کے خلاف آسانوں پر چڑھ سکتا ہے؟

ائے اپنے آپ کومسلمان کہلوانے والواوران کے تمام کے تمام عالمو،لیڈرو،امیرو، میراتم سے بیسوال ہے کہ کیا کوئی اللہ کارسول ایباہے جوجس قوم کی طرف جھیجا گیا ہواس قوم تک پیغام پہنچانے سے قبل اللہ کے قانون کے ہی خلاف آسانوں پراٹھالیاجائے؟

کیارسول ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ جن کی طرف بھیجا جائے نہ تو وہ ان کی طرف پیغام پہنچا پائے اور نہ ہی اس کی موت سے پہلے اس کی موجود گی میں ہر کوئی اس پر ایمان لایا ہواور وہ دنیا سے چلا جائے؟ اس کی موت ہو جائے؟ غائب ہو جائے یا اللہ کے قانون کے خلاف آسانوں پر چڑھ جائے؟

آ وَا بِنادعوىٰ شِيح ثابت كرو؟

آؤجواب دو؟ ورنهالله براوراس كرسولول بربهتان تراثی جهور دو؟

چاہے جبیبا بھی تمہارادعویٰ ہےاسے بھی ثابت کرو؟

ا يتمام كتمام فرقو، گروهو، تنظيمو، جماعتو جواب دو؟

اےمسلک تنظیم،گروہ، جماعت وغیرہ کے نام پر فرقو آ وَاور جواب دو؟

اوراے عیسائیو؟ عیسائیوں کے تمام کے تمام فرقوتم بھی اس کا جواب دو؟ کیونکہ تبہارے دین کی توبنیا دہی صلیب پر یعنی عیسی ابن مریم کی صلیب پر موت

۔ ہونے پر کھڑی ہے جواب دوور نہ تمہاری تو جڑ ہی کٹ چکی، تمہارے دین کی بنیاد ہی جڑ سے نہ صرف اُ کھڑ چکی بلکہ سرے سے غائب ہو چکی۔ صدیوں سے تمہارے دجل کا آج اختیام ہو چکا۔

اگرتم ہی تابت کردوکہ واقعیصلیب پیش آنے تک عینی اہن مریم بنی اسرائیل کے تمام تیرہ قبائل تک حق کھول کھول کر پہنچا چکے تھے اوران کی موجود گی میں ان کی موت سے پہلے تمام کے تمام اہل الکتاب ایمان لا چکے یا ایمان لا نے پر مجبور ہو چکے تھے تو تمہاراد مین دین حق اور جسے ہی تم بیثابت کردو گے میں بیا علان کرتا ہوں تہہار کہ من پند شرا لکا کیمطابی تمہاراد میں اختیار کرلوں گا نہ صرف تہہاراد میں اختیار کرلوں گا نہ تمہاراد میں اختیار کرلوں گا نہ تہرکہ کو اللہ سے لفر کررہے ہو؟ بتاؤید کیسے ممکن ہے کہ عینی این مریم مقصد رسالت کو پورا کروں گا۔ اورا گرتم بیثابت نہ کرسکو اور یقینا ہرگز ثابت نہ کرسکو گے تو کیوں اللہ سے کفر کررہے ہو؟ بتاؤید کیسے ممکن ہے کہ عینی این مریم مقصد رسالت کو پورا کرنے سے قبل بی قبل ہو جا کیں ، وفات پا جا کیں یا بقول تمہارے تیسرے دن زندہ ہو کر آسانوں پر چلے گئے ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگرا بیاممکن ہے تواس کا مطلب ہے کہ اللہ عاجز آگیا؟ اور کل کوروز محشر بنی اسرائیل میں سے وہ جن تک تمہارے بقول پیغام پہنچانے سے قبل بی قبل ہی قبل ہو گئے ایسا کہ بی قبل ہی تا کہ بی تو بی تازید کے ہاں بی عذر نہیں ہوگا کہ اے اللہ ٹو توا ہے بی قول میں جھوٹا ہے کہ نوو تو نے کہا تھا کہ بی جہ بی تا ہوگا کہ اے اللہ ٹو توا ہی جنہوں نے تیرا کفر کیا وہ کہ تیرا اپنا تول ہے کہ رسول کہ تیرا اپنا تول ہے کہ رسول کہ تیرا اپنا تول ہے کہ رسول کو تیر تھیں ہو تھا ہو تھیں ہو تا ہے جہ بوتا ہے جیا ہی اٹھا تا ہو تھیں ہو تا ہے بیا تھا؟ جنہوں نے تیرا کفر کیا تھا کہ درج ذیل آتے ہو کہ کہ کہ تیرا اپنا تول ہے کہ رسول کو کہ کی بیات کا ؟ کیونکہ تیرا اپنا تول ہے کہ رسول کو تیرا لیگر کی جوت ہوتا ہے جو تا ہے بہتا کہ درج ذیل آتے ہیں ہو کہ کہ سے حساب کس بات کا ؟ کیونکہ تیرا اپنا تول ہے کہ رسول کو تیرا لیک کو کہ تیرا تیا تول کے کہ رسول کو تیرا تی تا تول ہو ہے۔

رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنُذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَ الرُّسُلِ. النساء ١٦٥

رسول بشارت دینے والے اور متنب کرنے والے تا کہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر ججت رسول کے بعد۔

ایتی اللہ انسانوں پر جحت کے لیےرسول بھیجتا ہےرسول کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغا م پہنچانے والا اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یا تو انسان ہدایت اختیار کر لے یا پھررسول کے ذریعے تن ہر لحاظ سے کھول کھول کرواضح کردیئے جانے کے باوجود بھی حق کوتسلیم نہیں کرتا تو اس کے لیے اللہ پر جحت ندر ہے بلکہ الٹا اس پر اللہ کی جست ہو جائے کل کو اس کے پاس کسی بھی سوال پر کوئی بہانہ نہ دہے کل کو جب حساب لیا جائے تو وہ چاہ کر بھی کوئی بہانہ یا عذر پیش نہ کر سکے۔ اور اگر اللہ رسول بھیجتا ہے جن کی طرف بھیجتا ہے رسول ان کی طرف پہنچتا ہی نہیں یوں ان پر حق کھول کھول کرواضح نہیں کیا گیا تو پہلوگوں کے لیے اللہ پر ججت ہو جاتے کل کو جب اللہ ان سے حساب لے گا تو وہ آگے ہے کہیں گے کہ اے اللہ حساب کس بات کا ؟ ایک تو ہمیں خلق ہی انسان کیا یعنی کلمل طور پر بھولا ہوا خلق کیا اور دوسرا ہماری طرف کسی کوبھی نہ بھیجا جوہم میں سے ہی ہوتا ہماری ہی زبان میں ہم پر حق کھول کھول کرواضح کر دیتا اگر تو ایسا کرتا اور اس کے باوجود اگر ہم جرم کرتے تو تو ہم سے حساب لینے کا حقد ارتھا اور جب ایسا کیا ہی نہیں تو حساب کس بات کا ؟ اگر ہم نے جرائم کے تو اس میں ہماراق صور نہیں کیونکہ تو نے ہمیں خلق ہو اکرا تھا۔

اس آیت میں اللہ نے یہ بات کھول کھول کرواضح کردی کہرسول کے بعدانسانوں پر یعنی جن کی طرف بھیجا گیاان پر ججت ہوجاتی ہے۔ تو جب اللہ نے بیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جو کہ مجموعی طور پر تیرہ قبائل تھان میں سے تین تک پیغیام پہنچا پایا بھی دس قبائل باقی تھی اوران تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل ہوجا تا ہے ،موت ہوجاتی ہے یا پھر اللہ کے قانون کے خلاف آسانوں پر چڑھ جاتا ہے تو کیا عیسیٰ تمام بنی اسرائیل پر ججت ثابت ہوجاتا ہے آپ کے عقائد و نظریات کے مطابق ؟

اے پوری دنیا کے تمام کے تمام وہ لوگوجوا یسے عقائد ونظریات رکھتے ہوتھوڑ اساغورتو کرویہ تو تمہارے اقوال واعمال سے اللہ پر صرف ایک بہتان عظیم ہے جب مزید غور کرو گے تو تمہیں اس کا ادراک ہوگا کہ تم رات دن اللہ پر کتنے عظیم بہتانات باندھ رہے ہو،تمہارے میے عقائد ونظریات محض طن ہے جس کی تم اتباع کر رہے ہوتم میں سے کسی کے بھی پاس علم نہیں ہے۔

الله نے ہرلحاظ ہے کھول کھول کرواضح کردیا کہ جتنے بھی نداہب،گروہ،فرقے وغیرہموجود ہیں جوعیسیٰ ابن مریم کےحوالے سےاختلاف میں پڑے ہوئے ہیں

ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی علم نہیں ہے کیونکہا گرانہیں علم ہوتا تو کبھی بھی بے بنیاد وباطل عقا کدونظریات پرڈٹ ندر ہے بلکہ انہیں علم ہوتا کہ رسول جن کی طرف بھیجا جاتا ہے نہ صرف ان پرخق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیتا ہے بلکہ اگر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیتا ہے بلکہ اگر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیتا ہے بلکہ اگر حق ہر لحاظ سے کھول کو سول کو سلیم کرتا ہے خواہ وہ اپنی مرضی سے مانے یا نہیں مانتا تو اسے رسول کی موجود گی میں دوسر سے طریقے سے منوایا جاتا ہے رسول کی موج سے پہلے ہر کوئی رسول کو سلیم کرتا ہے خواہ وہ اپنی مرضی سے مانے یا گھرلاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اس لیے لاتوں سے مانے اور آ گے اللہ نے کہا و مَعا قَتَلُوهُ یَقِیْنًا اور نہیں اسے یعنی ایمن مربم کوئی سے جنہوں نے لفر کیا انہوں نے اور ایسا صرف اور صرف ایسے بی مقام پر کہا جاتا ہے جہاں سامنے والے کا دعویٰ بھی بظاہر بہت مضبوط ہو۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے لفر کیا انہوں نے مسیلی ابن مربم کواپنی طرف سے بذر لعے صلیب قبل کر دیا تھا اور ہر کسی نے بیمنا ظراپنی آئھوں سے دیکھے تھاس لیان کا کہنا ہے کہ ہم نے قبل کر دیا لیکن حقیقت کا چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا اس لیے اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے قبل کر دیا تھا اور ہر کسی نے بیمنا شاہ ہی تو آگا ہی سوال کا اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ سب کیا تھا ؟ تو آگا ہی سوال کا اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ سب کیا تھا ؟ تو آگا ہی سوال کا اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ سب کیا تھا ؟ تو آگا ہی سوال کا اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ سب کیا تھا ؟ تو آگا ہی سوال کا اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ سب کیا تھا ؟ تو آگا ہی سوال کا اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ سب کیا تھا ؟ تو آگا ہی سوال کا اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ سب کیا تھا وہ کیوں ہوا۔

بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. النساء ١٥٨

بَلُ بَلَدِ يَعْنَى عَنَى ابْنِ مِنْ مَ وَلَنْ بَيْنَ كِياجِاسِكَا بِلَكُه دَّفَعَهُ رَفْعَ ہُوالِينى بِلند ہُوا اللّٰهُ اللّٰه عِنى اللّٰه الله عِنى اللّٰه عَنْ اللّٰه عَنْ اللّٰه عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَن عَنْ الله عَنْ الله

مطلب ہیر کہ جوئیسی ابن مریم پرمقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کیا گیا اور پھراسے فساد فی الارض کے الزام کے تحت مصلوب کیے جانے کی سزاسنائے جانے کے بعد جواسے انہوں نے اپنی طرف سے مصلوب کیا یعنی بذریعہ صلیب قتل کیا وہ تل نہیں کر سکے بلکہ بیتواللہ کی انتہاء درج کی حکمت تھی انہوں نے اپنی طرف سے توقتل کیا لیکن اللہ نے اسے تی نہیں ہونے دیا اور جس آزمائش کا عیسی ابن مریم کوسامنا کرنا پڑا اللہ نے اس کے بدلے نہ صرف عیسی کور فع کیا یعنی عیسی کے اپنی طرف جو کہ اس کی اپنی حقیقت اس کی اپنی خات اللہ تھی اس کی طرف درجات بلند کیے بلکہ اس کے ذریعے سے عیسی ابن مریم کو ان سے نکال لیا جنہوں نے عیسی ابن مریم کا کفر کیا اور ان میں لے گیا جو اس پر ایمان لانے والے تھے یعنی کفر کرنے والوں سے پاک کر دیا اور مومنوں کے درمیان عیسی کو لے گیا اس کی مزید وضاحت اللہ نے درج ذیل آبات میں کردی۔

وَمَكُرُوُا وَمَكُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ حَيُو الْمُحِوِيْنَ. إِذْقَالَ اللّٰهُ يَعِيْسَى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّوُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا اللّٰهُ حَيْو الْقِيمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرُجِعُكُمُ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمُ فِيمَا كُنتُم فِيهُ تِخْتَلِفُونَ. آل عمران ۵۳،۵۵ اللّٰذِينَ تَفَوِّلُ اللّٰهِ يَعْنِي اللّٰهُ عَيْم اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَيْم اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَيْم الله عَلْم الله عَلْمُ الله عَلْم الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَل

اِذْقَالَ اللّٰهُ تَب کہااللّٰہ نے یعنی جب بیسی ابن مریم کونقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی گی اور بیسی ابن مریم کوصلیب پر چڑھادیا گیا تب اللّٰہ نے کہا یعیٰ سنتی اِنْسَانی اِنْسَانی کی کوشش کررہے ہیں کچھے تاکہ کی کوشش کررہے ہیں جھے وفات دوں گابیلوگ تیری زندگی پوری نہیں کر سکتے میں تیری زندگی پوری نہیں کر سکتے میں تیری زندگی پوری کہا نے میں ایک کا داکھ جیسے گھے گا۔

جب الله نظینی کو بیہ ہاتو عیسی نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو پھر بیکی ہور ہا ہے بیہ جو مجھے سکیب پر پڑھایا جا چکا ہے، بیہ جو مجھے اتی شدید تکلیف دی جارہی ہے بہ کہا ہور ہا ہے؟ تواس کا آگے اللہ نے جواب دیا وَرَافِ عُکَ اِلَیْ اور بیہ وَ تجھے اتی شدید یعنی خت تکلیف دی جارہی ہے خت آزمائش میں ڈالا ہوا ہے بیہ سے کہا ہوں اپنی طرف بیخی بلند کر ہا ہوں اپنی طرف کی سائند کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے اور اللہ رفع کرتا ہے درجات میں ۔ اس لیے تجھے اس کے بدلے درجات میں بلند کیا جارہا ہے اپنی طرف کہ اللہ رفع بعنی بلند کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے اور اللہ رفع کرتا ہے درجات میں ۔ اس لیے تجھے اس کے بدلے درجات میں بلند کیا جارہا ہے اپنی طرف وَ مُطَهِّور کی اور اس کے ذریعے سے تجھے پاک کررہا ہوں بعنی تجھے نکال کرلے جارہا ہوں مِنَ اللّٰذِینَ کَفَرُوْ اللّٰ اللّٰو الله ہوا ہوں آگے اس کا جو اس دور دیا الّٰذِینُ اللّٰہ ہُوا کہ اللہ ہوا ہوں کیا کررہا ہوں آگے اس کا جو اس کے دریا ہوں ان اوگوں کو جو تیری اجا کا کررہا ہوں کیا کررہا ہوں ان اوگوں ہو تیرا کفر کررہا ہوں جو تیرا کفر کررہا ہوں ہو تیرا کفر کررہا ہوں ہو تیرا کفر کررہا ہوں ان کو والے ہیں اور ایوم القیامت تک ان اوگوں کو جو تیری اجا کے گا توان کفر کررہے ہیں اور ایوم القیامت تک ان اوگوں کو جو تیری اجا نے گا توان کفر کرنے والوں میں رسول کو بعث نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ جو تیرا کفر کررہے ہیں اب یوم القیامت تک جب بھی رسول کو بعث کیا جائے گا توان کفر کرنے والوں میں رسول کو بعث نہیں کیا جائے گا بلکہ سے جو تیرا کفر کرنے والوں میں رسول کو بعث نہیں کیا جائے گا بلکہ اس بعث کیا جائے گا جو تیری اجائے گا جو تیری کا جائے گا بیا جائے گا بون کی جو تیرا کفر کرنے والوں میں رسول کو بعث نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ تیری کا میں کہ جو تیرا کفر کرنے والوں میں رسول کو بعث نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ تیری کا می تو تی کیا جو تیری کی جائے گا بیا کہ کو تیری کیا جائے گا جو تیری کا وقت آئے گا توان کفر کرنے والوں میں رسول کو بعث نہیں کیا جو تیری کیا کیا کہ کو تو تی کیا ہوں کیا جو تیری کیا کیا کیا کیا کیا کہ کو تو تو کیا جو تیری کیا کیا کیا کہ کیا کو تی کیا کیا کہ کیا کو تو تیری کو تیر

یمی اللہ کا قانون ہے کہ جب رسول بعث کیا جاتا ہے تو آگے آنے والا رسول ان میں بعث کیا جاتا ہے جوجنہوں نے گزشتہ رسول کی اتباع کی ہوتی ہے لیکن صلال میں بین میں جاچکے ہوتے ہیں اور جو گزشتہ رسول کا کفر کر دیتے ہیں تو ان کے لیے ان میں یوم القیامت تک رسول بعث نہیں کیا جاتا اور یہی اللہ نے میسی این مریم سے کہا تھا یہ جو تیرا کفر کر رہے ہیں ان میں اب قیامت تک رسول بعث نہیں کیا جائے گا بلکہ جب رسول بعث کرنے کا وقت آئے گا تو انہی میں رسول بعث کیا جائے گا جو تیری اتباع کرنے والے ہیں اور جو کفر کرنے والے ہوں گے وہ قیامت تک انتظار ہی کرتے رہیں گے کہان میں رسول بعث نہیں کیا جائے گا ہوتی کہ فَاحُکُمُ فِیْمَا کُنتُمُ فِیْمِ تَحْدَلِفُونَ کی کھر میری طرف بیٹ رہے ہو پس فیصلہ کر رہا ہوں تبہارے درمیان اس میں کر دہے ہو

جس میں بھی تم اختلاف۔

یہ تھااللہ کاالعزیز انکیم ہونا۔ جب عیسیٰ ابن مریم کوبعث کیے جانے کا وقت آگیا تب بنی اسرائیل مجموعی طور پر تیرہ قبائل تھےان میں سے تین قبائل اسرائیل میں آباد تھےاور باقی دس قبائل کاکسی کونہیں علم تھا کہ کہاں آباد ہیں سوائے اللہ کے۔

الله کونلم تھا کہ جوتین قبائل اسرائیل میں آباد ہیں وہ خبائث کھارہے ہیں توجو ہیں ہی خبیث وہ کیونکرا یمان لائیں گے وہ کیسے حق کوشلیم کریں گے بلکہ وہ تو کفر ہی کریں گے کیونکہ آپ وہ ہیں جوآپ کھاتے ہیں اگر آپ طیب رزق اختیار کریں گے تولامحالہ آپ طیب اعمال کریں گے اور اگر آپ خبیث رزق اختیار کرتے ہیں تو آپ جاہ کربھی صالح اعمال نہیں کر سکتے بلکہ آپ کا جسم وہی اعمال کرے گا جس سے وہ بنا ہے۔

اور دوسری طرف باقی دس قبائل موجود ہیا کتان وافغانستان کی قبائلی پٹی پر آباد سے جو کہ بالکل فطرت پر سے ان کارزق طیب تھااس لیے اگران کی طرف رسول بھیجا جاتا تو بیلوگ میں بھیجا جاتا تو بیلوگ میں کے بیلے ان تین قبائل کی طرف بیسی این مریم کو بھیجا تا کہ بیلوگ بیسی کا کفر کریں تو انتہائی حکمت کیسا تھاان میں سے بیسی کو نکال کر باقی دس قبائل جو کہ فطرت پر ہیں ان میں لے جایا جائے۔ یہ اللہ کی پہلے سے کی ہوئی منصوبہ بندی تھی وہ منصوبہ بندی کے منصوبہ بندی کی لیکن وہ منصوبہ بندی الثاان کے تھے۔ گئے پڑگئی کیونکہ وہ اصل میں تو اللہ کی منصوبہ بندی تھی جس کاوہ شکار ہو بھی تھے۔

انہوں نے اپی طرف سے مصلوب کیا لیمنی بذریعہ صلیب قبل کر دیا لیکن حقیقت کا ان میں سے کسی کوبھی علم نہیں تھا اور حقیقت تو بیتھی کہ اللہ نے بیسی کی صلیب پر موت ہونے ہی نہیں دی جب ہرکوئی بیسی جھر ہاتھا کہ بیسی کی موت ہو چکی تب بیسی کھن گہری ہے ہوشی میں تھا یوں اللہ نے بیسی کو نہ صرف اس سخت آز مائش کے بدلے اپنی طرف درجات میں بلند کیا بلکہ اس طریقے سے کفر کرنے والوں میں سے بیسی ابن مریم کو ذکال کر ان میں لے گیا جو باقی دس قبائل ایمان لانے والے سے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی بلکہ باقی پوری زندگی و ہیں گز اری اور طبعی طور پر موت کا ذا تقدیج کھا اور موت سے پہلے اس وقت کے اہل الکتاب میں سے کوئی بھی ایسانہیں تھا جو ایمان نہ لے آیا دل سے یا پھر ڈنڈے کے ڈرسے۔

یے تھا واقعہ صلیب کے بارے میں وہ علم جواللہ نے چھپادیا تھا اور آج جب اس کے ظاہر کیے جانے کا وفت آگیا تو اللہ نے اپنے رسول احمیسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہرلحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کرواضح کر دیا۔ اس قدر کھول کھول کرواضح کر دیا کہ کوئی چپاہ کربھی اس کا کفرنہیں کرسکتا اگر کوئی کفر کرتا ہے تو وہ جان لے اسے حق کو تسلیم کرنا ہی پڑے گاخواہ وہ اپنے آبا وَاجداد آل فرعون وان کی مثل باقی ہلاک شدہ اقوام کی مثل حق کو تسلیم کرنا ہوئی فران کوئی فائدہ نہ دیے گا۔ فائدہ نہ دے گا۔

### و ماقتلوه و ما صلبوه

خود کومسلمان کہلوانے والوں نے اپنے مشرک آبا وَاجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیاد وباطل عقائد ونظریات کوسی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَاقِ مِهِمُ اللهِ عَلَيْ مَالِ اللهُ وَمِي كَالُونُ عَلَيْ اللهُ وَالْحَالِي وَلِي اللهُ عَلَيْ مِن لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمَاللهُ وَمَا مَعْ مِن كُوهُ وَمَا مَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا مَعْ عَلَيْ كُلُوهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَمِعُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِعُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعُلِي اللهُ عَلَيْهُ وَمُعُلِقُولُ مَالِعُ عَلَيْهُ وَمُعُلِقُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعُلِقًا مُعْ وَلِي مُعْلِقًا مُعْ وَلِي عَلَيْكُونُ وَمُعُلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مِعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقً مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْ

بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے میسی ابن مریم کا کفر کیاان کا مقصد تھا عیسی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا یعنی قبل کرنا اور قبل کرنے کا جوذریعہ انہوں نے اختیار کیاوہ صلیب تھی۔ قرآن بیر کہدرہا ہے کہ وہ عیسی کو قبل نہیں کر سکے یعنی کہ جس طریقے سے انہوں نے میسی کو قبل کرنے کی کوشش کی اس میں وہ ناکام ہو گئے اس کے صلیب تھی۔

باوجود کہ وہ سیمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ گوتل کر دیا اور تل کرنے کا جوذ ربعہ انہوں نے اختیار کیاوہ تھاصلیب۔

اسے مزید وضاحت سے سمجھ کیجئے۔

مثال کے طور پراگرآپ بیکہیں کہ آپ نے کسی گول کردیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کب کہیں گے؟

تواس کاجواب بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے یقیناً تب ہی کہیں گے جب کہ آپ نے اپنی طرف سے کسی قوتل کیا ہوگا مثلاً آپ نے کسی کوسا منے کھڑا کر کے بندوق سے گولیاں ماریں اور آپ کو یقین ہوگیا کہ وہ شخص مرگیا ہے لیعنی اس کی موت واقع ہوگئ ۔ آپ نے اپنی طرف سے توقتل کر دیالیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص اس وقت محسوس تو ایسا ہی ہوا کے قتل ہو گیا ہے لیکن بعد میں وہ ہوش میں آجائے اور بالکل ٹھیک ہوجائے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اسے تل کیا ہی نہیں؟ نہیں بلکہ آپ نے تواپی طرف سے قبل کر دیالیکن حقیقت اس کے برعس ہے اور بعد میں جب کسی کوحقیقت بتائی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ آپ اسے قبل نہیں بلکہ آپ نے اور اس کا مطلب بینہیں ہوگا کہ آپ نے اسے تل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ آپ نے تواپی طرف سے قبل کر دیالیکن وہ قبل نہ ہو سکا آپ کے برتھوں ۔ اس لیے یوں کہا جائے گا کہ آپ اسے قبل نہ کرسکے جو آپ نے اسے گولی مار کرقتل کیا۔

بالکل اسی طرح اگر کسی کو مصلوب کیا جائے اور بعد میں وہ تخص نے جائے تو یہی کہا جائے گا کہ آپ اسے مصلوب نہیں کرپائے۔ مصلوب کے معنی ہیں کسی کا صلیب پر تیکی صلیب پر تیل کیا جانا۔ آپ پنی طرف سے تو کسی کو مصلوب کرتے ہیں یعنی صلیب پر قبل کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برکس نکاتی ہے کہ وہ تخص صلیب پر پچھ وقت بعد الی حالت میں چلا جاتا ہے گویا کہ وہ قبل ہو چکا ہے اس کے بعد اس کا جسم لاش سمجھ کر ورثا کے حوالے کر دیا جائے لیکن حقیقت یہ نکلے کہ اس کی موت ہو گئی اور بعد میں اسے نہ صرف ہو ش آ جائے بلکہ وہ بالکل تندرست ہو واقع ہی نہیں ہو کی بلکہ وہ ایک ہی کوشش ہی نہیں کی بلکہ آپ جائے تو اسے مصلوب کرنے کی کوشش ہی نہیں کر سکے لیکن اس کا مطلب ہر گزیز ہیں ہوگا کہ آپ نے اسے مصلوب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ آپ نے اپنی طرف سے تو پورے یقین کیسا تھ اسے مصلوب کیا۔ اسے صلیب پر چڑ ھایا اور صلیب پر اس کی موت واقع ہوگئی لیکن حقیقت میں صلیب پر اس کی موت واقع نہ ہوگی۔

قرآن میں اللہ جب اس طرح بیان کرتا ہے '' و ما قتلوہ و ماصلوہ'' تو اکثریت اس سے مرادیہ لیتی ہے کہ نہ اسے تل کیا اور نہ اسے صلیب دیا جو کہ واضح طور پر دو الگ الگ واقعات بن جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوالگ الگ واقعات کی نفی نہیں کی گئی بلکہ ایک ہی واقعہ ہوا جس کے بارے میں بات کی گئی اور جب آپ تاریخ پر نگاہ دوڑ اکیس تھی ایسانہیں ملے گا کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو تل کرنے کا بھی دعویٰ کیا بلکہ آپ کو ان کی طرف سے ایک ہی دعویٰ ملے گا اور وہ یہ کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مصلوب کیا لیمنی بذریعہ صلیب قتل کر دیا۔

ایک ہی واقعہ ہواجو کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیاانہوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ ابن مریم کومصلوب کر دیا یعنی صلیب کے ذریعے قتل کر دیا اور قرآن میں اللہ نے بھی ایک ہی واقعے کا ذکر کیا ہے۔

بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسی ابن مریم کا کفر کیا ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو مصلوب کر دیا یعنی صلیب کے ذریعے تل کر دیا لیکن ان کے برکس اللہ کا کہنا ہے کہ تم نے عیسی ابن مریم کو جواپنی طرف سے مصلوب کیا یعنی بذریعہ صلیب قتل کیا تم اسے قتل نہیں کر پائے جوتم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت کو تم سے چھپا دیا گیا یہی وجہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نے عیسی ابن مریم کو بذریعہ صلیب قتل کر دیا۔ اللہ ایک مقیقت نہیں جگہ اصل حقیقت کو تم سے چھپا دیا گیا یہی وجہ ہے۔ قرآن کو اللہ نے مثانی کہا ہے جس کے معنی ہیں جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین اللہ ایک کے بعد اس دوسرے کا آنا کے دونوں کے درمیان ربط قائم ہوجائے۔ جیسے شین کے تمام پرزوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، جیسے جسم میں متمام کے بعد چاریعی ایک دوسرے کیساتھ ربط قائم ہوتا ہے اسے مثانی کہتے ہیں۔

قرآن مثانی ہے جس کا مطلب ہے کہ قرآن میں ہرآیت کا دوسری آیت کیساتھ ایسے ہی ربط قائم ہے جیسے ایک کے بعد دوآتا ہے ہرآیت میں الفاظ اور جملوں کا آپس میں ایسا ربط قائم ہے جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین آتا ہے بعنی جیسے جسم میں ہر عضو کا دوسرے کیساتھ گہرا ربط قائم ہوتا ہے۔ قرآن کی ہرآیت کامعاملہ ہیہ ہے کہ اس سے اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، قرآن کا ہرلفظ اور ہر جملہ ایسا ہے کہ اس سے اگلا لفظ یا جملہ بیچیلے لفظ یا جملے کی وضاحت کرتا ہے اگر آپ اس بات کوسا منے رکھیں گے اسے نظر انداز نہیں کریں گے تو آپ قرآن کے اس مقام کو بالکل آسانی کیسا تھ سمجھ پائیں گے کہ ''و ماقلوہ و ماصلبو '' کے معنی کیا ہیں اس کا مطلب کیا ہے ت کیا ہے۔

بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے میسی ابن مریم کا کفر کیاان کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ انہوں نے میسیٰ ابن مریم کومسلوب کر دیا یعنی بذر بعیصلیب قبل کر دیاس لیے قبل کر سکے یاقتل کیا قر آن میں اللہ کوان کے اسی ایک دعویٰ کی تائید یا تر دید کرنا چا ہے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ '' وما قبلوہ و ماصلوہ '' کے معنیٰ ہیں نہ ہی اسے قبل کر سکے یاقتل کیا اور نہ ہی صلیب دیا تو یہ دو دعو وَں کی تر دید کرتے ہوئے کہ در ہا اور نہ ہی صلیب دیا تو یہ دو موروک کی تر دید کرتے ہوئے کہ در ہا ہوں اللہ ان کے اس دعوے کی جمی تر دید کرتے ہوئے کہ در ہا ہے '' وما قبلوہ'' اور نہیں اسے قبل کیا اور پھر دوسرا دعویٰ کہ ہم نے اسے مصلوب کر دیا اور اللہ ان کے اس دعوے کی بھی تر دید کرتے ہوئے کہ در ہا ہے '' وما قبلوہ'' اور نہیں اسے مصلوب کیا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ لیعنی اگر تو یہ مان لیا جائے کہ '' وما قبلوہ و ماصلوہ'' کے معنیٰ ہیں نہ اسے قبل کیا اور نہ اسے مصلوب کیا تو یہ دوموں کی نفی کی جار ہی ہے اور کیا ایسا کہی صورت ممکن ہوسکتا ہے؟

اگر بالفرض بیرمان لیا جائے کہ قرآن بیردوالگ الگ دعوے کرر ہاہے دوباتوں کی نفی کرر ہاہے بعنی کہ بیردو مختلف واقعات ہیں کہ یہودیوں کہ بیردوعوے ہیں تو پھرسوال بیپیدا ہوتا ہے کہ قرآن بیرکہ رہاہے کہ وہ اسے قبل نہیں کر پائے بعنی ان کا دعویٰ بیہے کہ انہوں نے بیسیٰ ابن مریم کوقل کر دیا ہے۔ جب اسے تسلیم کرلیا جائے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بیسیٰ ابن مریم کوقل کر دیا تو پھر سوال بیپیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے ہی قبل کر چکے تو مصلوب کرنے کی کب اور کیوں ضرورت پیش آئی ؟

اورا گرفتل کا دعویٰ دوسراتسلیم کرلیا جائے اورمصلوب کا دعویٰ پہلاتو پھر بھی بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی طرف سے مصلوب کر چکے یعنی صلیب پرقتل کر چکے تو پھرا یک مقتول شخص کو دوبار فتل کرنے کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے؟

ان کے علاوہ بھی مزید بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ دوسوال ہی ایسے ہیں کہ ان کی موجود گی میں مزید کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اورایسے سوالات پیدا ہونے کی وجہ ہی بہی بنی کہ نہ تو اللہ کے انحکیم ہونے کا سوالات پیدا ہونے کی وجہ ہی بہی بنی کہ نہ تو اللہ کے انحکیم ہونے کا سیا سوالات پیدا ہوئے۔ جب ان لوگوں نے قرآن سے حق سمجھنے کی بجائے اپنے بے بنیاد و باطل عقائد ونظریات کو سچا ثابت کفر کیا گیا جس کی وجہ سے ایسے سوالات پیدا ہوئے۔ جب ان لوگوں نے قرآن سے حق سمجھنے کی بجائے اپنے بے بنیاد و باطل عقائد و نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کی طرف رخ کیا تو پھر ظاہر ہے قرآن کے خودساختہ بے بنیاد و باطل تراجم و تفاسیر کے نام پر نہ صرف خود گراہ ہوں گے بلکہ اکثریت کو بھی اسینے پیچھے گراہ کریں گے جوآج تک ان لوگوں نے کیا۔

قرآن کی اس آیت کوجس طرح پڑھا جاتا ہے یعنی اس کے جومعنی لیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔

وَ مَا قَتَلُو هُ وَ مَا صَلَبُو هُ

اورنہیں قتل کیاانہوں نے اس کواورنہیں مصلوب کیاانہوں نے اس کولینی عیسی ابن مریم کو۔

لینی دونوں ''مَا'' کونہیں کے معنی میں لیاجاتا ہے حالا تکہ ان میں سے ہرایک کونلم ہے کہ عربوں کی زبان میں مانہ صرف نہیہ بلکہ موصولہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے مطلب میرکہ عنی ''مَا'' کوعربی میں موصولہ اور نہیہ ہوتا ہے مطلب میرکہ عنی ''مَا'' کوعربی میں موصولہ اور نہیہ کہاجاتا ہے۔ مَا موصولہ اور مَا نہیہ۔

اس آیت میں دونوں مَا کونہیہ کے معنوں میں لے لیاجاتا ہے جونہ صرف بالکل غلط اور باطل ہے بلکہ ایسا کرنے سے پچھسوالات کھڑے ہوجاتے ہیں جن کے جوابات نہیں دیئے جاسکتے۔ مثلاً سب سے پہلاسوال جولا جواب کر دیتا ہے وہی جس کا پیچپے ذکر ہو چکا ہے کہ جب دونوں مَا کو نہیہ کے معنی میں لیا جائے گا تو قر آن سے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیاان کے دودعوؤں کی فی ثابت ہوجاتی ہے۔

> پہلا۔ وَ مَا قَتَلُوْهُ . اورائے نہیں قتل کیا۔ لینی کہان کا دعویٰ ہے کہانہوں نے میسیٰ ابن مریم کوتل کر دیااورقر آن اس کی نفی کررہاہے۔ دوسرا۔ وَ مَا صَلَبُوْهُ. اورنہیں مصلوب کیااسے۔ لینی ان کا دعویٰ ہے کہانہوں نے میسیٰ ابن مریم کومصلوب کیا۔

قرآن کی اس آیت میں دونوں ''مَا'' کونہیں کے معنوں میں لینے سے پہلا دعویٰ کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم گوتل کرنے کا دعویٰ کیا اور دوسرے مامیں مصلوب کرنے کا۔ ابسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کے مطابق انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کوقل کرنے کا دعویٰ کیا تو پھروہ دوسرا دعویٰ کس طرح کر سکتے میں؟ کیاانہوں نے قبل کرنے کے بعد مصلوب یعنی صلیب پر بھی قبل کیا؟ جو کہ ناممکن ہے۔

مثلاً آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ نے فلال شخص کوتل کر دیا تو کیا آپ اس کے بعد دوسرادعویٰ کریں گے کہ آپ نے اسے دوسری باقل کر دیا؟

یقیناً نہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے کسی کواپنی طرف سے یقینی طور پر قتل کر دیا تو پھر دوسری بارقتل کرنے کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے؟ ہاں البتۃ ایک صورت ہوسکتی ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ایپنے پہلے دعوے میں غلط ہیں کہ وہ خض زندہ ہے تو آپ اسے دوسری بارقتل کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن تب بھی آپ کا ایک ہی دعویٰ ہوگا جو دوسری بارآپ نے اسے قتل کیا نہ کہ آپ کے دودعوے ہوں گے۔

اب بدد کھنا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اگر اس پس منظر کوسا منے رکھاجا تا ہے تو حق بالکل کھل کرواضح ہوجائے گا کہ آیا دونوں مانہیں کے معنی میں آئے ہیں یا پھران میں سے ایک نہیں اور دوسرا جو کے معنی میں آیا ہے بینی ایک نہیہ اور دوسرا موصولہ آیا ہے۔ اور اس کا پس منظر بہہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے میسیٰ ابن مریم کا کفر کیا ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے میسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا اور پھر قتل کر نے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ زہر دیکر قتل کر نا، چاقویا چھری سے قتل کرنا، وافح پھر گا گئر کہ اس اس کی میں ڈبو کر قتل کرنا، پھانسی سے قتل کرنا، صلیب کے ذریعے قتل کرنا یا ایسے ہی کسی بھی طریقے سے قتل کرنا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس طریقے سے قتل کرنا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس طریقے سے قتل کیا؟ تو بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مصلوب کیا یعنی صلیب کے ذریعے قتل کیا۔

اب دیکھیں اللہ نے ان کے اس دعوے کے برعکس قرآن میں کیا کہا۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کوقل کر دیا توان کے اس دعوے کے رغمل میں اللہ کا کہنا ہے '' و ماقلوہ'' اور نہیں اسے یعنی عیسیٰ ابن مریم کوقل کر پائے۔
بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مصلوب کیا یعنی بذریعہ صلیب قبل کیا تواسی کا جواب آ گے اللہ نے دیا '' و ماصلوہ'' اور جوتم نے صلیب کے ذریعے قبل کیا۔
کرنے کی کوشش کی یعنی اللہ نے کہا '' و ماقلوہ و ماصلیوہ'' جس کے معنی ہیں اور نہیں اسے یعنی عیسیٰ ابن مریم کوقل کریائے جواسے بذریعہ صلیب تم نے قبل کیا۔

رسے اور میں ملہ سے ہوں وہ رہ ہوں ہے۔ اس میں بیار دویا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے نہ صرف غلط بلکہ بہت بڑا دھو کہ اور دجل عظیم ہے کیونکہ سولی تو جب صلیب دینے کا ذکر آتا ہے تو اس کا ترجمہ سولی دیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے نہ صرف غلط بلکہ بہت بڑا دھو کہ اور دجل عظیم ہے کیونکہ سولی تو مان کھانی کو کہا جاتا ہے اور اسی دھو کے کی وجہ سے لوگ آسانی کیساتھ مان جیانی کو کہا جاتا ہیں کو نہ میں کو زندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا آئیں صلیب نہیں دیا گیا کیونکہ جب ان کے ذہن میں صلیب کا معنی سولی یعنی بھانی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ خیانی پر چڑھایا جاتا بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ ہوتا تو اس کی موت ہو جاتی اس لیے ممکن ہی نہیں کہ بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ ایس کے دالاعیسیٰ کہ بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ کے دالاعیسیٰ کہ بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ کے دالاعیسیٰ کہ بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ کہ بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ کی بھی کہ بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ کے دالاعیسیٰ کے دالو بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ کی موت ہو جاتی اس لیے ممکن ہی نہیں کہ بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ کا موت ہو جاتی اس کی موت ہو جاتی اس کی نہیں کہ بھانی پر چڑھایا جانے والاعیسیٰ کا موت ہو جاتی ہی کہ بھانی کی بھی کی کو نہیں کہ بھانی کی بھی کہ بھانی کی بھی کہ بھانی کی بھی کی بھی کہ بھانی کی بھی کو نہیں کی بھی کی بھی کی کی بھی کو دھوں کی بھی کی کو دی بھی کی بھی کی بھی کی کو دھوں کی بھی کی بھی کی بھی کو دی کی بھی کی بھی کی کی بھی کی کو دھوں کی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دو کی کو دی کو دی کی کیا کی کو دی کی دی کی کیا کو دی کی بھی کو دی کی کو دو کو دی کو کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو

آ گے بڑھنے سے پہلے یہاں صلیب کو کھول کرواضح کرنا بہت ضروری ہے کہ صلیب کیا ہوتی ہے اور مصلوب کرنا کیا ہوتا ہے۔

ہو یوں وہ ملّا وَں کے دجل کا شکار ہوجاتے ہیں۔

اکثریت اسے پھانی مجھتی ہے یعنی گلے میں رسی ڈال کرکسی شئے سے لٹکا دیاجا تا ہے اور چندہی کمحوں میں موت واقع ہوجاتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ مصلوب کرنا نہیں کہلاتا بلکہ مصلوب کہتے ہیں ایک بڑی صلیب یعنی لکڑی کا بڑا ساکراس ہوتا ہے جس پرکسی کولٹا کراس کے بازوصلیب پر بچھا کر ہاتھوں پر پیخیں رکھ کر گاڑھی جاتی ہیں جو نیچ لکڑی کی صلیب میں پیوست ہوجاتی ہیں اسی طرح اس کے دونوں پاؤں کواو پر نیچے رکھ کر دونوں پاؤں پرایک میٹے رکھ کر گاڑھ دی جاتی ہے جو نیچ سکت ہوجاتی ہے کھڑا کردیاجا تا ہے۔

جسم ہاتھوں میں پیوست میخوں کی وجہ سے ہاتھوں پرلٹک جاتا ہے اورجسم کا سارا بوجھ ہاتھوں اور پنچے پاؤں پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے انتہائی در دناک تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اورصلیب پرموت واقع ہونے کے لیے ایک، دو، تین یااس سے بھی زائد دن کا وقت لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی موت چند گھنٹوں میں ہی واقع ہوجاتی ہے کیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اور زیادہ ترکئی گئی دن بھی صلیب پررہنے کے باوجود بھی موت نہیں آتی یوں گئی دن تک بھوک، پیاس اور در دکی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مصلوب کرنے کو درج ذیل تصاویر میں دیکھیں تا کہ بچھنے میں مزید آسانی ہوجائے۔

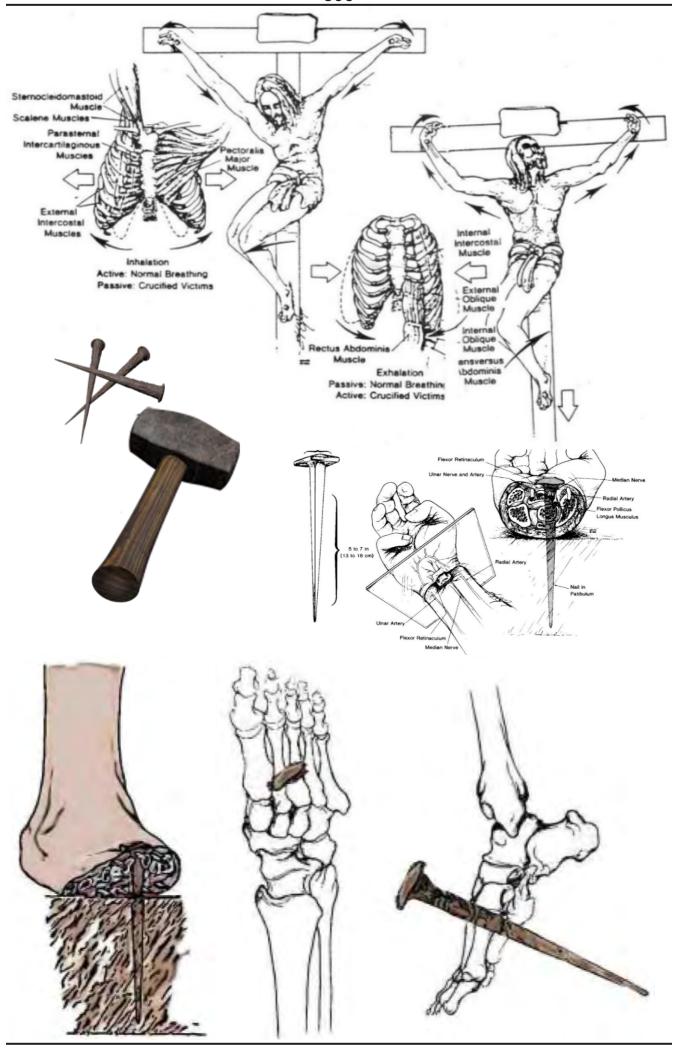

دین کے تھیکیداروں کی طرف سے جب اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو پھانسی اور مصلوب میں فرق واضح نہیں کیا جاتا بلکہ اُلٹا ایسا تاثر دیا جاتا ہے جس سے انسان کے ذہن میں پھانسی کا نقشہ وضع ہوتا ہے اور انسان فور آیہ بات مان لیتا ہے کہ ہاں انہوں نے پھانسی پڑئیس چڑھایا کیونکہ اگر پھانسی پرکسی کو چڑھایا جائے تو چندہی کھوں میں خصر ف موت واقع ہوجاتی ہے بلکہ گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔

بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیاان کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کومصلوب کیا یعنی بذر بعیصلیب قتل کیااور قرآن میں اللہ نے یہود کے اسی دعوے کی تر دید کی ہے۔

وَ مَا قَتَلُوْهُ اور نہیں قبل کر سکے اس کو۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کی میہ کہر تر دید کی کہ تفر کرنے والے عیسی ابن مریم کوتل نہیں کر سکے اور آ گے قرآن میہ واضح کرتا ہے کہ ان کا جودعویٰ ہے کہ انہوں نے کس طرح عیسیٰ ابن مریم کوتل کرنے کا دعویٰ کیا ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مصلوب کیا یعنی بذریعہ صلیب قبل کیا اور جو انہوں نے اسے مصلوب کیا یعنی صلیب پرقتل کیا۔

بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیاان کے دعوے اور اس کے پس منظر کوسا منے رکھنے سے بالکل کھل کرواضح ہوجا تا ہے کہ ایک ''مَا'' نہیہ ہے اور دوسرا''مَا'' موصولہ ہے۔

اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور کوئی بھی بیسوال اٹھا سکتا ہے کہ بیکسے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سے ''مَا'' کونہیہ اور کوئی سے کوموصولہ لیا جائے؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے اللہ نے قرآن کو انکیم کہا ہے۔ دونوں میں سے جس کو بھی موصولہ لیں یا نہیہ لیں آیت کے معنی میں رائی برابر بھی فرق نہیں پڑے گابالکل ایسے ہی جیسے لفظ '' تبت' کو جدھر سے بھی پڑھیں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ نثر وع سے پڑھیں تب بھی تبت اور آخر سے نثر وع کے کی طرف پڑھیں تب بھی تبت اور آخر سے نثر وی کی طرف پڑھیں تب بھی تبت۔ بالکل اسی طرح قرآن کی اس آیت کو دونوں طرح سے پڑھ کرد کھے لیتے ہیں۔ ''مَا' میں موصولہ کے معنی نہیہ پر غالب ہیں اس لیے ہم پہلے نہیہ کے بجائے موصولہ لیں گے۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

اور جوتل کیااس کواورنہیں مصلوب کر سکے یعنی نہیں صلیب برقتل کر سکے اس کو۔

کفر کرنے والوں کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کومصلوب کیا لینی بذر بعیصلیب قتل کیا تو قر آن ان کے اس دعوے کا جواب یوں دیتا ہے کہ وَ مَا قَتَلُوٰهُ اور جوان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسے قتل کیا وَ مَا صَلَبُوٰهُ اور نہیں وہ اسے بذریعہ صلیب قتل کر سکے۔

اب ہم پہلے ما کونہ پیراور دوسرے کوموصولہ بیکر دیکھتے ہیں۔

وَ مَا قَتَلُو هُ وَمَا صَلَبُوهُ

اونہیں قتل کر سکے اسے اور جوانہوں نے بذریعہ صلیب قتل کیا۔

لینی اللہ نے پہلے جھے میں ان کے پیسی ابن مریم کوتل کرنے کے دعوے کی تر دید کر دی اور دوسرے جھے میں بیرواضح کر دیا کہ ان کا جودعویٰ ہے کہ انہوں نے مصلوب کیا لینی بذریعہ صلیب قبل کرنے کے دعوے کی تر دید کر دی اور دوسرے جھے میں بیرواضح کر دیا کہ ان کام رہے لیکن انہیں اس کاعلم نہیں۔ مصلوب کیا لینی بذریعہ صلیب قبل اس کاعلم نہیں اس کاعلم نہیں۔ یوں آپ نے جان لیا کہ جس طرح بھی پڑھیں گے ایک ہی معنی آئے گاکسی بھی قشم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے مشرک آباؤا جداد سوالات کا دروازہ سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیا دو باطل عقائد ونظریات کو سی اٹ ایک سے کیے خودساختہ معنی اخذ کریں گے تو لا تعداد لا جواب سوالات کا دروازہ کھل جائے گا۔

اور پھر قرآن کی یہی آیت بذات خوداس کی تصدیق کرتی ہے کہ دونوں میں ایک 'نما'' نہیہ اور دوسراموصولہ ہے اللہ نے آئ ترمیں کہا ما لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الطَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا.

اس آیت میں اللہ نے یقیناً کالفظ صرف وَمَا قَتَلُونُهُ کے ساتھ استعال کیا ہے جس سے بینہ صرف واضح ہوگیا بلکہ ثابت ہوگیا کہ دونوں میں صرف ایک ہی

''مَا'' نہیہ ہے اور قرآن نے صرف ایک ہی دعوے کی تر دید کی ہے جو کہ تفر کرنے والوں کا دعویٰ ہے۔ اوراس سے پہلے اللہ نے وَ مَا صَلَبُوُہُ کا یَقِیُنًا کیماتھ ذکر نہ کرنے کی وضاحت اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنّ کہہ کر کردی۔

ظن کہتے ہیں جوسنا، دیکھایا پڑھا جائے کین اس کے بارے میں راتنے علم نہ ہو۔ جیسے آپ سورج کواپنی آنکھوں کے سامنے زمین کے گر دسفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن بیلم نہیں ہے بلکہ بیظن کہلائے گا کہ سورج زمین کے گر دسفر کرر ہاہے زمین کے گر دگھوم رہا ہے۔ علم بیہ ہے کہ سورج نہیں بلکہ زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے سورج سفر کرتا دکھائی دیتا ہے۔

بن اسرائیل میں ہے جنہوں نے گفر کیا وہ لوگ جب قبل کرنے کا وعو کا کررہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پاگل تو نہیں ضرورانہوں نے اپنی طرف نے قبل کیا اور قبل ہوتا در کیصا اور آئ جو جو بھی ہے کہدرہے ہیں کہ یسٹی ابن مریم کی صلیب پر موت ہو گئی تھی انہیں بذر بعصلیہ قبل کردیا گیا تھایا جو بھی بیٹی ابن مریم کے حوالے سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان سب کی بنیا دائی پر ہے جو انہوں نے اپنی آئھوں سے دکھایا کہیں پڑھا اور اس میں غور وفکر کرکے رائع علم حاصل نہیں کیا جے عربی میں ظن کہا جاتا ہے۔ جب بیوا قعد پیش آیا تب جنہوں نے اپنی آئھوں سے دیکھا وہ اپنے دیکھی بنیا دیرا ایسا وعولی کرتے ہوئے اس کے اللہ نے اس کی بیا دیرا ایسا وعولی کرتے ہوئے اس کے پہلے اِللہ اقبیاع والطق کا ذکر کیا جس سے یواضح ہوجاتا ہے کیسٹی ابن مریم کو آئل کرنی خرض سے صلیب پر چڑھایا گیا تو جن جن لوگوں نے بیوا قعد اپنی آئھوں سے دیکھا کہ بیٹی ابن مریم کو آئل کرنی خرض سے مسلیب پر چڑھایا گیا تو جن جن لوگوں نے بیوا قعد اپنی آئل موری کی ابن مریم مصلوب ہو گئے بیٹی صلیب پر پٹیس ہوئی ، بذر یع صلیب پر پٹیس ہوئی ، بذر یع صلیب پر پٹیس ہوئی ، بذر یع صلیب پر پٹیس ہوئی ابن مریم مصلوب نہیں ہوئے دیئی ان کی موت صلیب پر پٹیس ہوئی ، بذر یع صلیب پر پٹیس ہوئی ۔ جس سے قرآن تو بذات نود بار باراس بات کی تائید کی کھیٹی ابن مریم کو صلیب پر پٹیس ہوئی ۔ جس سے قرآن تو بذات نود بار باراس بات کی تائید کی کھیٹی ابن مریم کو صلیب پر پٹیس ہوئی ۔ جس سے قرآن تو بذات نود بار باراس بات کی تائید کی کھیٹی ابن مریم کو صلیب پر پٹیس ہوئی ۔ جس سے قرآن تو بذات نود بار باراس بات کی تائید کی کھیٹی ابن مریم کو صلیب قبل کر دیا۔ تو تو بیلی کہ بیوا تو تو ہو بار باراس نے کہ وجودہم اس آئی ہوئی نوب کو کیا کہ میاب نہیں دو بوج سے کا کو کو کو کہ کو بیاس کو کی کہتی ہو بار بار ہی کہ کہتی ہوئی کہتی ہوئی تک ہوئی کہتی ہوئی کہتی ہوئی کی کسیس کی کے کہتی ہوئی کو کہتی کو کہتی کی کہتی ہوئی کہتی ہوئی کہتی ہوئی کو کہتی کو کہتی کو کہتی ہوئی کہتی ہوئی کو کہتی کہتی ہوئی کو کہتی کی کہتی کو ک

وَّقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيَحَ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفرکیاان کا کہنا ہے کہ ہم نے عینی ابن مریم اللہ کارسول تھا ذراغور کروکیااللہ کارسول قل ہوسکتا ہے؟ ایساممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ جب رسول بعث کرتا ہے تو رسول میں اسوہ حنہ قرار دیا یعنی رسول تو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ملی نمونہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بالکل اس بشر کی طرح بننا ہے اب اگروہ قل ہوجائے یا اپنی طبعی موت سے قبل دنیا سے چلاجائے تو پھراس کے قل ہوجائے یا دنیا سے چلے جانے کے انہوں نے بالکل اس بشر کی طرح بننا ہے اب اگروہ قبل ہوجائے یا اپنی طبعی موت سے قبل دنیا سے چلاجائے تو پھراس کے قبل ہوجائے یا دنیا سے جو اللہ کو عاجز کر سے یعنی نہیں وہ رسول کیسے ہوسکتا ہے اور کوئی بھی نہیں جو اللہ کو عاجز کر سے یعنی اللہ موجائے یا غائب ہوجائے تو وہ اللہ کارسول ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ تو کہ ذاب ثابت ہوجاتا ہوتا ہے اس لیے اللہ ان کو کہ ہر ہا ہے کہ اب موت کا دعویدار ہواوروہ قبل ہوجائے یاغائب ہوجائے تو وہ اللہ کارسول ہو ہی نہیں سکتا بلہ دہ تو کہ ذاب ثابت ہوجاتا ہے اس لیے اللہ ان کو کہ ہر ہا ہے کہ اب عقل کے اندھوجے تم قبل کرنے کا دعویدار ہواوروہ قبل کرنے کا دعویل کررہے ہووہ اسے اللہ کارسول تھا تورسول کیتے تل ہوسکتا ہے؟ اور بہی بات اللہ نے آگے واضح کردی ''وَ هَا قَتَلُوهُ'' وَا اسے یعنی عینی ابن مریم کوئول نہیں کرسے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفرکرنے والوں نے عیسیٰ ابن مریم کوتل کرنے کا جودعویٰ کیا تو طریقہ تل کیا تھا؟ کیا جھریاں مارکر تل کیا؟ سرقلم کرتے تل کیا؟ پھانسی دے کرفتل کیا، آگ میں جلا کرفتل کیا، پانی میں ڈبوکر قل کیا، سانس بند کر کے قبل کیا، زہر دے کرفتل کیایا پھراس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا؟ تو کفر کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مصلوب کیا یعنی بذریعہ صلیب قبل کیایوں اللہ ان کے اس دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ''وماصلوہ'' اور یہ جوان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کومصلوب کیا یعنی بذر بعیصلیب قتل کیا بیسیٰ ابن مریم کومصلوب نہیں کر سکے بیشیٰ ابن مریم صلیب رقتل نہیں ہوئے۔

"صلبو" صليب يرموت مونار "ماصلبو" صليب يرموت نه مونار

یعنی اللہ نے قرآن میں بالکل واضح طور پر بہ کہا کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے پیٹی ابن مریم کا کفر کیا انہوں نے پیٹی ابن مریم کونقصان پہنچانے کی غرض سے اسے قبل کرنے کی غرض سے صلیب پرتو چڑھایا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیٹی ابن مریم قبل ہوگیالیکن حقیقت کیا ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں کیونکہ اللہ نے علم ان سے چھپا دیایوں انہوں نے جودیکھائٹی کوئ و پچ مان رہے ہیں جو کہ جی نہیں ہے پیٹی ابن مریم کی صلیب پرموت ہوئی ہی نہیں تھی بلکہ یہ تو اللہ کی حکمت تھی اللہ کی منصوبہ بندی تھی جس کا بیاوگ اپنے کفر کے سب شکار ہوئے۔

# وفات کیاہے؟

#### إِذْقَالَ اللَّهُ يَعِيُسْنِي إِنِّي مُتَوَقِّيُكَ

جب بنی اسرائیل میں سے پیسی ابن مریم کا کفر کرنے والوں نے پیسی ابن مریم کواپی طرف سے قبل کرنے کے لیےصلیب پر چڑھایا یعنی پیسی ابن مریم کواپی طرف سے وفات دوں گا یعنی پیر چوٹھایا یعنی پیر پیر ھایا یعنی پیر ہوئے ہوائی طرف سے بذریعی صلیب وفات دوں گا یعنی پیر جو تجھے اپنی طرف سے بذریعی صلیب وفات دیے کی کوشش کررہے ہیں پیلوگ تجھے وفات نہیں دے کمیں گھے وفات دوں گا کہ ٹو اپنی زندگی گزار کر طبعی طور پر یعنی فطرتی طور پر موت کا ذا گفتہ سے کھے گا۔

اس آیت میں مُتَوَقِیْکَ کے دوطرح کے تراجم و معنی کیے جاتے ہیں ایک توبہ کہا جا تا ہے کہ متوفی بیستقبل کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف آسانوں پراٹھانے والا ہوں اور قیامت سے پہلے تجھے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف آسانوں پراٹھانے والا ہوں اور قیامت سے پہلے تجھے آسانوں سے زمین براتاروں گاتو تب مجھے بڑھا ہے میں وفات دوں گا۔

اور دوسرا مطلب بیلیاجا تا ہے کہ متوفی کے معنی ہیں پورالے لینااس لیے اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اے بیسی میں مجھے پورالے لوں گا یعنی مجھے جسم سمیت اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور پھر کہا جاتا ہے اللہ نے بیسی ابن مریم کو اپنی طرف اٹھالیا پھر قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر اتارے گا اور بیسی بڑھا ہے میں وفات یائے گا۔

ابسوال یہ پیداہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں؟ ان میں سے ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط یا پھر دونوں کے دونوں غلط ہیں اور حق ان کے بالکل برعکس کچھ اور ہے؟ تواس کا جواب انتہائی آسان ہے آیت میں تو فی کا استعمال ہوا ہے یعنی بشر کا وفا ہونا۔ بشر کا وفا ہونا کیا ہے اس کواس وقت تک نہیں جانا جا سکتا جب کہ بشر کے بارے میں علم خاصل نہیں ہو جاتا تب تک تو فی کوئمیں جانا جا سکتا۔ اب جب کہ جشے تھے ہے کہ جب تک اس جسم کے بارے میں علم حاصل نہ کرلیا جائے جب تک کہ وفا سمجھ میں نہ آ جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو گوں نے بھی تو فی کے تیان کو گوں کے پاس اس حد تک علم حاصل نہ کرلیا جائے جب تک کہ وفا سمجھ میں نہ آ جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہیں جو ان کے بارے میں مکمل علم تھا؟ کیا وہ بشر کے خالق تھے؟ یا خالق ہیں جو ان کے پاس اس کے بارے میں علم تھا اور ہے کہ تو فی کے یہ عنی میں اور نہ ہی خالق نے انہیں بشر کے بارے میں علم دیا چھر خالق نے انہیں جو ان کو بین اگر وہ خالق نے انہیں بشر کے بارے میں علم دیا تو پھر ان کو بی کہ ان کو بین کر رہے ہیں وہ ٹھیکہ ہیں لیکن اگر وہ خالق نہیں اور نہ ہی خالق نے انہیں بشر کے بارے میں کہا کہ قر آن کو بین کرنے کا جبکہ اللہ نے خود قر آن میں کہا کہ قر آن کو واللہ دیا کہ تو تو کی لیکن وفات کے ایسے معنی کر دیے؟ ان لوگوں کوس نے حق دیا قر آن کو بین کرنے کا جبکہ اللہ نے خود قر آن میں کہا کہ قر آن کو واللہ

کے علاوہ کوئی بیّن کر بی نہیں سکتا لیعنی قر آن کواللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھول کرواضح کرسکتا اس لیے بیرق صرف اورصرف اللہ کو حاصل ہے اوراللہ ہی قر آن کو کھول کرواضح کرتا ہے۔

آیت میں لفظ ٹُوَفِی کا استعال ہواہے جس کووفات کی بجائے جان بوجھ کراپنے باطل عقائد کوزبرد تی قرآن سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے من پیند تاویلات پہنائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کئیسٹی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ انہیں زندہ آسانوں پراٹھالیا گیا۔ جس کی قرآن شدت سے نفی کرتا ہے اورایسے تمام عقائد ونظریات کو باطل قرار دیتا ہے جس کی آ گے مزید کھل کر صراحت کیساتھ وضاحت آ جائے گی۔

یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ مثلاً اگر آپ کی گاڑی، کوئی مثین یا کوئی قیمتی شے خراب ہوجاتی ہے تو آپ س کے پاس لے کرجائیں گے؟ آپ کی کوئی مثین خراب ہوجاتی ہے مثلاً سلائی مثین تو کس کے پاس لے کرجائیں گے؟ فی وی خراب ہوتا ہوتا ہے تو کس کے پاس لے کرجائیں گے؟ فراب ہوتی ہے تو کس کے پاس لیکر جائیں گے؟

تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اس کے پاس لیکر جائیں گے جواس کے بارے میں کھمل علم رکھتا ہے اور نہ صرف علم رکھتا ہے بلکہ اس کے پاس حکمہ بھی ہے لین اس کو تجربہ حاصل ہے کہ اس علم کا کب کہاں کیسے کیوں اور کتنا استعمال کرنا ہے وہ علم کا صحیح استعمال بھی جانتا ہے بینی آپ یہ کہ دہ ہے ہیں کہ جو شئے بھی خراب ہوگی اس کے پاس تجربہ بھی ہو۔ تو یہاں پھر آپ سے سوال ہے ہوگی اس کے پاس تجربہ بھی ہو۔ تو یہاں پھر آپ سے سوال ہے کہ کیوں آپ اپنی خراب شئے کو صرف اور صرف اس کے پاس لے کر جائیں گے بچے کروانے کے لیے جس کے پاس اس کے بارے میں مکمل علم اور تجربہ بھی ہو؟

تو آپ یہ جواب دیں گے کہ ہم اپنی قیمتی شے کوٹھیک کروانا چاہتے ہیں نہ کہ اسے تباہ کروانا چاہتے ہیں اس لیے ہم اپنی شے کوسرف اور صرف اس کے پاس لے کرجائیں گے جس کے پاس اس شے کے بارے میں نہ صرف کممل علم ہو بلکہ تجربہ بھی ہو کیونکہ صرف اور صرف اور صرف وہی شئے کوٹھیک کرسکتا ہے جس کے پاس اس شئے کے بارے میں نہ کومزید صرف کممل علم ہو بلکہ تجربہ بھی ہو۔ مکمل علم اس لیے کیونکہ اگر اس کے پاس کمل علم ہیں ہوگا اس شئے کے بارے میں تو نامکمل علم ہو۔ اور صرف اس کے پاس کمل علم ہو۔ بارک میں اس شئے کے بارے میں کممل علم ہو۔ باگر کر رکھ دے گا اس سے صرف اور صرف اس کے پاس لے جائیں گے جس کے پاس اس شئے کے بارے میں کممل علم ہو۔ اور پھر جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ مکمل علم کی تو بات ہم میں آگئی لیکن تجربہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ تجربہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہمی کوئی نیانیا عمل کرنا شروع کرتا ہوئے اسے تباہ و ہرباد بھی کرسکتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی نیانیا عمل کرنا شروع کرتا ہو وہ بہت ہونا اسے عمل تجربہ عاصل نہیں ہوجا تا تب تک وہ اشیاء کوشیح کرنے کی بجائے مزید بگاڑتا ہے۔

اب اگرآپ سے بیسوال کیا جائے کہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آخراس کی وجہ کیا ہے تو آپ کا جواب بیہوگا تا کہ نقصان نہ ہوہم نقصان سے نج سکیں۔
اب ذرا آپ خود غور سیجئے اور فیصلہ سیجئے کہ جب آپ کوئی شئے کسی ایسے کے پاس نہیں لیکر جا کیں گے جواس کے بارے میں کمل علم اور تجربہ نہیں رکھا تو پھراگر آپ فریشر کے بارے میں کوئی معلومات درکار ہوں تو کون آپ کی بشریعنی انسانی جسم کے بارے میں راہنمائی کرسکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا آپ کی راہنمائی کرسکتا ہے جس کے پاس نامکمل علم ہو؟ نہیں ہے جس کے پاس نامکمل علم ہو؟ نہیں ہے جس کے پاس نامکمل علم ہو؟ نہیں ۔
مالکل نہیں۔

انسانی جسم کل کا ئنات کی پیچیدہ ترین خلق ہےاس کے بارے میں مکمل علم صرف اور صرف اس کے خالق کے ہی پاس ہے یعنی اللہ کے پاس، جس سے یہ بات

بالکل واضح ہوجاتی ہے کہانسانی جسم کا وفا ہونا یا وفا کیا جانا کیا ہے اس بارے میں صرف اور صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے یا وہ جس کواللہ نے علم دیا ہوجس کا اللہ کیباتھ مضبوط تعلق ہو۔

اب آپ سے سوال ہے کہ جب انسانی جسم کے وفا ہونے یا کیے جانے کے بارے میں اللہ یا اللہ کے نمائندے کے علاوہ کوئی راہنمائی نہیں کرسکتا یا جس کواللہ نے اس بارے میں ملہ دے دیا ہواس کے علاوہ کوئی راہنمائی نہیں کرسکتا تو بیملاں کس بنیاد پر انسانی جسم کے وفا ہونے یا کیے جانے پر راہنمائی کے دعویدار بنے پیس؟ ان کوکس نے بیافت یا دیا؟ اور بیراہنمائی کربھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ نہ تو بیاللہ ہیں اور نہ ہی بیاللہ کے نمائندے ہیں بلکہ ان کوتو اللہ ہی کاعلم نہیں وہ خاک راہنمائی کر ہیں گیا گرایسوں کواپناراہنما بنالیا جائے گا تو سوائے جہالت وذلت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

اوردوسری بات کہاسی قرآن کی سورۃ القیامہ میں تو اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ اس قرآن کا جمع کرنا اوراس کا بیان کرنا یعنی اس کی آیات کو کمل طور پر کھول کھول کر واضح کرنا میصرف اور صرف اللہ کے علاوہ کوئی بین نہیں کرسکتا۔ جب اس قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بین کرسکتا اس کی آیات کو اللہ کے علاوہ کوئی بین کرسکتا اس کی آیات کو اللہ کے علاوہ کوئی بین کہوہ نہ تو اللہ ہیں اور نہ ہی اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی اللہ کے رسول تو پھروہ کس بنیا د پر کس کے کہنے پرقرآن کو بین کرنے کے عملاً دعویدار بنے ہوئے ہیں؟

جب اللہ کے علاوہ کوئی بین کرہی نہیں سکتا تو پھر یہ ملاں کس طرح قرآن کو بین کررہے ہیں؟ جب بیخودا پنی زبان سے اس بات کا اعلاناً اقرار کرتے ہیں کہ بیہ نہ تو اللہ ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول اور اس کے باوجود بیقر آن کو بین کرنے کے ملی وعویدار بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ جھوٹا ہے اور بیلوگ سیچے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی قرآن میں تو اس کا مطلب اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ جھوٹا ہے قرآن جھوٹا ہے اور بیلوگ سیچ ہیں انہوں نے اللہ اور قرآن کے وعوے کے برعس قرآن کو بین کر کہ کہا کہ کہا دوئی ہے کہ اللہ جھوٹا ہے قرآن جھوٹا ہے اور بیلوگ سیچ ہیں انہوں نے اللہ اور قرآن کے وعوے کے برعس قرآن کو بین کر کہ کہا دوئے اللہ اور قرآن کے وعوے کے برعس قرآن کو بین کر کہا دیا۔

اب یہ کیے ممکن ہے کہ یہ لوگ ہے ہوں اور اللہ جھوٹا؟ قرآن جھوٹا؟ ایساممکن ہی نہیں اس لیے یہ لوگ جھوٹے مکاراور فراڈیئے ہیں یہ لوگ اللہ کے شریک ہے ہوئے ہیں ان کواللہ نے جب قرآن کو ہیں کرنے کا ختیار دیا ہی نہیں جن دیا ہی نہیں تو پھر یہ قرآن کو ہیں سکتے اس لیے اگر یہ قرآن کو ہیں کرنے کے ملاً دعویدار بنتے ہیں تو جو بھی یہ قرآن کے ہیں کرنے کے نام پر کہیں گے وہ سب کا سب بے بنیا داور باطل ہوگا وہ سب کا سب ان کی اپنی خواہشات ان کا ظن اور شیاطین کا کلام ہوگا جس کاحق کیساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

اب کوئی بھی ملاّں یا قرآن کوئیّن کرنے کا دعو بدار یعنی قرآن کی تفسیر کرنے کا دعو بدار جوغیر اللہ ہے وہ خوداس بات کا اقر ارکر تاہے کہ وہ نہ تو اللہ ہے اور نہ ہمی اللہ کارسول توابیا شخص کذاب اور اللّٰہ کا شریک ہوگا۔

اورا گرکوئی زبان سے اقر ارکرتا ہے کہ وہ اللہ ہے اللہ کارسول ہے تو پھرا یہے ہی آئکھیں بند کر کے اس کی بات نہیں مان کی جائے گی بلکہ اس سے اللہ کی ذات کے بار ہے سوال کیا جائے گا اور وہ جو بھی بات کرے گا اس کی باتوں میں انسی دعوت میں تدبر کیا جائے گا اگر تو اس کی دعوت میں اس کی باتوں میں اختلاف ثابت نہیں ہوتا تو وہ واقعتاً اللہ ہوگا جو اس بشر کی صورت میں کلام کرر ہا ہوگا اوہ بشر اللہ کارسول ہوگا اس سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ اس پر تمام تر شکوک وشبہات دورکر کے مطمئن کردے گا اس میں اللہ کارنگ نظر آئے گا۔

اب کوئی بھی ایساملا سے جو خودا قر ارکرتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ ہے اور نہ ہی اللہ کارسول تو پھر وہ جان لے کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے اس کی کسی بھی بات کی کوئی بنیاد ہی نہیں جب اس کی کسی بھی بات کی کوئی بنیاد ہی نہیں جب اس کی کسی بھی بات کی کوئی بنیاد ہی نہیں تو اس کی بات کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے گا۔ متوفیک جو کہ ''وف یعنی میں پورا کرنایا پورا ہونا۔ اسے بالکل آسان متوفیک جو کہ ''وف یعنی وفا'' کے معنی ہیں پورا کرنایا پورا ہونا۔ اسے بالکل آسان سے مثال سے آپ پر کھول کر واضح کرتے ہیں آپ ایک مثال لے لیجئے مثلاً آپ ایک نیا فون خریدتے ہیں تو کمپنی آپ کو پانچ سال کی گارٹی دیتی ہے کہ بیوفون پر پھول کر واضح کرتے ہیں آپ ایک موبائل فون کی مثال لے لیجئے مثلاً آپ ایک نیا فون خرید سے ہیں تو کمپنی آپ کو پانچ سال کی گارٹی دیتی ہے کہ بیوفون پانچ سال تک بالکل صحیح چلے گابشر طیکہ دی جانے والی ہدایات پر عمل کیا جائے ور نہ اگر ہدایات کے خلاف اسے استعال کیا گیا تو پھر ہوسکتا ہے ایک سال ، ایک مہینہ یا ایک ہفتہ بھی نہ چلے بی پھر کسی بھی وفت خراب ہوجائے گا۔

اور دوسری بات کہ موبائل بجلی سے چلتا ہے جس کے لیے اس میں ایک بیٹری ہے اور بیٹری میں بجلی محفوظ کرنے کی محدود صلاحیت ہے اس لیے ایک ہی بار بیٹری لوپورا کیا جائے گاتو کچھ گھنٹے تک موبائل چلے گااس کے بعد جب بیٹری کم ہوجائے گاتو پچھ گھنٹے تک موبائل چلے گااس کے بعد جب بیٹری کم ہوجائے گاتو پچھ گھنٹے تک موبائل چلے گااس کے بعد جب بیٹری کوپورا کرنا پڑے گا یوں جب تک کہ موبائل کی اجل مسمیٰ یعنی اس کے خاشے کا وفت نہیں آجاتا تب تک اسے وفا کیا جاتا رہے گا یعنی اس کی بیٹری پوری کی جاتی رہے گا۔

یوری کی جاتی رہے گی۔

بالکل یہی مثال آپ کے جسم کی ہے آپ کے جسم کے ہر ذر ہے میں نہ صرف ایسی بجلی پیدا ہوتی ہے جس بجلی کا آج ہرکوئی استعال کر رہا ہے۔ بلہ جسم کے ہر ذر ہے میں ایسی بیٹریاں نصب ہیں جن میں بیبی مقدار استعال کی نیدا واراسی سے جسم کام کرتا ہے یعنی زندہ رہتا ہے۔ جسم میں بجلی کی پیداواری مقدار استعال کی نسبت کم ہے آپ کے جسم میں کوئی بھی عضو کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو اسی بجلی یعنی قوت کو ہی استعال کرتا ہے جس سے بیٹری میں بجلی کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے جسے آپ کے جسم میں کام کرنے یعنی قوت کو ہی استعال کرتا ہے جس سے بیٹری میں بھی جاتی ہے جسے آپ ورب جسے جسے بیٹری میں بجلی کی مقدار اتن کی مقدار اتن کم ہوجاتی ہے کہ جسم کو چلانے کے لیے ناکافی ہوجاتی ہے تو بالکل تھی اس قدر کم ہوجاتی ہے کہ جسم کو چلانے کے لیے ناکافی ہوجاتی ہے تو بالکل ایسے ہی پوراجسم آف ہوجاتا ہے جیسے آپ بٹن بند کرنے سے بچھایا کوئی مثیر نند کرتے ہیں۔ جسم کے ہرذر سے میں نصب بیٹریوں میں جب بجلی کی مقدار اس قدر کم ہوجاتی ہے کہ جسم کو چلانے کے لیے ناکافی ہوجاتی ہے تو اسے آپ نیندکا نام دیتے ہیں۔

رات کوآپ کے جسم میں نصب بیٹریوں کو پورا کیا جاتا ہے جسے عربوں کی زبان میں وفا کہتے ہیں اور تب تک پورا کیا جاتا ہے بعنی وفا کیا جاتا ہے جب تک کہ اجل مسمیٰ نہیں آ جاتی بعنی زندگی پوری نہیں ہوجاتی۔

وفات کیا ہے اسے آج کے دور میں ہمجھنا بالکل آسان ہو چکا ہے جیسا کہ آپ پرواضح کیا جاچکا ہے کہ وفا کیا ہے۔ آپ کے جسم کوزندہ رہنے کے لیے انرجی لیخی نیدا ہورہی ہے اس بجلی کو محفوظ کرنے کے لیے نوت کی ضرورت ہوتی ہے جسے آپ بجلی کو محفوظ کرنے کے مرد رہ میں جزیر زنصب ہیں یعنی مسلسل بجلی پیدا ہورہی ہے اس بجلی کو محفوظ کرنے کے محدود صلاحیت ہے جسم ان بیڑیوں سے اپنی بجلی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے جیسے جیسے جسم کا مرتا ہے تو بجلی استعمال ہوتی ہے جس سے بیڑیوں میں بجلی کی مقدار کم ہوجاتی ہے جسے آپ تھکا وٹ کانام دیتے ہیں اور جب بجلی اس قدر کم ہوجاتی ہو جس کے بند ہوجاتا ہے اور اس وقت تک دوبارہ آن نہیں ہوجا جب تک کہ استعمال ہوتی ہے جب تک کہ زندگی ہوجاتی ہو جا تیں یوں رات بھر آپ کے جسم میں نصب بیڑیوں کو پورا کیا جاتا ہے جو آپ کی زندگی ہے اور اس وقت تک دوبارہ آپ کی زندگی ہے اور اس

یوں آپ پرحق بالکل کھول کرواضح کیا جاچکا کہ وفائے معنی کیا ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت حق کوغلط ثابت نہیں کرسکتی کوئی اپنے ہی جسم میں غور کرلے تو اس پر بیہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجائے گی کہ اس کے جسم کوزندہ رہنے کے لیے ایک انر جی کی ضرورت ہے جو کہ وہی انر جی ہے جسے بحلی کا نام دیا جاتا ہے فرق صرف اور صرف یہ ہے آپ کے جسم میں بیانر جی اللہ یعنی فطرت وجود میں لارہی ہے اور انسان اللہ کا شریک بنتے ہوئے مصنوعی طریقے سے اس بجلی کو پیدا کررہا ہے۔
اور آپ پر یہ بات بھی بالکل کھل کرواضح ہوجائے گی کہ آپ کے جسم کے ہر ذرے میں خصر ف بجلی پیدا ہور ہی ہے یعنی جزیئے ہور ہی ہے جنر بیٹرز کام کررہے
ہیں بلکہ جسم کے ہر ذرے میں بجلی محفوظ بھی ہور ہی ہے جسے بیٹری کا نام دیا جا سکتا ہے اور انہی بیٹریوں سے جسم بجلی کو استعمال کر کے زندہ رہتا ہے۔ جسم کے ہر
ذرے میں ایک محدود مدت تک بجلی پیدا کرنے اور محفوظ کرنے کی صلاحیت ہے جب وہ مدت پوری ہوجاتی ہے تو جسم میں تمام ذرات بجلی کی پیدا وار کوروک
دستے ہیں جس سے جسم کام کرنا بند کردیتا ہے یعنی جزیئر زاپنی مدت پوری کر چکنے پر مزید بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جس سے جسم کام کرنا بند کردیتا
ہے جسے وفات یعنی اس کی زندگی کا پور اہونا کہتے ہیں جسم کی موت ہوجاتی ہے۔

وفا کوآپ پر بالکل کھول کرواضح کردیا گیااس کے باوجوداییا کرتے ہیں کہ خصرف قرآن ہے بھی اس کے معنی کو کھول کرواضح کرتے ہیں بلکہ پورا کرنے کے معنی کوقرآن پر پیش کرتے ہیں جو کہآپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اور پھرد کھتے ہیں کہ کیا قرآن اس معنی کوقبول کرتا ہے بعنی قرآن میں جہاں جہاں بھی میں فظا استعمال کیا گیا کیاان تمام مقامات پر قرآن اس معنی کوقبول کرتا ہے اگر تو قبول کرتا ہے تو قرآن نے تصدیق کردی کہ یہی حق ہے اورا گرقبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ پیچ تنہیں ہے۔

جوبھی وفا کا کوئی بھی معنی کرےاں کاحق وباطل ہونے کا معیار نہ تو اکثریت ہے اور نہ ہی انسانوں کی کٹھی ہوئی کتابیں بلکہ معیار ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ اسے قرآن پر پیش کیا جائے اگر تو قرآن اس معنی کوقبول کرتا ہے تو حق ور نہ وہ جی نہیں بلکہ باطل ہے خواہ پچھ ہی کیوں نہ ہوجائے۔

اب قرآن سے ہی ٹوفِسی جس میں اصل لفظ ''وفا'' ہیکے معنی آپ پر کھول کرواضح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن پیچےواضح کر دہ معنی کی تصدیق کرتا ہے یا پھر ملاً وَل کے تراجم ومعنوں کی تصدیق کرتا ہے۔

قرآن میں اللہ نے اس لفظ کا استعال اس آیت کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر کیا ہے اس لیے کوئی بھی اس مقام پر جومعنی اس لفظ کا لے گا تو لامحالہ وہی معنی باقی تمام مقامات پر بھی لینا پڑے گا اور تم نے اس لفظ کامعنی پورا کرنا کیا تو د کیھتے ہیں کہ کیا قرآن بھی اس لفظ کا یہی معنی کرتا ہے اور قرآن کے تمام مقامات اس معنی کو قبول کرتے ہیں؟ قرآن میں درج ذیل مقامات پراس لفظ کا استعال کیا گیا

البقرة. أوفوا، أوف ٠٣٠، الموفون ١١٤، يتوفون ٢٣٣، يتوفون ٢٣٠، يوف ٢٤٢، توفى ٢٨١.

آل عمران. وفيت ۲۵، متوفيك ۵۵، فيوفيهم ۵۵، أوفى ۲۷، توفى ۱۲۱، توفون ۱۸۵، توفنا ۱۹۳.

النساء. يتوفاهن ١٥، توفاهم ١٩٠ فيوفيهم ٢١٠.

المائده. أوفوا ١، توفيتني ١١٠.

الانعام. يتوفكم ٢٠، توفته ٢١، اوفوا ١٥٢.

الاعراف. يتوفونهم ٣٤، فاوفوا ٨٥، توفنا ١٢٦.

الانفال. يتوفى ٥٠،يوف ٢٠.

التوبه. اوفى ١١١.

يونس. نتوفينک ۲۹، يتوفكم ۱۰۴.

هود. نوف ۱۵، اوفوا ۸۵، موفوهم ۹۰۱، یوفینهم ۱۱۱.

يوسف. اوفى ۵۹، فاوف ۸۸، توفنى ۱٠١.

الرعد. يوفون ٢٠، نتوفينك ٠٣٠.

النحل. تتوفهم ۲۸، تتوفهم ۳۲، يتوفكم ۵۰، اوفوا ۹۱، توفى ۱۱۱.

الاسراء. اوفوا ٣٣، اوفوا ٣٥، موفورا ٣٣.

الحج. يتوفى ۵، يوفوا ٢٩.

النور. يوفيهم ٢٥، فوفه ٣٩.

الشعرا. اوفوا ١٨١.

السجده. يتوفكم ١١.

فاطر. يوفيهم ٣٠.

الزمر. یوفی ۱۰، یتوفی ۲۳، وفیت ۵۰.

غافر. يتوفى ٧٤، نتوفينك ٧٤.

الاحقاف. يوفيهم ١٩.

محمد. توفتهم ۲۷.

الفتح. اوفي ١٠.

النجم . وفي  $2^m$ ، اوفي  $1^m$ .

الدهر. يوفون ك.

النبا. وفاقا ٢٦.

المطففين. يستوفون ٢.

قر آن میں یہ جتنے بھی جملے آئے ہیں ان میں اصل لفظ ''وف لینی وفا'' ہے اور قر آن کے بعض مقامات ایسے ہیں جو بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں کہوفا کے معنی ہیں پورا کرنا اور تمام کے تمام مقامات اس معنی کوقبول کرتے ہوئے اس کے قق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایک بھی معنی ایسانہیں جس کی قر آن تصدیق کرے جس سے یہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجاتی ہے کہ وفا کے معنی ہیں پورا کرنا۔

حق اس قدر کھول کھول کرواضح ہوجانے کے باوجود بھی اگر کوئی شک وشبہ رہے یا کوئی ابہام رہے توابیا کرتے ہیں کہ وفائے معنی کوایک اور پہلوسے بھی کھول کر واضح کر دیتے ہیں۔ ایک عام اصول ہے کہ اگر کسی بات، شئے یالفظ کی سمجھ نہ آئے تواسے سمجھنے کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ بیہ ہے کہ اس کی ضد کو سمجھ لیا جائے اگر اس کی ضد کو سمجھ لیاجائے تواس کی خود بخو دوضاحت ہوجائے گی۔

اسی طرح بالفرض اگرآپ کواس لفظ کو بیچھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس کی ضد کو بھے لیں قر آن میں اس لفظ کی ضد کے لیے لفظ ''ظلم'' آیا ہے اورظلم کہتے ہیں کمی کو یا کمی کرنے کو۔ کب، کہاں ، کیسے اور کس میں کمی کرنے کا ذکر ہے تو اس کی وضاحت آیات کا پس منظر کر دیتا ہے۔ جبظلم کے معنی کمی کرنے کے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ پورا کرنے کی ضد ہے۔ قر آن میں موضوع بحث لفظ ایک ہی معنی کے طور پر استعال ہوا ہے اور وہ معنی ہے پورا کرنا۔ کس کو، کب، کہاں یا کیسے پورا کرنے کی ضد ہے۔ قر آن میں آپ کے اس بشری وجود کی ذات کہاں یا کیسے پورا کرنے یا نہ کرنے کی بات ہور ہی ہے تو اس کی وضاحت آیت یا بات کا پس منظر کر دیتا ہے۔ قر آن میں آپ کے اس بشری وجود کی ذات کے لیے یہ لفظ نیند پوری کرنے کے لیے یو اگر نا ، البتہ سوال ضرور پیدا کے لیے یہ لفظ نیند پوری کرنے جار ہے جس سے مراد سونا یعنی نیند پوری کرنایا موت لیا جا تا ہے۔

اللہ نے بشری جسم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اسے دن بھر کام کرنے کے لیے یا تندرست رہنے کے لیے ایک مخصوص قتم کی قوت در کار ہوتی ہے جودن بھر جاگئے سے کم ہوجاتی ہے اگر اس قوت کو پورانہ کیا جائے تو نہ صرف جسم پر منفی اثر ات مرتب ہوتے ہیں بلکہ د ماغ بھی متاثر ہوتا ہے اور اگر وہ قوت جسم سے مکمل طور پرختم ہو جائے تو جسم موت کا شکار ہوجاتا ہے۔ جب بشر دن بھر جاگتا ہے تو اس کے جسم سے اس قوت میں کمی واقع ہوجاتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بشر اور جانداروں کے لیے نیند طلق کی ہے۔ انسان جب رات کو سوتا ہے تو دراصل اس کا سونے کا مقصد صرف اور صرف بیہ ہوتا ہے کہ جسم میں اس کمی کو پورا کیا جائے جس کی کی کو نیند کہا جاتا ہے کین آپ آسان ترین جائے جس کی کی کو نیند کہا جاتا ہے لیکن آپ آسان ترین

الفاظ اورفقرے کا استعمال کرنے کی غرض سے اس کوسونا یا نیند پوری کرنا کہددیتے ہیں۔

اسی طرح بشر کے لیے قرآن میں اس لفظ کا دوسرااستعال جو ہوا ہے اسے موت کے معنی میں لیاجا تا ہے لیکن دراصل وہاں بھی اس لفظ کا یہی معنی ہے کہ پورا کرنا۔ اللہ نے ہر بشرکودنیا میں رہنے کے لیے ایک مدت دی جب بشرکودی گئی وہ مدت جو کہ اس کی زندگی ہے پوری کر دی جاتی ہے تو اس کے لیے اسی لفظ کا استعال ہوتا ہے جس کا ترجمہ یا معنی موت کر دیا جاتا ہے حالانکہ اس کا ترجمہ یا معنی موت نہیں موت تو بذات خود عربوں کی زبان کا لفظ ہے وفا کا معنی پورا کرنا بھی ہے۔

فرق صرف اتنا ہے کہ روزانہ رات کوزندگی کو پورا کیا جاتا ہے تب تک جب تک کہ اجل مسمی نہیں آ جاتی جس وجہ سے رات کو وفات کے بعد بشر پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے اور جب زندگی پوری کر دی جاتی ہے جتنی متعین تھی تواس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھتا بلکہ موت ہوجاتی ہے جس کا معنی ہے جن ذرات اور مراحل سے گزار کر وجود میں لایا گیا دوبارہ انہی مراحل سے گزرتے ہوئے ذرات میں تحلیل ہونے کے مراحل میں داخل ہوجاتا ہے یہاں تک کہ ان مراحل سے گزرتا ہوا موت یعنی ذرات میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

اس معنی کواب ہم اس آیت میں استعال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آیت اس معنی کوقبول کرتی ہے؛ اگرتو آیت اس معنی کوقبول کرتی ہے توحق ہے اور اگر آیت معنی کوقبول نہیں کرتی توحق نہیں بلکہ باطل ہے۔

''اِذُقَالَ اللّٰهُ یغینستی اِنِّی مُتَوَقِیْک'' بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عسی ابن مریم کا گفر کیا انہوں نے جب عیسی ابن مریم کووفات دینے کی غرض سے لین عیسی کی زندگی کو پورا کر نے کی غرض سے صلیب پر چڑھایا کہ ہم اسے قبل کررہے ہیں لعنی اس کی زندگی کو پورا کر رہے ہیں اب مزیدا سے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تب اللّٰہ نے کہا اِذُقَالَ اللّٰهُ یغینستی اِنِّی مُتَوَقِیْکَ متوفیک مستقبل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے آگے چل کر مستقبل میں تجھے پورا کروں گا یعنی تیری زندگی کو پورا کروں گا یعنی بید گھے وفا کروں گا یعنی بید گھے وفا کروں گا یعنی بید لوگ جو تجھے وفا کر نے کی کوشش کررہے ہیں بید تجھے وفا نہیں کرسیس کے بیکھے وفا کروں گا مطلب بید کہ وفطر تی طور پر اپنی زندگی گز ار کر بڑھا پے کرسیس کے بعنی بید تیری زندگی کو پورا نہیں کرسیس کے بلکہ میں تجھے وفا کروں گا مطلب بید کہ وفطر تی طور پر اپنی زندگی گز ار کر بڑھا پ

یے تھا متوفیک کے بارے میں حق جے دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کرسکتی اور جس قدر دق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کوئی چاہ کر بھی اس کا انکار نہیں کرسکتا ہر ایک کواپنی موت سے پہلے اسے تسلیم کرنا ہی ہوگا خواہ وہ خوش سے تسلیم کرتے ہوئے دنیا وآخرت میں فلاح کا سودا کرے یا پھروہ آل فرعون اور جوان سے پہلے قومیں ہلاک کی گئیں ان کی مثل عذاب عظیم کواپنی آئھوں سے دیکھے کرتسلیم کرنا ہے جور ہوجائے اور یوں نہصرف اسے حق کوتسلیم کرنا پڑے بلکہ تسلیم کرنا اسے کوئی نفع نہ دے اور وہ دنیا وآخرت میں ہلاکت کا شکار ہوجائے۔

اور یہ بات کان کھول کرس لیں حق کوحق حاصل ہے کہ اسے تعلیم کیا جائے جب حق سامنے لے آیا جائے تو ہر کسی کو ماننا ہی پڑتا ہے اس لیے آج آپ کو اختیار حاصل ہے کہ حق ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جانے پرحق کو تھام لیں ورنہ ماننا تو آپ کو پڑے گا یہ اللّٰد کا آپ سے وعدہ ہے جو کہ بالکل سر پر آچکا ہے۔

#### ر فعك اليه

اب بات کرتے ہیں رفع پرجس سے نہ صرف مرادلیا جاتا ہے بلکہ میعقیدہ ونظر بیعام ہے کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کوزندہ اپنی طرف اٹھالیا۔ آیت میں الفاظ ہیں وَ دَافِعُکَ اِلَی اور رفع کررہا ہوں تجھےاپنی طرف کیکن اس کا ترجمہ ومعنی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا کیونکہ میعقیدہ ونظر یہ پایا جاتا ہے کہ اللّٰہ کا کنات سے الگ اوپر آسانوں پر ہے اس لیے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کوزندہ اوپر آسانوں پر اپنی طرف اٹھالیا۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر پیچھے ہرلحاظ اور ہر پہلو سے کھول کھول کرواضح کر دیا کہ ایسا کوئی اللہ وجود ہی نہیں رکھتا جوان کے عقا کدونظریات کے مطابق کا ئنات سے الگ او پر آسانوں پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اللہ کیا ہے تن کھول کھول کرواضح کر دیا گیا کہ ایسا کوئی اللہ ہے ہی نہیں تو پھر عیسیٰ ابن مریم کو جاہے زندہ یا پھر مردہ آسانوں پراٹھانابالکل بے بنیاد وباطل ثابت ہوجا تا ہے اور دوسری بات سے ہے کہ آیت میں جوالفاظ استعال ہوئے ہیں اس میں رفع کی ع پرپیش ہے جس سے بیحال کاصیغہ بن جاتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں رفع ہور ہاہے یا یوں کہیں کہ رفع کر رہا ہوں۔

بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے عیسی ابن مریم کا کفر کیا انہوں نے اپنی طرف سے عیسی ابن مریم کوئل کرنے کے لیےصلیب پر چڑ ھایا تو عیسی ابن مریم کوئل کرنے کے مطابق تو اب صلیب سے وفات ہونے پر ہی اپنی آئکھوں سے نظر آنا نشروع ہوگئ ظاہر ہے جب صلیب پر چڑ ھادیا گیا تو اب چیچے کیارہ جاتا ہے۔ قانون کے مطابق تو اب صلیب سے وفات ہونے پر ہی لاش کوا تاراجائے گالیکن میسب تو اللہ کی منصوبہ بندی تھی تب اللہ نے عیسی اس مریم کو کہا کہ اے عیسی اس میں پچھ شک نہیں میں تجھے وفات دور کا یعنی تُو اپنی رندگی گزار کر بڑھا پے میں فطرتی طور پر موت کا ذاکقہ چکھے گانہ کہ یہ لوگ تجھے وفات دے سکیں گے تب آگے سے عیسی نے کہا کہ اے اللہ پھر یہ کیا ہے جو میرے ساتھ ہور ہا ہے؟ میہ جو مجھے صلیب پر چڑھایا جا چکا ہے اتن شخت آنراکش کا سامنا ہے میہ جو مجھے انہ تی ہی ذات کی طرف یا آگے سے جواب دیا وَ دَافِ عُکَ اِلْمَی اور میہ وَ کھے اللہ ہی کی ذات ہے۔

اب اگرا ہے کوئی ہے کہ کہ اللہ نے بیہ کہ کہیں تھے پی طرف آ سانوں پراٹھانے والا ہوں تو ایسا کہنے والا کوئی شیطان ہی ہوسکتا ہے نہ کے اللہ کا غلام کیونکہ دنیا مل کی جگہ ہے دنیا متحان گاہ ہے جو یہاں آ ہی کا کیں گے۔ وہی آپ کو آخر ہیں ملے گا دنیا میں رفع ہونا لیخی بلنہ ہونا عملی طروز پر بیں بلکہ دنیا میں مالیتا ہے آخر ہیں ہیں وہ درجہ اسے دیا جائے گا۔ اپنی ہی ذات جو کہ اللہ ہاں کی طرف رفع ہونے کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر سات درجے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے اس بشری وجود میں سات درجے ہیں اس بشری وجود میں اصل ذات جو کہ نفس ہے وہ دماغ ہے دماغ ہے کہ اختراع میں میں ہو ہو گھر ہیں آتا ہو کہ کہ سات وہ وہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے اس بشری وجود میں سات درجے ہیں اس بشری وجود میں اصل ذات جو کہ نفس ہے وہ دماغ ہو جود ہے اور ای کے لیے ہے بالکل میں مثال اللہ کی ہے اللہ نے بشرکوا پی صورہ پر طاق کیا اس لیے ایسے ہی اللہ کی ذات میں سات درجات ہیں جب آپ کواس وجود ہیں اللہ کی ذات میں سات درجات ہیں جب آپ کواس وجود ہیں اللہ کی ذات میں سات درجات ہیں جب آپ کواس دیا میں جو بہ جو بھر بھری گھر ہوتے جا کہ اللہ کی ہے ہوئے ہیں گوا کہ آپ پا کہ کی تھی ہیں اب آپ کواس دیا میں ہو جود میں لیا گیا تو آخرت میں اللہ کیا ہو تو ہو تھر ایک کہ تو ہوں دیا ہیں گو ہوتیت ہیں بلند ہوتے جا کیں جو درجہ آپ دنیا میں میں ہوتے ہیں گیاں وہ آخرت میں سے کہ اس وہ بیا گھر تھر اس کی خور بیا تی کی طرح بشر نظر آتے ہیں گیاں وہ آخرت میں آپ کی حقیقت اللہ ہی کی طرح بشر نظر آتے ہیں گیاں وہ آخرت میں آخرت میں ان کا درجہ اللہ ہے جو تھے آئی تحت آئی اگر میا کہ نے درجا سے میں گو سے اور اس کے لیا مور میا کہ کی ہو تھر ہوں گیاں کروائے کہیں بہاں مختطر آبیاں کردیا گیا کہ دیا میں کوئی بھی بشر درجات میں بلائد ہو گوئی گی بشر درجات میں بلائد ہوں کوئی ہو گھر آئی کی تھیت ۔

اسی کوایک اور پہلو سے مزیر تفصیل کیساتھ کھول کرواضح کرتے ہیں

وَرَافِعُكَ اِلَى

اوریہ جو تخصیلیب پر چڑھایا ہوا ہے اتنی شخت آ زمائش کا سامنا ہے بیر تُو رفع ہور ہاہے تیرےا پنے ہی نفس کی طرف بعنی جو تیری اپنی اصل ذات ہے اس کی طرف رفع ہور ہاہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی رفع کیسے ہوتا ہے؟ لیعنی کیااس دنیا میں جسمانی طور پر رفع ہوتا ہے یا پھر دنیا تو امتحان گاہ ہے اس دنیا میں ہر بشر درجات میں رفع ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا۔

نَرُفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ نَّشَآءُ. الانعام ٨٣

ہم رفع کررہے ہیں درجات جو ہمارا قانون ہے۔

اس آیت میں اللہ نے بالکل دوٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کسی کوبھی جور فع کرر ہا ہے ایک تو درجات میں رفع کیا جا تا ہے اور دوسرار فع کیا جارہا ہے جواللہ نے قانون بنادیا اس کےمطابق۔

یعنی یہ بات بالکل کھل کرواضح ہو چکی کہاں دنیا میں اگر کوئی بھی رفع ہوتا ہے تو درجات میں رفع ہوگانہ کہ جسمانی طور پراور دوسری بات کہ رفع ہونے کے لیے اللّٰہ نے جوقانون بنادیا اس قانون پڑمل کرنے سے ہی رفع ہوا جاسکتا ہے دنیا میں درجات بلند ہو سکتے ہیں ورنہ کسی بھی صورے نہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کا قانون کیا ہے جس قانون کے مطابق ہی اللہ رفع کرتا ہے اور پھر یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر شئے سے اسی کا جوڑ اخلق کیا ہے اس لیے اگر اللہ رفع کرر ہاہے تو جوقانون پڑمل نہیں کرتے اس کے خلاف چلتے ہیں تو اللہ ان کو درجات میں بلند کرنے کی بجائے ذلت کا شکار کرتا ہے نیچے سے نیچے لے جاتا ہے درجات میں۔

رفع ہونے کا اللہ کا قانون کیا ہے اس کا جواب بھی اللہ نے قر آن میں دے دیا

اس آیت میں اللہ نے رفع کرنے کا قانون بالکل کھول کرواضح کردیا کہ اللہ نے تمہیں جو پچھ بھی دیا خواہ وہ مال ہو، اولا دہو، ذہانت ہو، سچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوں، کوئی عہدہ یار تبہ ہویا پچھ بھی دیا تو بغیر کسی مقصد کے نہیں دیا بلکہ سب کے سب کوجس نے دیا نہ صرف اس کا ہے بلکہ اس کے لیے ہے اور تم میں سے جو بھی ان سب کا یا ان میں سے کسی کا بھی اسی مقصد کے لیے استعال کرے گا تو دنیا میں اس پر سخت سے سخت آزمائشیں آئیں گی اسے مختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور جوان آزمائشوں میں ڈے جائے گا تو اسے درجات میں بلند کیا جائے گا یعنی رفع کیا جائے گا یہ ہے اللہ کا قانون رفع کرنے کا۔

جو پچھ بھی دیا گیاا گرکوئی ان میں سے کسی کا بھی اس کے علاوہ اور مقاصد یعنی اپنی خواہشات کی اتباع میں استعال کرتا ہے دنیا میں آسائشوں و سہولتوں کے مزبے لوٹنے کے لیے استعال کرتا ہے دنیا کی عارضی و چھوٹی موٹی آز مائشوں و تختیوں سے بینچ کے لیے استعال کرتا ہے تو ایسے کور فع نہیں کیا جاتا بلکہ وہ مزید نینچ سے نیچ چلا جاتا ہے اس کواللہ نے قرآن کے ایک اور مقام پرایک اور پہلوسے واضح کر دیا۔

وَلَوُ شِئْنَا لَرَ فَعُنهُ بِهَا وَ لَٰكِنَّهُ أَخُـلَـدَ اِلَى الْآرُضِ وَاتَّبَعَ هَوائهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنُ تَـحُـمِـلُ عَلَيْهِ يَلُهَتْ اَوُتَتُوكُهُ يَلُهَتْ.

## الاعراف ٢١١

 رکھتی ہیں انہیں سنا جائے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی تواسی لیے کہ جو کچھ بھی موجود ہے جونظر آر ہاہے اسے دیکھا جائے اور پھر سجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی تواسی لیے کہ جوسن اور دیکھر ہے ہیں اسے سمجھا جائے کہ وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور پھرعمل کرنے یعنی آسانوں وزمین پراٹر انداز ہونے کی صلاحیت دی گئی تو اسی لیے کہ جوس اور دیکھور ہے ہیں اسے تبھے کراس کے مطابق عمل کیا جائے جس سے آسانوں وزمین میں قائم توازن برقر ارر ہے گا کہیں بھی کوئی خرابی نہیں ہوگی اور پھرظا ہر ہے آسانوں وزمین یہی وجود ہی توہے جس نے آپ کو وجود دیااور جو کچھ بھی ہے اسی وجود نے ہی تو آپ کو دیا تو ظاہر ہے یہ سب نہ صرف اسی کا ہے بلکہ اس کے لیے ہے اس لیے اس کے لیے ان سب کا استعال کرنا ہے تو جواپیا کرے گا تو اسے دنیا میں شختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کی وشمنیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی اس پرآز مائشیں آئیں گی اورا گروہ ان میں ڈٹ جاتا ہے تو پھراس کور فع کیا جار ہاہے کیونکہ ایسا کرنے والامومن ہے اوراللہ کااسم المومن ہے یعنی ایسا تو اللہ ہی کرسکتا ہے یوں ایسابشر دنیا میں درجات میں رفع ہور ہا ہے اپنے نفس یعنی اپنی اصل ذات جو کہ اس وجود کا دماغ ہے اس کی طرف۔ لیکن انسان کا معاملہ اس کے بالکل برنکس ہے انسان عجلت پیندہے یعنی جوسامنے ہے اس کے پیچھے بھا گتا ہے جوجلد ہے اس کے پیچھے بھا گتا ہے اس لیے انسان ك بارے ميں الله نے كہا وَ للكِنَّةَ أَخُلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اوركيكن بيجوانسان ہے اس نے كيا كيا؟ اس كويہ جوسب ديا كيا توبيہ جھك كياز مين كى طرف يعنى درجات میں رفع ہونے کی بجائے پنچکواپنارخ کرلیااوراس کا پنچکورخ کرنا کیا ہے اس کوبھی اللہ نے آ گے واضح کردیا وَ اتَّبَعَ هَو لَهُ اوراتباع کی یعنی پیچیے یڑاا پی خواہشات کے جواس کی خواہشات ہیں مطلب بیر کہ اس کو جو سننے دیکھتے بھے اور کرنے کی صلاحیتیں دی گئیں اس کو جو بچھ بھی دیا گیا تواس کو بیر جواو پر سارا وجود نظر آر ہاہے اس وجود میں دماغ کا درجہ یانے کے لیے ان سب کا اس وجود جو کہ اس کا اپنااصل وجود ہے کے لیے استعال کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھےان سب کا استعال کیا ، دنیا حاصل کرنے کے لیےان سب کا استعال کیا یوں بیر فع نہ ہوااس نے دنیا کی برواہ کرتے ہوئے دنیاوی آز ماکشوں سے جیسے کہ کتا ہو کہاس پر چڑھ دوڑا جائے تب بھی وہ ہانپ رہاہے اور کیا ہے چھوڑ بھی دیا جائے تو ہانیتا ہے لیعنی جو جو بھی سننے دیکھتے بچھنے اور کرنے کی جوصلا حیتیں دی گئی یا جو پھر بھی دیا گیاان کا دنیا کے حصول کے لیے استعمال کررہا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے استعمال کررہا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا دنیا کا لا لیج ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کالالج بردھتاہی جائے گاوہ بالکل کتے کی مثل ہے

آپ نے جان لیا کہ اس آیت میں اللہ نے بالکل کھول کرواضح کردیا کہ اللہ کیسے رفع کرتا ہے یوں آپ پر بالکل کھل کرواضح ہو چکا کہ اللہ رفع کرتا ہے درجات میں اور جیسے اس کا قانون ہے اور اللہ کا قانون ہے ہے کہ جو کچھ کھی آپ کو اللہ نے دیا تو جس مقصد کے لیے دیا اگر اسی مقصد کے لیے استعال کرتے ہیں تو دنیا میں آپ رفع ہوتے ہیں اس دنیا میں آپ پر آز ماکشیں آئیں گی انسان آپ کے دیمن بن جائیں گے اگر آپ ان آز ماکشوں پر ڈٹ جاتے ہیں تو بدلے میں آپ رفع ہوتے ہیں اس دنیا میں درجات میں اور جو درجہ آپ اس دنیا میں کمالیں گے آخرے میں آپ کو وہ درجہ ل جائے گا۔

یہ ہے اللہ کا قانون اور اسی قانون کے مطابق ہی اللہ نے عیسی ابن مریم کورفع کیا خصر ف عیسی ابن مریم بلکہ ہررسول اسی قانون کے مطابق ہی رفع ہوا۔ عیسی ابن مریم کواللہ کا تالب والحکمہ دی ہے تو بغیر کسی مقصد کے تو نہیں دی اس کا ابن مریم کواللہ کا بھیجا ہوا بنا تھا اب اگر عیسی اللہ کا بھیجا ہوا بغی رسول بنتا ہے تو ظاہر ہے اس مقصد ہیہ ہے کہ انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے یعنی عیسی ابن مریم کواللہ کا بھیجا ہوا بنتا تھا اب اگر عیسی اللہ کا بھیجا ہوا بغیا میں ہیں جن میں رسول بھیجا جاتا ہے اور وہ رسول کا دروازہ تو بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اب اگر عیسی ابن مریم اللہ کا رسول بنتا تو اسے انتہائی سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا یعنی انسان اس کے دشمن بن جاتے اور اس کوئل تک کرنے کی پوری کوشش کرتے اور اگر عیسی ابن مریم طرح عیسی وہ وہ ہو گا جو اس نے دنیا میں درجہ کما یا۔ یوں اس طرح عیسی ابن مریم رفع ہوا۔

اور دوسری بات کہ پسلی ابن مریم اللہ کارسول تھا اور رسول میں اسوہ حسنہ ہوتا ہے یعنی رسول کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے کہ نہ صرف جن میں رسول بعث کیا جار ہا ہے ان کی اپنی زبان میں حق کھول کھول کھول کے اضح کر دیا جائے بلکہ ان کوملی طور پڑمل کر کے بھی دکھا دیا جائے کہ یہ تھا دنیا میں آنے کا مقصد اس طرح اس مقصد کو پہچانا جاتا ہے بھراس طرح اس پر پوراا تراجاتا ہے اور جب اس مقصد پر پوراا تر و گے تو تہمیں ایسے ہی تختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اورا گرتم ڈٹ گئے تو

تہمیں اسی طرح رفع کیا جائے گا یعنی تم اللہ کی طرف رفع ہو گے اس لیے تم نے جو بھی کرنا ہے وہی کرنا ہے جورسول نے کیا اسی طرح رفع ہو گے جیسے رسول رفع ہوا۔

اب اگرکوئی پہ کہتا ہے کے پیسی ابن مریم جور فع ہوااس کا مطلب ہے کہ اسے زندہ یا مردہ آسانوں پراٹھالیا گیا تو ایسابشر اللہ کارسول ثابت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رسول میں اسوہ حسنہ ہوتا ہے اور جس میں اسوہ حسنہ ہی نہ ہووہ رسول کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ بیسی ابن مریم کوزندہ یا مردہ آسانوں پراٹھالیا گیا تو عیسی ابن مریم میں اسوہ حسنہ ثابت ہی نہیں ہوتا اور بول وہ اللہ کارسول ہی ثابت نہیں ہوتا۔

ا پنے کان کھول کرس لیں وہ لوگ جوابیا کہتے ہیں یاعقیدہ ونظر بدر کھتے ہیں کہ عیسی ابن مریم زندہ یا پھر مردہ آسانوں پر چلا گیاوہ اپنے عمل سے دعوی کرتے ہیں کہ عیسی ابن مریم اللہ کارسول تھا ہی نہیں اب اگروہ زبان سے لاکھ دعوے کریں لیکن جان لیں زبان سے دھو کہ دیا جاسکتا ہے لیکن عمل سے دھو کہ نہیں دیا جاسکتا کے دیا جاسکتا ہے لیکن عمل سے دھو کہ نہیں دیا جاسکتا کے دیا جاسکتا ہے لیکن عمل سے دھو کہ نہیں دیا جاسکتا کے دیا جاسکتا ہے لیکن عمل سے دھو کہ نہیں دیا جاسکتا ہے لیکن عمل سے دھو کہ نہیں دیا جاسکتا ہے دولا کر دیا جاسکتا ہے لیکن عمل سے دھو کہ نہیں دیا جاسکتا ہے دولا کر بھی اللہ عمل میں اللہ مقبولہ میں اللہ میں اللہ مقبولہ کی جو اس کے دیا جاسکتا ہے دولا کر بھی اللہ کا دولوں کی میں اللہ کا دولوں کی دولوں کر بھی کر بھی کہ دیا جاسکتا ہے دھو کہ دیا جاسکتا ہے دولوں کی میں دھو کہ نہیں دیا جاسکتا ہے دولوں کے دولوں کر بھی کر بھی کہ دیا جاسکتا ہے دولوں کی دولوں کر بھی کہ دولوں کے دولوں کر بھی کہ دولوں کر بھی کا دولوں کر بھی کر بھی کہ دولوں کر بھی کہ دولوں کر بھی کر بھی کر بھی کہ دولوں کر بھی کو کر بھی ک

پھراس کےعلاوہ آپ درج ذیل آیت میں دیکھیں اللہ کا کیا کہنا ہے عیسیٰ ابن مریم کے رفع ہونے کے بارے میں۔

تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ مِنْهُمُ مَّنُ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجْتٍ وَاتَيُنَا عِيُسَى ابُنَ مَرُيَمَ الْبَيِّنْتِ وَايَّدُنهُ بِلُو حَ الْقُدُس . البقرة ٢٥٣

اسی طرح اللہ نے ہررسول کو رفع کیا ہررسول کو جو دیا گیا اس نے اس کا اسی مقصد کے لیے استعال کیا جس مقصد کے لیے دیا گیا جس کی وجہ سے ہررسول کو آز ماکشوں کا سامنا کرنا پڑا جس پروہ ڈٹ گئے اور یوں ہررسول رفع ہوا اس دنیا میں درجات میں اورا یسے ہی ابرا ہیم کو بھی رفع کیا گیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی درج ذیل آیات میں کردیا۔

وَإِذِا بُتَلِّي إِبْرَاهِيُمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. البقرة ١٢٣

اور جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کواس کے رہے نے ساتھ کلمات کے پس پورا کیا انہیں، کہا اس میں پھھٹک نہیں میں کرر ہاہوں تھے لوگوں کے لیے امام بنایا گیا تواس کا پس منظر کیا تھا۔ ابراہیم کواللہ نے جو کلمات یعنی الکتاب کا علم دیا تھا جب ابراہیم کولوگوں کے لیے امام بنایا گیا تواس کا پس منظر کیا تھا۔ ابراہیم کواللہ نے جو کلمات یعنی الکتاب کا علم دیا تھا جب ابراہیم نے لوگوں پر چق واضح کیا تو لوگ ابراہیم کے دشمن بن گئے یہاں تک کہ ابراہیم کے خلاف آ گ جلائی گئی مطلب کہ پورامعا شرہ ہی آ گ بگولہ ہو کر ابراہیم کے خلاف نہ صرف اکھا ہوگیا بلکہ ابراہیم کو پکڑلیا جو کہ انتہائی شخت آزمائش تھی۔ آپ خود تصور کریں کہ اگر آپ آج انڈیا کے کسی بڑے مندر میں جاکر بتوں کو تو ڈدیں اور شور کی جائے تو کیا ہوگا؟ نہ صرف عوام شتعل ہو کر اکٹھی ہو جائے گی بلکہ آپ کو تلاش کیا جائے گا اور اگر آپ ان کے ہاتھ چڑھ جائے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ وہ جو پورا مجمع آگ بگولہ ہور ہا ہے وہ آپ کیساتھ کیا کرے گا اور اس وقت آپ کس قدر سخت آزمائش کا شکار ہوں گے؟ ابراہیم کے خلاف ایسے ہی آگ جلائی گئی یعنی شتعل جوم اکٹھا ہو گیا اور ابراہیم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو ابراہیم نے وہاں لیک کا مظاہر ہیں کیا نہ ہی ابراہیم

ا پنے موقف سے پیچھے ہٹے ان سے ڈرکر بلکہ ابراہیم ڈٹ گیا اور پھر نہ صرف اللہ نے حالات ایسے بنادیے کہ اس آگ یعنی مشتعل ہجوم کو ٹھنڈا کر دیا بلکہ ابراہیم کو وہاں اس آگ سے نکال لیااس آزمائش کے بدلے ابراہیم رفع ہوئے جس کا درج ذیل آیت میں ذکر کیا گیا۔ وَتِلْکَ حُجَّنُنَا ٓ اتَیۡنَهُاۤ اِبُواهِیُمَ عَلٰی قَوْمِهٖ نَوُفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ نَّشَآءُ اِنَّ رَبَّکَ حَکِیُہٗ عَلِیْہٗ . الانعام ۸۳

آج اس وقت جواللہ کارسول موجود ہے اسے اللہ کہدرہا ہے کہ بیجو مجھے الکتاب دی گئی جو مجھے البیّنات دی گئیں بیدوہ جت تھی جودی تھی ہم نے ابراہیم کواس کی قوم پر یعنی اِس وقت اللہ این اس محملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہدرہا ہے جے محملی قوم کے آخرین میں بھیجا گیا کہ یہ جو تھے الکتاب یعنی آسانوں وزمین کا علم دیا گیا جوتو آج محملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہدرہا ہے جو کہ ان لوگوں پر جمت ہے یعنی تیری طرف سے حق اس قدر کھول کھول کر واضح کیے جانے علم دیا گیا جوتو آج محملی تا اس قدر کھول کھول کر واضح کیے جانے کے باوجود بھی بینہ مانے اور کفر ہی کیا تو کل کوان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا بالکل ایسے ہی ابراہیم اپنی قوم پر جمت سے اور جوآج بیلوگ تیرے ساتھ کر رہے ہیں ابراہیم کی قوم نے بھی ابراہیم کے خلاف کیا ، تو جسے آج ٹو آگے سے اس آز ماکش پر ڈٹ گیا ہے ایسے ہی ابراہیم کے ذرجات بلند گرتے ہیں ایسے ہی ابراہیم کے درجات بلند گرتے ہیں ایسے ہیں درجات ہو ہوں کے درجات بلند کرتے ہیں ایسے ہو کہ درجات ہو کہ کورٹ کے درجات بلند کرتے ہیں ایسے ہو کہ درجات بلند کرتے ہیں ایسے کی درجات بلند کرتے ہو کے درجات بلند کرتے ہو گیا ہو کہ کی کورٹ کے درجات بلند کرتے ہو کہ کورٹ کے درجات کے درجات بلند کرتے ہو کورٹ کے درجات کے درجا

یہ ہے رفع کی حقیقت اس طرح اللّدر فع کرتا ہے اس طرح کوئی بھی بشر رفع ہوتا ہے اللّٰہ کی طرف جو کہ انسان کی اپنی ہی ذات ہے جسے وہ بھولا ہوا ہے اور اس یا پنچ چیوفٹ کے جسم کواپنی اصل ذات سمجھ رہا ہے۔

اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک اسم ہے ''الرافع'' جس کے معنی ہیں مخصوص رفع ہور ہا ہے اللہ ہے یعنی جوجو بھی رفع ہور ہا ہے تو ان میں دیکھیں کون ہے جو مخصوص ثابت ہوجائے وہ اللہ ہے۔ الرافع کا ترجمہ کیا جاتا ہے رفع یعنی بلند کرنے والا اگر بیترجمہ بھی لے لیس تو آپ خود غور کریں اگر رفع کا معنی ہے جسمانی طور پر آسانوں پراٹھالینا ہے تو کیا صرف اور صرف واحد عیسی ابن مریم ہی ایسابشر تھا جو رفع ہوا؟ نہیں بلکہ ہر رسول رفع ہوا اس لیے یوں بھی ان شیاطین کے گھڑے ہوئے بیاد و باطل عقائد و اور جورسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح رفع ہوتے ہیں جیسے رسول رفع ہوا اس لیے یوں بھی ان شیاطین کے گھڑے ہوئے بینیاد و باطل عقائد و نظریات کی حقیقت کھل کرواضح ہوجاتی ہے۔

قرآن میں اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں رفع کی وضاحت موجود ہے لیکن اس موضوع پر مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ یہ جو بات کی یہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں رفع کی وضاحت موجود ہے لیکن اس موضوع پر مزید بات کردی گئی تا کہ جو نہ مانے والے ہیں ان کے پاس کل کوئسی بھی قشم کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے وہ یہ نہ کہ سکیں کہ اگر ایک بار صرف رفع کیے جانے کی حقیقت بھی آپ پر ہر لحاظ سے اور ہر پہلوسے کھول کرواضح کردی گئی۔

کھول کرواضح کردی گئی۔

## واقعه صليب كي حقيقت

عیسائیوں کے پاس ایک ایسا کپڑا بچھلے دوہزارسال سے محفوظ ہے جس کی لمبائی تقریباً چودہ فٹ ہے اور اسے عیسیٰ ابن مریم کا کفن قرار دیا جاتا ہے۔ نہ صرف اس کپڑے کو عیسیٰ ابن مریم کا کفن قرار دیا جاتا ہے بلکہ بیوہ کپڑا ہے جس میں لوگوں کی نظروں میں عیسیٰ ابن مریم کومردہ تمجھ کرصلیب سے اتارنے کے بعد لپیٹ کرایک غارنما قبر میں رکھا گیا جس کے تیسرے دن وہاں سے عیسیٰ ابن مریم اپنے حواریوں کیساتھ نکل گئے اور بعد میں جاکر جب اس راز پرسے پر دہ اٹھا تو اس

## ۔ کپڑے کومحفوظ کرلیا گیا جسے آپ درج ذیل تصویر میں دیکھرہے ہیں۔





عیسیٰ ابن مریم نے جب حق کھول کرواضح کیا تو بی اسرائیل کے ملا وَں کی حقیقت کھل کرسا منے آنے گئی کہ انہوں نے دین الاسلام کیساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے یوں بنی اسرائیل کے ملا وَں کواپنی دکا نداری جب خطرے میں نظر آئی تو وہ عیسیٰ ابن مریم کی جان کے دشمن بن گئے اورا نکے قتل کے منصوبے بنانا شروع کردیئے لیکن انہیں خوف تھا کہ اگر وہ عیسیٰ کوتل کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ان پر آسکتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ملا وَس نے عیسیٰ ابن مریم پر طرح طرح کے

الزامات لگانا شروع کردیئے اوران کی طرف طرح کے جھوٹ منسوب کر کے عوام کو گراہ اور مشتعل کرنا شروع کردیا۔ کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو عیسیٰ کیسا تھا تھی کی میدان میں بات کر کے خود کوخی اور عیسیٰ کو باطل ثابت کر سکتا اس وجہ سے ملا وَں نے پہلے پہل تو خاموثی اختیار کیے رکھی کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر کوئی بھی عیسیٰ کے مقابلے پر آئے گا تو اس کی حقیقت ہر کسی پر چاک ہوجائے گی لیکن جب عیسیٰ ابن مریم نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اللہ کارسول ہوں تو یہ بات ملا وَں کے لیے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف بطور ہتھیا رثابت ہوئی ، اس وقت چونکہ بالکل آخ والے بی حالات سے کہ کوئی رسول و نبی نہیں آئے گا جوکوئی بھی دعو کی کر نے تو اس کی صرف اور صرف ایک بھی سزا ہے اور وہ ہے قبل اس لیے ملا وَں نے اس بات کولیکر عیسیٰ ابن مریم کے خلاف طوفان کیر قار کر دیا جب عوام کی اچھی خاصی تعداد کو گراہ کر چھی تو اس وقت کی رومن حکومت پر عیسیٰ ابن مریم کے خلاف فیا در نے کی مؤل الرض کا مقدمہ درج کر کے سینی ابن مریم کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالت نے انہیں مصلوب یعنی بذر لیعہ صلیب قبل کرنے کی سزا سنادی۔

ریاست کا دستوریہ تھا کہ جس شخص کوفساد فی الارض کے جرم میں مصلوب کیا جاتا اس کو پہلے کوڑے بھی مارے جاتے یوں عیسی ابن مریم کوکوڑے بھی مارے گئے۔ اس وقت کی رومن ریاست میں استعمال ہونے والے کوڑے کوتصاویر میں دیکھا جاسکتا ہے۔



عسی ابن مریم کے جسم پر سے ان کے کپڑے اتار لیے گئے اور بھرے جُمعے میں ان پرکوڑے برسائے گئے اور بنی اسرائیل کے ملا وک کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اگر میں اس برکوٹ سے وعدہ کیا گیا ہے بلکہ تم نے جھوٹا وکوئی کیا تو تہاری جان تم اپنے دعوے سے منحرف ہوجا وَ یعنی ہے ہہ دو کہ تم اللہ کے رسول ہونہ ہی وہ استی جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا ہے جبکا دن تھا اور وقت ظہر سے ڈھل چکا رسول اور وہی اُسی ہے جس کا بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ بالآ خرعیٹی ابن مریم کوسلیب پر چڑھا دیا گیا اور یہ جمعہ کا دن تھا اور وقت ظہر سے ڈھل چکا تھا مغرب میں چندہ ہی گھٹے باتی تھے۔ یہودیوں کے ہاں یہ بھی دستور تھا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن نہ ہی کسی کو مصلوب کیا جاتا اور نہ ہی کسی کا جسم صلیب پر رہنے تھا مغرب میں چندہ ہی گئی اس کوسلیب سے اتار لیا جاتا اس لیے سبت یعنی ہفتے کا دن شروع ہونے سے قبل موت دے کر لاش کو صلیب سے اتار نالازم ہوتا تھا۔ عیسی این مریم کیسا تھان کے دائی تھی ہونے والا تھا تو سبت کا دن شروع ہونے سے پہلے تیوں افراد کے اجسام کو صلیب سے اتار نالازم ہوتا تھا۔ پر پہلے تیوں افراد کے اجسام کو صلیب سے اتار نا بھی تھا جس کے لیے صلیب پر موت ہونا الازم تھی۔ عام طور پر پانچ پانچ کی ذن تک بشر صلیب پر زندہ رہے بھی اس کی موت نہ ہوتو اس کو چھالوں یعنی نیز وں سے مار مار کر اس کی پسلیاں تو ٹر کر ماردیا جاتا اس کے بعد لاش اتار لی جات ہی ایس کی کے دوب میں نیز سے پر لگا کپڑے کا مگڑ اسونگھایا جس سے وہ ایس حالت میں جاتی بہاں بھی ایسان تھی گیا ہوئے دیا تھا ہوں کے بعد لاش اتار لی عبل بھی ایسان تھی گیا ہوئے دیا تھا تھا بھی ہونے تک کوئی زندہ رہے بھی کی اس کی موت نہ ہوتو اس کو چون تک بھی ایسان تھا گیا ہوئے دیا تھا تھا ہوں کے بعد لاش اتار کی جات ہوئے تھا ہوئے تھا ہوئے کی کی دوب میں نیز سے پر لگا کپڑے کا مگڑ اس کی بھی کی دوب میں نیز سے پر لگا کپڑے کا مگڑ اس کی بھی ہوئے ہوئے جس کی دوب میں نیز سے پر لگا کپڑے سے کا مگڑ اس کو تھا ہوئے کیا دی سے دو ایس کی سے دو ایس کی سے دوب میں نیز سے پر لگا کپڑے سے کا مگڑ اس کھی کی دوب میں نیز سے پر لگا کپڑے سے کا مگڑ اس کو تھا کہ کی دوب میں نیز سے پر لگا کپڑے کی کھڑ اس کو تھا کہ کو سے تو کو کی سے کو کوئی کی دوب میں نیز سے پر لگا کپڑے کیا گو کوئی کی دوب میں کی دوب کوئی کی کوئی کی دوب ک

چلے گئے کہ سب کو یہی لگا کہ میسلی ابن مریم کی موت ہوگئ۔

جب سبت کا دن شروع ہونے کوتھا تو سپاہیوں نے دیکھا کہ دونوں ڈاکوتو زندہ ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم کی موت ہو چکی توانہوں نے ڈاکوؤں کو پھالے مار مارکران کی پسلیاں توڑ دیں جس سے ان کی موت ہوئی اور جب وہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف آئے تو یہ یقین کرنے کے لیے کہ کیاان کی موت ہو چکی ہے ایک سپاہی نے عیسیٰ ابن مریم کی پسلیوں کی جگہ پھالا مارا جس سے عیسیٰ ابن مریم کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی اور اس پھالا مارنے سے ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔

جج نے موت کی تصدیق کرتے ہوئے جسم کوصلیب سے اتار کرعیسیٰ کے حواریوں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا اورعیسیٰ ابن مریم کے حواری ان کا جسم کیکرصلیب کے مقام کے قریب ہی پہلے سے ہی ایک چٹان میں غار خریدر کھاتھا جسے وفات شدہ کور کھنے کے لیے قبر کے نام پر استعال کیا جاتا تھا وہاں لے گئے جہاں انہوں نے پہلے سے ہی سب انتظام کر رکھا تھا یعنی وہاں انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے جسم پر مہم لگانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جس قبر کے نام پر غار میں عیسیٰ ابن مریم کے جسم کوصلیب سے اتار نے کے بعد رکھا گیا اس کو درج ذیل تصویر میں دیکھیں جو کہ آج بھی موجود ہے۔



عیسیٰ ابن مریم کے جسم کواس غار میں لا کر چودہ فٹ لمبے کپڑے کی ایک طرف کو بچھا کراس پرلٹادیا گیااورسارے جسم پرلوبان اور مرسے تیار کردہ مرہم مل کرجسم کو باقی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا جبیبا کہ ذیل میں دی گئی تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔

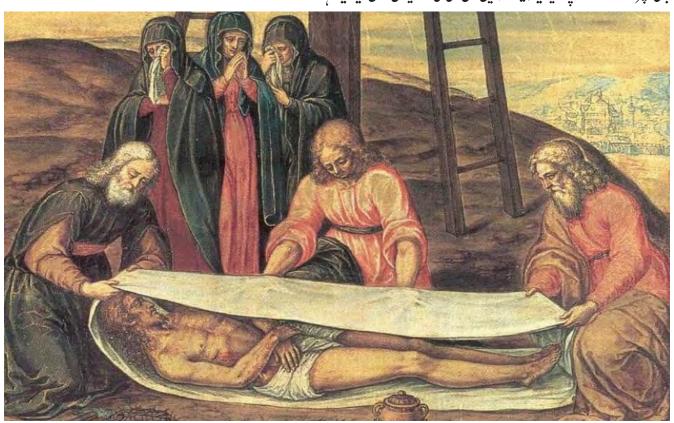

عیسی ابن مریم کاجسم بغیر کسی حرکت کے گئے تک ساکت پڑار ہااور زخموں کی کثرت کی وجہ سے جسم بخار میں مبتلا ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے سے جو پسینہ آیا اور بھاپ بن کراٹھا اس میں اس مرہم کے اجزاء بھی شامل ہوتے گئے ۔ اور اس بھاپ سے قدرتی طور پر اس کپڑے پرجسم کے دونوں طرف عیسلی ابن مریم کے پورے جسم کا خاکہ چھپ گیا۔

تیسرے دن عیسیٰ ابن مریم کورات کے وقت وہاں سے نکال کرشہر سے دور غیر گنجان آباد علاقے میں دوسرے مقام پر نتقل کر دیا گیالیکن اس کپڑے کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں عیسیٰ ابن مریم وہاں سے اس مقام کی طرف ہجرت کر گئے جہاں بنی اسرائیل کے باقی دس کمشدہ قبائل آباد تھے تا کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور یہی اللہ کی حکمت تھی۔

وہاں اس کپڑے کا جیموڑ نابیخالصتاً اللہ کی حکمت ہی تھی اور پھراس کپڑے وآج تک محفوظ کردینا بی بھی خالصتاً اللہ ہی کی حکمت تھی تا کہ عیسیٰ ابن مریم سے جووعدہ کیا تھااس کے ذریعے سے وہ پورا کیا جا سکے یعنی جوالزامات بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں نے لگائے اور جو پچھ بعد میں عیسائیوں نے کیا اس سب سے عیسیٰ ابن مریم کو بری کیا جائے۔

درج ذیل تصویر میں آپ اس کیڑے کو دیکھ سکتے ہیں جس میں عیسی ابن مریم کے جسم کوصلیب سے اتار کر لیبیٹا گیا۔

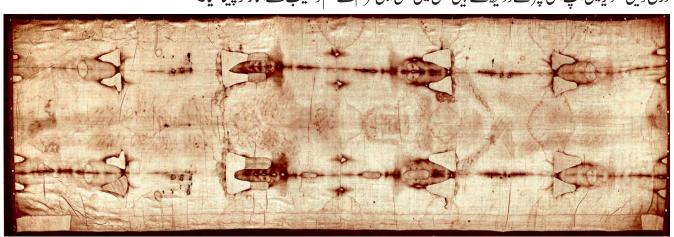

اس کپڑے کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ایک حصہ ۱۳۹۰ عیسوی سے پہلے کی تاریخ اور دوسرا ۱۳۹۰ عیسوی سے آج تک کی تاریخ۔ ۱۳۹۰ عیسوی سے پہلے کی تاریخ موجود ہونے کے باوجود جان ہوجھ کرمشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایساموجود ہو دور میں کیا جارہا ہے نہ کہ اس سے پہلے ایسا تھا لیکن ۱۳۹۰ عیسوی کے بعد کی تاریخ مکمل سامنے لائی جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی حقیقت آگے جا کر خود ہی کھل جائے گی۔ یکیٹر ۱۳۹۰ عیسوی میں فرانس سے اٹلی کے شہر ٹیورن کے ایک چرچ میں لایا گیا جواب تک پہیں موجود ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام ''شراؤڈ آف ٹیورن' یعنی ٹیورن کا گفن پڑ گیا۔ پہلی بار ۱۸۹۸ عیسوی میں سائنسی تحقیقات کے لیے اس کی ٹیٹر سے کی تصاویر لینے کی اجازت دی گئی اور تین ٹیموں نے ان تصاویر کے ذریعے دوبارہ تحقیقات کی گئیں جس میں بیٹا بت ہوا کہ کپڑے تصاویر کے ذریعے دوبارہ تحقیقات کی گئیں جس متصد کے لیے تاکا فی تھیں جس مقصد کے لیے ترموجود ہائی سی نظر آنے والی تصویر قدر تی طریقے سے وجود میں آئی ہے نہ کہ کس نے بنائی لیکن سے تحقیقات اس مقصد کے لیے ناکا فی تھیں جس مقصد کے لیے تاکی فی تھیں۔ سے تحقیقات کی اجازت دی گئی تھی۔

اس کے بعد تیسری بار ۱۹۳۲ عیسوی میں بھی اس پر تحقیقات کی گئیں اور اس کے بعد بالآخر ۱۹۲۹ تا ۱۹۷۳ عیسوی تک یہ کپڑا گیارہ رکنی اعلیٰ سطح کے سائنسدانوں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اس بر تحقیقات کریں اور اپنی رپورٹ پیش کریں۔

اللہ کی محمت کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ اس گیارہ رکئی ٹیم میں ایک انتہائی قابل سائنسدان کو بھی شامل کیا گیا جو کہ یہودی تھا۔ جب اسے ٹیم میں شہولیت اور پروجیٹ کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک انتہائی قابل سائنسدان کو بھی شامل کیا گیا جو کہ یہودی تھا۔ گاہ کہ میں ہے ہو تا کہ کہ کہ کے انسان کا خود ہے کیا جو اس کی جرکی کہ جا کہ میں گیا انسان کا خود ہے کیا گیا گیا گیا ہے گیا ہے گئے گئے کہ کہ کہ انسان کا خود ہے کیا گوا کا م ہے ایس بھر اسے کہ ہو جائے کہ یہ کی انسان کا خود ہے کیا ہوا کا م ہے ایس بھر اسے کہ ہی ہوتا کہ یہ کی کی بنائی ہوئی تصویر ہے جس وجہ ہے میری وگئے ہی اس میں بڑھ گی ، نہ صرف میری بلکہ پوری ٹیم گی۔ اثر نہ ملا کہ جس ہے ہے شک بھی ہوتا کہ یہ کی کی انسان کا خود ہے کہ ہو جائے کہ یہ کی بائی ہوئی تصویر ہے جس وجہ ہے میری وگئی اس میں بڑھ گی ، نہ صرف میری بلکہ پوری ٹیم گی۔ اور کی سائنسدان تھے اور اس ٹیم کی اس کی بائی ہوئی تصویر ہے جس وجہ ہے میری وجیک ہے اس میں بڑھ گی ، نہ صرف میری بلکہ پوری ٹیم گی۔ اور کی سائنسدان تھے اور اس ٹیم کی اس کی ہوئی تصویر ہو تھے تھا تا کہ ہوئی کا استعال کیا گیا اور تمام تر تجریات و تحقیقات ہے ہوئی نازہ میں جو اس کی ہوئی اور تی گیا ہوئی تصویر ہو تحقیقات کیس جس کے لیے مختلف جدید ٹیک نازہ میں ہوئیا اور تمام تر تب ہوئیا گیا ہوئی استعال کیا گیا اور تمام تر تب بھی ہوئیا کہ میں گون ہوئی کی ہوئیا کہ ہوئی گیا ہوئی ہوئیا گیا ہوئی ہوئیا گیا ہوئیا گیا ہوئی ہوئیا گیا ہوئیا گیا تو خون کا بہائی ترب ہوجا ہے ہوئی کہ کہ کی میں ہوئیا گیا ہو خون کا بہائی کہ میں گونا کہ ہوئیا گیا تو خون کا بہائی کہ کہ کہ کی کہ کی میں ہوئیا گیا ہو خون کا بہائی کہ ہوئیا گیا ہو خون کا بہائی ہوئیا گیا تو خون کا بہائی کہ ہم سیا ہوئیا گیا تو خون کا بہائی ہوئیا گیا ہوئی کہ بھی بہتا ہے تار نے ہی گیا ان کی موت کی تھد این کے لیان کی پسلیوں میں پھالا گھونیا گیا تو خون بہنا شروع ہوگیا ہوگیا ہوئیا ہوئیا گیا ہوئیا ہوئیا گیا ہوئیا

اس کےعلاوہ بھی کئی سال تک ہر لحاظ سے اس پر تحقیقات جاری رہیں اور کئی سالوں بعد ۱۹۸۱ عیسوی میں ان تحقیقات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا کہ یعیسیٰ ابن مریم کاہی گفن ہے اور وہ صلیب پر سے زندہ اتار لیے گئے بعنی ان کی موت صلیب پڑہیں ہوئی تھی۔

ان نتائج کے سامنے آنے سے چرچ کی بنیادیں ہل کررہ گئیں اور چرچ نے اپناساراز وراس پرلگانا شروع کردیا کہ ان نتائج کو چھپایا جائے تا کہ دنیا پرحقیقت نہ کھل سکے۔ کیونکہ اگریہ ثابت ہوجا تا ہے کہ میسی ابن مریم کی صلیب پرموت نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ صلیب سے زندہ اتار لیے گئے تو دین عیسائیت کی بنیادہی ختم ہوجاتی ہے کیونکہ دین عیسائیت کی بنیادہ ہی ہے کہ میسی ابن مریم مصلوب کیے گئے بینی ان کی موت صلیب پر ہوئی اور ان کی موت ان پرایمان لانے والوں کے گئا ہوں کا کفارہ ہے۔

جب بینتائج کسی حدتک دنیا کے سامنے آئے تو ایک اور فیصلہ کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ اس کیڑے کا کاربن فورٹین ٹمیٹ کروایا جائے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ کیڑا کتنا پرانا ہے اگر کاربن فورٹین ٹمیٹ سے پہلی صدی عیسوی کی تاریخ نکلتی ہے تو بلاشبہ یہ پیسی ابن مریم کا ہی کفن تھا اور اگر ایسانہیں ہوتا تب بھی حقیقت کھل کرسامنے آجائے گی اور بینتائج بے معنی ہوجائیں گے جو پہلے کی گئی تحقیقات سے سامنے آئے۔

۱۹۸۸ عیسوی میں اس کپڑے کے ایک کونے سے چھوٹا سائکڑا کاٹ کراسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیااور آزادا نہ ریڈیوکاربن فورٹین ڈیٹنگٹیسٹ کے لیے ایک ٹکڑا آئکسفور ڈیو نیورسٹی، دوسرا یو نیورسٹی آف امریز وناامریکہ اور تیسرا سولیس فیڈرل انسٹی ٹیوٹ آفٹیکنالوجی میں بھیج دیا گیا۔

ا کی لیوری ٹیم کو یقین تھا کہ ایکل بر میس آیا۔ ٹیسٹ میں جوتاریخ سامنے آئی وہ ۱۲۹۰ سے ۱۳۹۰ عیسوی کے درمیان وہ کیڑا بناتھا۔ ریڈیوکار بن فورٹین آئی۔ آئے گی کیکن نتیجہ اس کے بالکل بر میس آیا۔ ٹیسٹ میں جوتاریخ سامنے آئی وہ ۱۲۹۰ سے ۱۳۹۰ عیسوی کے درمیان وہ کیڑا بناتھا۔ ریڈیوکار بن فورٹین نتیجہ سے چھیلی تمام ترکی گئی تحقیقات کو رو کر دیا گیا لیکن جسٹیم نے تحقیقات کی تھیں وہ ریڈیوکار بن فورٹین ڈیٹنگ ٹیسٹ کو ماننے کو تیار نہیں تھی لیکن ان کے ہوتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس ٹیسٹ کے سامنے اپنی تحقیقات کو پچ ثابت نہیں کر سکتے تھے یوں چرچ کو اطمینان ہو گیا اور دین عیسائیت کی جڑ کہتے کہتے گئے گئے گئے گئے گئے ۔ جو کیڑا کئی سالوں سے موضوع بحث اور توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا اچا تک وہ بے معنی ہو گیا لیکن اس کے باوجود چرچ اپنے پیروکاروں کو یہی کہتا رہا کہ بیسٹی ابن مریم کا ہی گفن ہے۔

جائے وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ گفن عیسی ابن مریم کا نہیں ہے۔ وہ اسٹیم میں یہودی سائنسدان نے ہارتسلیم نہ کی اس کا کہنا ہے کہ چاہے کہ گھی ہو جائے وہ یہ ماننیں جائے ہوتی ہوت جو بات وتحقیقات سے سامنے آئے ان کو جھٹلا یا نہیں جاسکتا۔ جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کپڑا ۱۲۹۰ سے ۱۳۹۰ کے درمیان بنایا گیا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تب کس کو مصلوب کیا گیا؟ کیونکہ تاریخ میں اس دوران ایسا کوئی واقعہ ملتا ہی نہیں۔ تاریخ میں ایسا ایک ہی واقعہ ملتا ہے اور وہ ۲۰۰۰ سال پہلے عیسی ابن مریم کا واقعہ صلیب ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایس پینٹنگ تھی جس نے ریڈ ہوکار بن فور ٹین ڈیٹنگ ٹیسٹ پر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ وہ عیسی ابن مریم اوراسی کیڑے کی پینٹنگ تھی بعنی ہوئی ایک تصویر جس میں اس کیڑے کو دکھا یا گیا ہے درج ذیل تصویر اسی پینٹنگ کی ہے۔



تصویر میں نظرآنے والا کپڑاعیسی ابن مریم کا قرار دیا جانے والا یہی گفن ہے کیونکہ جس طرز پراس گفن پرانگلش کے حرف ایل کی مثل سوراخ ہیں اس پینٹنگ میں بالکل انہی جگہوں پرایسے ہی سوراخ موجود ہیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ پینٹنگ بنانے والاشخص نہ صرف اس کپڑے سے واقف تھا بلکہ اس وقت بھی اس کیڑے کوئیسٹی ابن مریم کاہی گفن مانا جاتا تھا۔



پینٹنگ میں عیسی ابن مریم کے جسم پرلوبان اور مرکا مرہم ملتے اور انہیں اس گفن میں ڈھانیتے ہوئے دیکھا جاسکتا اور یہ پینٹنگ ۱۲۶۰ جو کہ ریڈیوکار بن فورٹین ٹیسٹ سے سامنے آنے والی تاریخ سے بھی • سے سال پہلے • ۱۹۱ عیسوی میں بنائی گئی ہی۔ یہ پینٹنگ نہ صرف اسٹیم کے لیے سلی کا باعث بنی بلکہ اس نے ریڈیو کاربن فورٹین ڈیٹنگ پرسوالیہ نشان لگا دیا۔ یہودی سائنسدان نے دنیا میں مختلف جگہوں پر اپنے تئین یہ ثابت کرنے کی جدو جہد کردی کہ شراؤڈ آف ٹیورن عیسلی ابن مریم کا ہی گفن ہے۔

اچا نک 199۱ عیسوی میں دو جرمن مصنفوں کی ایک کتاب منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریڈیوکاربن فورٹین ٹمیٹ بالکل ٹھیک تھا لیکن اس کا شراؤڈ آف ٹیورن یعنی میں ابن مریم کے گفن سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کتاب میں بتایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے گفن سے کوئی تعلق نہیں ہوں میں انہوں نے کتاب میں بتایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے گفن سے کوئی تعلق نہیں میں کیا گیا اورٹیٹ کے لیے بچوایا جارہا تھا جب ان گلڑوں کو بدل دیا گیا تھا یوں اصل کے بجائے تھتی گلڑے دیا گی ٹیٹر نے کیا ہیں ٹو میٹا کہ ان انہوں نے کتاب میں می بھی دعویٰ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا گفن بالکل اصل ہے۔ ان کے اس دعوے کی بنیاد پر جب اس پر تحقیقات کی کئیں تو بی ثابت ہوگیا کہ ان کا دور دور تک کا دعویٰ بچ تھا۔ جو ٹلڑ سے ٹیسٹ کے لیے بھیج گئے ان کا وزن بھی مختلف تھا اور ان کی تصاویر بھی بالکل مختلف تھیں جن کا عیسیٰ ابن مریم کے گفن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ بعد میں می بھی پید چل گیا کہ یہ سب چرچ کی جانب سے کیا گیا کوئلہ چرچ کو خطرہ تھا کہ اگر دیڈیو کو کر میٹا کی بنیاد ہی ختم ہوجا تا ہے تو بچپلی مقات بچ خاب میں میا کی کوئی گیا ہوجا تا ہے تو بچپلی میں ہو کیا گیا گیا ہوت کی بنیاد ہی ختم ہوجا تی کی بنیاد ہی ختم ہوجا تا ہے تو بھی کیا ہونی بیٹ بیس ہوئی بلکہ آئیس زندہ بچالیا گیایوں دین عیسائیت کی بنیاد ہی ختم ہوجا تی جو بہیں جا بھا کی ایا ہوجس وجہسے بیٹونس وجہسے بیٹونہ می خور میں گھایا گیا۔

آج بیٹابت ہو چکا کئیسی ابن مریم مصلوب نہیں ہوئے یعنی ان کی موت صلیب پڑہیں ہوئی۔ مصلوب کہتے ہیں صلیب پرموت ہونا اورا گرصلیب پرموت نہ ہوتو وہ مصلوب نہیں کہلاتا۔ یہی حقیقت اللہ نے آج سے چودہ صدیاں پہلے قرآن میں بیان کردی تھی لیکن خودکوامت مجر کہلوانے والوں کے علمائے یہود نے نہ ہوتو وہ مصلوب نہیں کہلاتا۔ یہی حقیقت اللہ نے آج سے چودہ صدیاں پہلے قرآن میں بیان کردی تھو گلا کیا۔ اللہ نے کہاتھا کہ اللہ العزیز اتحکیم ہے اللہ کی حرف قرآن کی تکذیب کی بلکہ دین عیسائیوں اور یہود یوں کے ہاتھوں ساری حقیقت کھول کرر کھ دی اور عملی این مریم کو ان کو ان انتقال سے بری ثابت کردیا جو بیآج تک عیسی ابن مریم کے نام پر کرتے آئے انہیں من دون اللہ اللہ بنائے رکھا۔ اور یہود یوں کے گھرسے ہی ایک یہودی اللہ بنائے رکھا۔ اور یہود یوں کے گھرسے ہی ایک یہودی اللہ اللہ بنائے رکھا۔ اور یہود یوں کے گھرسے ہی ایک یہودی اللہ اللہ بنائے رکھا۔ اور یہود یوں کے گھرسے ہی ایک یہودی نے اس کام میں سب سے بڑھ کرکام کیا اور اس حق کو کھولنے میں رات دن ایک کیے رکھا۔

اب وہ لوگ جن کا کہنا ہے ہے کہ پیسیٰ ابن مریم کے ایک حواری کواس کی شکل عیسیٰ ابن مریم سے چھو منتر کر کے بدل دی گئی اور مصلوب کیا گیا تو ان لوگوں سے سوال ہے کہ پھرتم لوگ اپنے اس دعو سے کوسیٰ باب کرو کیونکہ جے صلیب پر چڑھایا گیا اس کی تو موت ہی نہیں ہوئی تھی تو کیا عیسیٰ کے اس حواری کی موت نہیں ہوئی تھی ؟ آج تمہارا دجل ہر لحاظ سے جاک کر کے رکھ دیا گیا اور حق کھول کھول کرواضح کر دیا گیا اب آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ آیا آپ حق کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر اندھوں کی طرح ان علماء نامی بدترین دشمن ہیں جو کہ الدجّال کے امام ہیں اور دین الاسلام کے بدترین دشمن ہیں جواپی

خواہشات کوالہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے فرقے کوئی قرار دیتے ہوئے اس کی طرف دعوت دینے میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں حالانکہ اگران سے کوئی سوال کیا جائے تو بجائے یہ کہ اس سوال کا علم کی روشنی میں جواب دیں بلکہ منافق کی طرح گالم گلوچ اور جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جھاعیسی ابن مریم کے بارے میں حق اب جس کا جی چاہے وہ اسے تسلیم کرے اور جس کا جی چاہے اس کا کفر کر لے الا جان لے کہ وہ مانے گا کین تب اسے ماننا کوئی نفع نہیں دے گا بلکہ تب اس کا ماننا آل فرعون اور جوان سے پہلے ہلاک کر دیئے گئے ان کے ماننے کی ہی مثل ہوگا۔ آج تمہاری صلیب توڑ کررکھ دی گئی اور حق ہر کھا ظے سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔

## عقيده ختم نبوت نامى بت اوراحم عيسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محدرسول الله وخاتم النبيّن اورعقيده ختم نبوت

كيامجمه عليه السلام آخري رسول ونبي تھے؟ كياان پررسالت ونبوت ختم ہو چكى؟

خود کومسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت کا پیعقیدہ ہے کہ مجمد علیہ السلام اللہ کے آخری رسول و نبی تھان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں مجمد علیہ السلام پر رسالت و نبوت کا درواز ہ بند ہو چکا۔اگر مجمد علیہ السلام کے بعد کوئی بھی بید عویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی یارسول ہے تو ایسا شخص مرتد اور گستاخ رسول ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی نرمی ومعافی نہیں ایسے شخص کی سزاصرف اور صرف موت ہے۔

عقیدہ لفظ کے معنی ہیں کہ ایک بات جسے آپ نے سچا مان لیااس کوا ہے د ماغ میں ڈال کر د ماغ کے دروازوں جن کے ذریعے د ماغ میں کوئی بات داخل کی جاتی ہے ان پر تالے لگادینا کہ اب اس حوالے سے نہ ہی کوئی بات د ماغ سے باہر لائی جائے گی اور نہ ہی کوئی اندر جانے دی جائے گی خواہ اس کے خلاف کتنے ہی دلائل سامنے کیوں نہ آ جا ئیں یہاں تک کہ اگر وہ بات غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے اس کے خلاف ایک حرف تک بھی سنایا دیکھا نہیں جائے گا۔ اور مسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت کے نزدیک محمد علیہ السلام آخری رسول و نبی ہیں انہوں نے اس بات کواسپند د ماغوں میں ڈال کر اس پر تالہ لگا دیا ہوا ہے۔ اس موضوع برخواہ کوئی بھی بات ہوکوئی بھی دلیل ہووہ سنی دیکھی نہیں جائے گی خواہ پچھ ہی کیوں نہ ہوجائے۔

یہ ہے مسلمان کہلوانے والول کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت۔

آ گےاس موضوع پربات کرنے سے پہلےاس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کیااللہ یا قر آن عقیدہ اخذ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیادین الاسلام میں عقیدہ اخذ کرنے کی اجازت ہے؟

لفظ عقیدہ کی جمع عقائدہے اور عقائد کے حامل لوگوں کولسان العرب یعنی عربوں کی زبان میں اہل العقائد کہا جاتا ہے اور اہل العقائد صدیے اولی الالباب یا اولوالالباب کی۔اگر کسی ذات، شئے، بات یالفظ کی سمجھ نہ آئے یا اسے سمجھ میں مشکل پیش آئے تو اس کی ضد کو سمجھ لینا چاہیے اگر اس کی ضد سمجھ آجائے تو وہ ذات، شئے، بات یالفظ خود بخو دکھل کرواضح ہوجائے گا جسے سمجھ میں رائی برابر بھی مشکل نہیں رہے گی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ لفظ عقیدہ کی بجائے اس کی ضد اولی الالباب کو قرآن سے ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کھول کرواضح کرتے ہیں۔

اولی الالباب۔ پہلے لفظ آجا تا ہے اولی جو کہ دوالفاظ کا مجموعہ ہے پہلالفظ ایک حرف پر شتمل ہے ''الف'' اور دوسرالفظ ''ولی'' ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف آجائے جو کہاس لفظ کے اصلی حروف میں سے نہ ہوتو الف اسے سوالیہ بنادیتا ہے جسے ایک مثال سے سمجھ لیجیے۔

آپ دن میں کئی بار سنتے ہیں اوراپنی زبان سے بھی بیالفاظ ادا کرتے ہیں ''اللہ اکب'۔ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ بڑا ہے،اللہ بہت بڑا ہے یا اللہ سب سے بڑا ہے لیکن بیرترجمہ ٹھیکنہیں ہے۔

"الله اكبر" ميں نه صرف بيسوال ہے كه الله كيا ہے بلكه اس سوال كاجواب بھى موجود ہے۔

الله۔ الله کی ہ پر پیش ہے جواسے حال کا صیغہ بنا دیتی ہے یوں الله کے معنی بنتے ہیں الله ہے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الله کیا ہے؟ تو آگے اس سوال کا جو میں ہے۔ انگر میں دوالفاظ کا مجموعہ ہے پہلا لفظ ایک حرف ''الف'' اور دوسرا لفظ '' کبر'' ہے۔'' کبر'' کی ضد '' صغر' ہے جس کے معنی وجودی، صلاحیتوں وخصوصیات کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے ہیں اور کبر کے معنی وجودی، صلاحیتوں وخصوصیات کے اعتبار سے جھوٹا ہونے کے ہیں اور کبر کے معنی وجودی، صلاحیتوں وخصوصیات کے اعتبار سے جھوٹا ہونے کے ہیں اور کبر کے معنی بنیں گے کیا ہے بڑا؟ لیعنی جو بڑا ثابت ہوجائے وہی اللہ ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہتا ہے کہ فلال اللہ ہے تو دیکھو

کیاوہ بڑا ہے؟ مثلاً اگرایک شخص دعوکی کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے تواس سے تو بڑا درخت ہے تواس کا مطلب کیا درخت اللہ ہے؟ نہیں درختوں سے بڑے تو بہاڑ بہاں اللہ ہیں؟ نہیں بہاڑ وں سے بڑا تو سمندر ہے تو کیا سمندر اللہ ہے؟ نہیں سمندر وں سے بڑی تو زمین ہے تو کیا زمین اللہ ہے؟ نہیں زمین سے بڑا تو سورج ہے تو کیا سورج اللہ ہے؟ نہیں سورج ہے تو کیا نوظام شمی سے بڑی تو کیا نظام شمی سے بڑی تو کہفتا کیں بیں تو کیا کہفتا کیں اللہ ہے؟ نہیں کہفتا وَں سے بڑی تو کا کنات دنیا ہے تو کیا فظام شمی اللہ ہے؟ نہیں کا کنات دنیا سے بڑی تو دوسری کا کنات دیا اللہ ہے؟ نہیں اللہ ہے؟ نہیں اللہ ہے؟ نہیں اللہ ہے؟ نہیں اس سے بڑا تو تیسرا آسمان یعنی تیسری کا کنات ہے تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں بلکہ اس سے بڑی تو چوشی کا کنات یعنی چوشی آسمان اس سے بڑا پانچواں اس سے بڑا چوشی کا کنات یعنی چوشی آسمان اس سے بڑا پانچواں اس سے بڑا چوشی کیا بین نہ صرف اس میں سوال ہے کہ اللہ ہے اور کیا ہے اللہ بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پیتہ پیل گیا کہ جب الف کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اسے سوال با جواب بھی موجود ہے۔ الکل اسی طرح اولی الالباب ہے اس میں نہ صرف سوال ہے کہ اللہ بادیتا ہے اورا گیا لفظ اسی سوال کا جواب دیتا ہے بالکل اسی طرح اولی الالباب ہے اس میں نہ صرف سوال ہے کہ ان کیا جواب بھی موجود ہے۔ اللہ بادیت ہے اس میں نہ صرف سوال ہے کہ اول کا جواب بھی موجود ہے۔ اللہ بادیت ہو بالکل اسی طرح اولی الالباب ہے اس میں نہ صرف سوال ہے کہ اولی الالباب ہے اس میں نہ صرف سوال ہے کہ اولی الالباب کیا ہے کون ہیں بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔

اگرالف کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تواس کے کیامعنی بنیں گے بیتو آپ نے جان لیا کہ وہ اسے سوالیہ بنادیتا ہے۔

ا گلالفظ ہے ولی۔ اورولی وَلَ سے ہے جس کے معنی ہیں اپنے مقصد،اپنے مشن،اپنے ٹارگٹ وغیرہ میں کسی کواپنامعاونت کاربنانا۔جس سے بھی کسی بھی سطے پر معاونت حاصل کی جائے گی اسے عربی میں ولی کہا جاتا ہے۔

''وَل'' کی ضد ''برُ'' ہے جے وف عام میں برأت کہتے ہیں مثلاً اگر کوئی آپ سے کسی بھی قتم کی معاونت طلب کرتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں یوں اگر آپ ''ولی'' کی ضد ''برا'' کو بھی جان لیتے ہیں تو لفظ ولی کے معنی آپ پر بالکل کھل کرواضح ہو جاتے ہیں کہ ولی کے معنی ہیں جسے اپنے مقصد ومشن میں اپنامعاونت کار بنایا جائے۔

اب آتے ہیں پور نظ کی طرف۔ اولی جس کے معنی بنتے ہیں کیا ہے ولی یعنی کیا ہے وہ جے اپنے مقصد میں اپنے مشن میں اپنا معاونت کار بنایا جانا ہے،

بنایا جا سکتا ہے یا اولوکیا ہے جسے اپنے مقصد ومشن میں معاونت کار بنایا جارہا ہے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے مشاک کی جارہی ہے کسے معاونت کار یا سہولت کار بنایا جا رہا ہے۔ آگے اسی سوال کا جواب آجا تا ہے۔

مطلوب کے حصول کے لیے کس سے معاونت حاصل کی جارہی ہے کسے معاونت کار یا سہولت کار بنایا جا رہا ہے۔ آگے اسی سوال کا جواب آجا تا ہے۔

الباب۔ یہ بھی دوالفاظ کا مجموعہ ہے پہلا لفظ ''ال' اور دوسرا لفظ ''باب'۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں ''ال' کا استعال ہوتا ہے تو ''ال' کا ستعال ہوتا ہے تعنی مخصوص شئے کا ذکر کیا جارہا ہے نہ کہ عام شئے کا۔ اور باب کہتے ہیں داخل ہونے اور نکلنے کے مقام کو، وہ مادی بھی ہوسکتا ہے، غیر مادی اور کہاں شعوری اس کا فیصلہ بات کا پس منظر کرتا ہے۔

باب کہتے ہیں درواز سے بین نکلنے وراخل ہونے کے مقام کو، جو کہ بہت سے نکلنے وراخل ہونے کے مقامات ہیں بینی درواز سے ہیں تو آیاان میں سے کن کا ذکر کیا جار ہا ہے تو لفظ کے شروع میں ال کے استعال سے رہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہاں عام درواز وں لینی داخلے وخروج کے مقامات کا ذکر نہیں کیا جار ہا بلکہ رہ خاص ایسے مقامات کی استعال سے رہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہاں عام درواز وں لینی داخلے وخروج کے مقامات کی اس ان میں سے کون سے مقامات میں اور انہیں آسانی سے بھے نے کہ ایا ہے مقامات میں اور انہیں آسانی سے بھے نے کے لیے ہیں۔ لیے بات کا پس منظر یا سیاق وسباق بھی واضح کر دیتا ہے کہ آیا یہاں کن مخصوص باب کا ذکر کیا جار ہا ہے۔ مثلاً اسے قرآن ہی کی آیات سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان فی خلق السَّموٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّهَارِ لَایْتٍ لِیُّا وَلِی الْلَالْبَابِ. آل عمدان ۱۹۰

اس میں پھھ شکنہیں آسانوں اور زمین کی خلق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں کی آیات ہیں اولی الالباب کے لیے یعنی کس کی آیات ہیں؟ جواولی الالباب ہیں ان پرواضح ہوجا تا ہے کہ آسانوں وزمین کی خلق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں کس کی آیات ہیں۔ اس میں پھھ شکنہیں آسانوں اور زمین کی خلق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں اللہ کی آیات ہیں ان کے لیے جواولی الالباب ہیں۔ آیات جمع کاصیغہ ہے اوراس کا واحد ہے آیت ۔ لفظ آیت ضد ہے بین کی اور بین کہتے ہیں کسی بھی بات ، ذات یا کسی بھی شئے کا ہر پہلو سے بالکل واضح ہونا کھلم کھلا ہونا اس کا انگ انگ واضح ہونا لینی اس کا رائی برابر بھی کوئی پہلوچھیا ہوا نہ ہونا اوراس کے برعکس اس کی ضد آیت کے معنی ہیں کہ بات ، ذات یا شئے کا ہر لیا تھا وائے سے اسل شئے بیاذات جو کہ چھپادی گئی تھی وہ سامنے آجائے ۔

یہاں اولی الالباب کا پس منظر آسانوں اور زمین کی مخلوقات ، رات اور دن کے اختلاف کی حقیقت کیا ہے اس کو مجھنا ہے اور ظاہر ہے ہم جھا تو د ماغ سے جاتا ہے اور اس کے لیے کان ، آنکھیں اور دل وہ باب ہیں جہاں سے معلومات د ماغ تک جاتی ہیں۔ اگر ان ابواب کو بند کر لیا جائے کسی بھی معاملے کی حقیقت کو جانے کے لیے کا نوں ، آنکھوں اور دل کا استعمال کرنے کی بجائے ان کا استعمال بند کر دیا جائے سنا ان سنا کر دیا جائے دیکھا ان دیکھا کر دیا جائے ول مردہ اندھا ہو جائے تو پھر ایسے لوگ اولی الالباب کیسے ہو سکتے ہیں ؟ جب انہوں نے الباب بیدرواز سے بند کر دیئے تو د ماغ تک معلومات کیسے جائیں گی اور د ماغ اصل نتھے تک کیسے پہنچے گا؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باب بند کیسے کیے جاتے ہیں؟ یہ باب بنداس طرح کیے جاتے ہیں کہ سی بھی بات کوعقیدہ بنالینا یعنی سی بھی معاملے میں کسی بات کود ماغ میں ڈال کراس پرتالے لگادینا اس کے لیے اپنے کا نول، آنھوں اور دل کو بند کر لینا کہ اب اس معاملے پراس کے خلاف کسی بھی قتم کی نہ تو کوئی بات سی جائے گی نہ دل کا استعال کر کے غور کیا جائے گا۔ بات سی ان سی کردی جائے گی دیکھا ان دیکھی جائے گی نہ دل کا استعال کر کے غور کیا جائے گا۔ بات سی ان سی کردی جائے گی دیکھا ان دیکھا کردیا جائے گا یوں اس میں غور کرنے کی نہ دب تاہیں آئے گی۔ کی نوبت نہیں آئے گی۔

اوراولی الالباب وہ لوگ جواپنے مشن میں اپنے مقصد میں جو کہ کسی بھی بات کو کسی بھی نکتے کو پاکسی بھی معاملے کو بھم معاملے کے ایسے اسے بھھنے کے لیے اپنے ان

رستوں کوان باب کو ہند نہیں کرتے بلکہ وہ ہروقت ہر کھے ان باب کواپنے کا نوں اور آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں دل سے اس بارے میں غور کرتے ہیں د ماغ کو نگر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں ان کا کہنا اور ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بات کا کوئی پہلو پہلے ہم سے پوشیدہ رہ گیا ہوجس وجہ سے جو نتیجہ پہلے ہمارے سامنے آیایالایا گیا وہ حق نہ ہواس میں کوئی خامی ہوکوئی نقص ہواس لیے اگر اس معاطے میں کوئی نیا پہلونئ بات نئی شئے سامنے آتی ہے جو پہلے سامنے نہیں آئی تو اس کو سننے دیکھنے اور اس میں غور کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ لہذا اس کو سننے دیکھنے اور اس میں غور کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ لہذا اس میں غور کرتے ہیں اگر تو وہ بات وہ سوال غلط ثابت ہوتا ہے تو مز پدا طمینان حاصل ہوجائے گا اور اگر وہ بچ ثابت ہوجائے تو اس حوالے سے پہلے نظر یے کو دماغ سے نکال باہر کریں گے اور حق کو تسلیم کرلیں گے جس سے بعد میں خسارے اور پچھتا وے سے بچ کرفلاح کا سودا ہوگا۔

اب تک یہ بات بھی آپ پر واضح ہو چکی کہ اولی الالباب کی ضداہل العقائد ہیں عقائد کے حامل لوگ۔ عقائد جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد عقیدہ ہے۔
عقیدہ کہتے ہیں کہ سی بھی بات کو سی بھی معاملے کو بی سی جھے کر اپنے دہاغ میں ڈال کر اس پر تالالگا دینا کہ اب اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنا جائے گا اس کے خلاف سیامنے آنے والی کسی بھی بات کو نہیں دیکھی جائے گا خواہ بھی بھوجائے اس پر خواہ کتنے ہی دلائل سیامنے کیوں نہ آجا ئیں خواہ وہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں سنی دیکھی جائے گی لیعنی ایک بات کوگل سمجھے کر دہاغ میں ڈال کر تالالگا دینا اب نہ ہی اسے دہاغ سے باہر نکالا جائے گا اور نہ ہوائے اس کے مقابلے پرکوئی دوسری بات دماغ میں آنے دی جائے گی خواہ بھی ہی کیوں نہ ہوجائے ایسے لوگوں کو اہل العقائد کہا جاتا ہے۔

اوراولی الالباب وہ لوگ جوکسی بھی بات یا معاملے کے بارے میں سامنے آنے والے نتیج کو آخری نہیں سمجھتے بلکہ وہ اسے فی الحال تو اپنے د ماغ میں جگہ دیتے ہیں کیا ساتھ ہی اپنے کان اور آنکھیں کھی رکھیں گے دل سے کام لیتے رہیں گے اگر کل کو کوئی ایسی بات یا ایسی شئے سامنے آتی ہے جو اسے غلط ثابت کردیتی ہے یا اس میں نقص ثابت کردیتی ہے تھی ہوں کہی بھی ہی سی بھی بات کو کسی بھی ہے یا اس میں نقص ثابت کردیتی ہے تھی بات کو د ماغ سے نکال باہر کیا جائے گا اور سامنے آنے والے حق کو تسلیم کیا جائے گا یوں بھی بھی کسی بھی بات کو کسی بھی بات کو کسی بھی اسے کو گوئی ترنہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے بارے میں راشخ علم نہ آجائے یعنی ایسا علم کے جو تمام کے تمام سوالات واعتر اضات کے دروازے بند کر دے کوئی چاہ کر بھی کوئی سوال کھڑ انہ کر سکے اور اگر کوئی سوال یا اعتراض اٹھانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ عاجز آجائے۔

قرآن میں اللہ نے ایک نہیں دونہیں بلکہ کئی مقامات پر کہا کہ ہدایت صرف اور صرف اولی الالباب کے لیے ہے نہ کہان کے لیے جوعقیدے بنالیتے ہیں جواہل العقائد ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت عقیدے والوں کو ہدایت نہیں دے سکتی خواہ کچھ بھوجائے۔

جیسا کہآپ تفصیل کیساتھ یہ بات جان چکے ہیں کہ نہ تو قرآن اور نہ ہی اللہ کی ذات اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ عقیدہ اخذ کیا جائے بلکہ اللہ نے بہت ہی سختی کیساتھ اس سے منع کیا ہے۔ جب اللہ نے اس سے منع کیا ہے اس سے روکا ہے تو پھر کس طرح کسی بھی قتم کا کوئی عقیدہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس قدر وضاحت ہوجانے کے باوجود بھی اگر کوئی عقیدہ اخذ کرتا ہے تو پہلی بات یہ کہوہ اللہ کے تھم کا کفر کرتے ہوئے تھلم کھلا بغاوت پر اثر رہا ہے اور دوسری بات کہ ایسٹھ خص کا دین کیساتھ دور دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوسکتا ایسا شخص صرف اور صرف اپنی خواہشات کی ہی ا تباع کر رہا ہے۔

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے عقیدہ اخذ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تو پھرا کثریت نے بیعقیدہ کیسے اخذ کرلیا کہ محمر آخری رسول و نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی ورسول نہیں اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا نبوت ورسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نہ صرف تو ہین رسالت کے زمرے میں آئے گا بلکہ اس کی سزا ہر حال میں قبل ہی ہوگی اسے قبل ہی کیا جائے گا؟

اور پھر چونکہا کثریت کا بیعقیدہ ہے یعنی خودکومسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت کے نزدیک مجمد علیہ السلام آخری رسول و نبی ہیں اس لیے ہرکسی پرییفرض ہے کہ وہ اس عقیدے کواختیار کرے ورنہ وہ کا فر،مرتد، گستاخ رسول اور واجب القتل قراریائے گا۔

لعنی چونکہ اکثریت اس بات کی قائل ہے اس لیے اس بات کو ماننا اس عقید کے واختیار کرنالازم ہے۔

اب يہاں ايك سوال پيدا ہوتا ہے كہ اگر كسى بھى بات كے تق ہونے يااس كے تعليم كيے جانے كا معيار اكثريت ہے اكثريت كا متفق ہونا ہے اكثريت كا اسے تعليم كرنا ہے تو پھر بيجان ليس كہ يوسف عليه السلام كى وفات كے بعد بنى اسرائيل نے بھی خوبخو يہى عقيدہ اخذكيا تقاجيسا كه آپ اس آيت ميں ديكھ سكتے ہيں۔ وَلَقَدُ جَآءَ كُم مُ يُوسُفُ مِنُ قَبُلُ بِالْبَيّنَاتِ فَمَا ذِلْتُمُ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُمُ بِهِ حَتّى ٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ لَنُ يَّبُعَثَ اللَّهُ مِنُ بَعُدِهٖ رَسُولًا

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنُ هُوَ مُسُرِفٌ مُّوْتَابُ. غافر٣٣

یے موسیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل کو کہا تھا جب موسیٰ کو بعث کیا گیا اور بنی اسرائیل رسولوں کا درواز ہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور حقیق کہ یعنی تم اپنے گھوڑے دوڑ الواپنی تحقیق کرلو جوقد رمیں کردیا گیاوہی ہوگااس کےخلاف ہوہی نہیں سکتا خواہ پچھہی کیوں نہ ہوجائے تجسم ایکٹو سُفُ مِسنُ قَبُسلُ بالْبيّناتِ آگياتم ميں تبھى سے يوسف اس سے پہلے البيّنات كيساتھ يعنى اس سے پہلے بھى نەصرف يوسف تمہارے عقائد ونظريات كے برعكس تم ميں تبھى سے آیا بلکہ جوتم کتے ہو کہ رسول معجزات کیساتھ آتا ہے اس لیے معجزات کیساتھ آئے گانہیں بلکہ رسول البیّنات کیساتھ آتا تمہاری تو قعات اورخواہشات کے برعکس فَمَاذِ لُتُهُ پس جوتم ذل ہوئے یعنی پوسف کے ذریعے تمہیں بلندمقام دیا تھالیکن تم اس مقام سے آج اس مقام پر آ چے جو کہ پہتیوں کی اتھاہ گہرائیاں ہیںتم پر ذلت ومسکنت ڈال دی گئی تم عذاب مھین کا شکار ہو یعنی ایک دوسری قوم کوتم پرایسے مسلط کر دیا گیا کہتم انتہائی ذلیل اور حقيرترين قوم بن چکے ہواور بير جوتم ذل ہوئے يعنى بير جوتم بلندمقام سے آج اس ذلت ومسكنت والے مقام برآ گئے توبياس وجہ سے ہوا فِسے مُ شَكِّ مِّسَمًا جَآءَ کُمْ بِهِ تَم شکوک میں رہےتم نے شکوک ہی کیے جب بھی تم میں تنہی ہے کوئی اللہ کا بھیجا ہوا آیا البیّنات کیساتھ لیمیٰ جس نے بھی آ کرحق کھول کھول کرواضح کیاتمہاری حالت کی وجوہات کوتم پر کھول کھول کرواضح کیا توتم لوگوں نے اس کی دعوت کوتسلیم کر کے اس پڑمل کر کے بلندیوں پر جانے کی بجائے شکوک ہی کیے اسے دشمنوں کا بجنٹ قرار دیا لیے جتنے بھی آئے ان کی تکذیب کیا نہیں قتل کیا تحتیقی اِذَا هَلکَ یہاں تک کہتم ہلاک ہو گئے یعنی تم پر ذلت ومسکنت ڈال دی گئی تم ذلیل ترین قوم بن گئے قُلتُمُ لَنُ یَّبُعَثَ اللّٰهُ مِنُ بَعُدِهِ رَسُولُ لاً تم نے کہا کہ اللہ یوسف کے بعد ہر گز کوئی رسول بعث نہیں کرے گا یعنی یوسف الله کا آخری رسول تھااس پراللہ نے دروازہ بند کر دیا بیوہ وجہ تھی جس وجہ سےتم ہلاک ہو گئے ذلت کا شکار ہو گئے تم ذلیل ترین قوم بن گئے جوتم اللہ کی طرف سے را ہنمائی کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے را ہنمائی کڑھکرا دیا جائے گا دروازہ بند کر لیا جائے گا تو کون ہے جو تہہیں بلندیوں کی طرف لے جائے اور ذلت ورسوائی سے بیجا سکے؟ پھر ذلت ورسوائی تمہارا مقدر ہے اللہ نے قدر میں کر دیا کہ جب اللہ کی بجائے شیاطین مجر مین کو ا پنارا ہنما بناؤ کے تو تمہارا یہی انجام ہوگا کے ذلِک پُضِلُ اللهُ بالکل اسی طرح الله ضل کررہا ہے یعنی گمراہیوں کی طرف لے جارہا ہے۔ اس امت کوآج کہا جار ہاہے کہ جیسے بنی اسرائیل پوسف کے بعد ذل ہوئے بلندیوں سے پستیوں کی طرف جاتے جاتے یہاں تک کہ ہلاک ہوگئے بالکل اسی طرح اس امت کو بھی ضل کیاجار ہاہے اور آج حقیقت آپ کے سامنے ہے مکن کھو مُسُرف 'جویہ بھی لیتا ہے کہ وہ اب اللہ کا چہیتا ہے وہ جوچا ہے کرے اللہ اس سے پھھ یو چینے والانہیں، جواس کے دیتے ہوئے کا غلط استعال کررہاہے مس یوز کررہاہے جوذ مدداری دی اس سے لا پر واہی برت رہاہے مُسرُ تَسابُ جب ہم اینے رسول کے ذریعے حق ہر پہلو سے کھول کھول کرر کھودیں حق اس فندرواضح کر دیں کہ کوئی چاہ کربھی اس کار دنہ کر سکے اس پرواضح ہوجائے کہ بیرق ہے کیکن اس کے باو جود وہ شکوک میں پڑار ہےا بینے بڑوں اپنے ملّا وَں اپنے مفسروں اپنے آ با وَاجدادکوسا منے لار کھے کہ بیا کیلاسچا اور باقی سب کے سب غلط ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس اکیلے کو ہی حق سمجھ میں آگیا ایسا کیسے ہوسکتا ہے؟ یوتو بالکل ہماری ہی طرح ہے کھا تاپیتا ہے اس کے بیوی بیچے میں اس کو وہی تمام حاجات لاحق ہیں جوہمیں ہیں اس لیے بیکس طرح رسول ہوسکتا ہے؟ رسول اور وہ بھی ہمارے درمیان؟ نہیں نہیں دلنہیں مان رہاتو جو بھی ایسا کررہے ہیں جوتن ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود بھی شکوک میں ہیں ان کواللہ اس طرح گمراہ کررہاہے وہ لوگ حق اس قدرواضح ہوجانے کے باوجودخود گمراہی کا سودا کررہے ہیں۔ اس آیت میں بہ بات بالکل کھول کرواضح کر دی گئی کہ موسیٰ کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل نے نہ صرف یوسف کو آخری رسول و نبی قر اردے کررسالت ونبوت کا درواز ہ بند کرلیا بلکہا گرکوئی بھی اللہ کا بھیجا ہوا سامنے آتا تو اس کا کذب کرتے اسے قل کردیتے اور پھرتمام کے تمام بنی اسرائیل اس پرمتفق تھےان کا اس پر اجماع تھا اکثریت کا یہی عقیدہ ونظریہ تھالیکن کیا اکثریت کا بیعقیدہ اخذ کر لینا اور اس بر ڈٹ جانا کیاحق ثابت ہوا؟ کیاحق ہونے کی دلیل بن گیا؟

بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا یہی عقیدہ اخذ کرلیاتھا کہ یوسف کے بعداب کوئی رسول و نبی نہیں آئے گارسالت ونبوت کا دروازہ بند ہو چکا اور پھر پورے کے پورے بنی اسرائیل نے بیے عقیدہ اخذ کرلیا اور جو بھی ایسی شخصیت سامنے آئی یعنی اللہ نے جسے بھی ان کی راہنمائی کے لیے کھڑا کیا تو انہوں نے اسے قبل کردیایا اس کی تکذیب کی لیکن کیا سارے کے سارے بنی اسرائیل کے اس بات پر متفق ہونے سے بیے عقیدہ اخذ

كرلينے سےاللّٰد كا قانون بدل گيا؟

اکثریت کے ماننے کی وجہ سے اللہ نے اپنا قانون بدل دیا؟ اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا حق بن گیا؟ اللہ نے بھی اسے حق کا درجہ دے دیا اور ان کی خواہشات کی اتباع میں اللہ نے بھی دروازہ بند کر دیا اور پھر کوئی رسول و نبی نہ جھیجا؟ نہیں بالکل نہیں۔

تو پھر کسی بھی بات کے قق ہونے کا معیار کسی بھی بات کو تسلیم کیے جانے کا معیارا کثریت کا اس پر تنفق ہونایا اکثریت کا تسلیم کر لینانہیں ہوسکتا اس لیے مخض اس بنیا دیر بیکہنا کہ اس عقیدے کو بچے مان لیا جائے کہ اکثریت اس بات پر تنفق ہے اکثریت اسے تسلیم کرتی ہے اکثریت کاعقیدہ ہے کہ محمد علیہ السلام آخری رسول و نبی تھے ان کے بعد کوئی نبی ورسول نہیں بیر معیار کہاں سے آگیا؟ بیر معیار کسے کیا؟ کیا اللہ نے بیر معیار طے کیا؟

اگر کسی بھی بات کے قق و پچ ہونے کا معیارا کثریت کا اجماع ہے اکثریت کا تشلیم کرنا ہے اکثریت کا عقیدہ بنانا ہے تو پھر جتنے بھی رسول آئے ان میں سے کوئی ایک بھی سپچانہیں تھاسب کے سب جھوٹے ثابت ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ محمد علیہ السلام بھی جھوٹے اور باطل ثابت ہوجاتے ہیں کیونکہ ایک طرف پوری دنیا کے انسان تھے اور دوسری طرف اکیلے محمد علیہ السلام۔

جس جس موضوع پر بھی محمد علیہ السلام نے لب کشائی کی اس اس موضوع پر مشرکین مکہ ہوں یا یہودی وعیسائی وہ سب کے سب محمد علیہ السلام کے خلاف اس پر مثنق تھان کے عقائد تھے اور محمد علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلے سے ان میں وہ سب عقائد چلے آرہے تھے تو کیا وہ سب کے سب سپچے اور محمد علیہ السلام محبولے تھے غلط تھے کیونکہ اکثریت پہلے سے ہی ان کے خلاف عقائد ونظریات پرڈٹی ہوئی تھی۔

اور پھرظاہر ہے جبان کے بھی مختلف موضوعات پرعقا ئدونظریات تھے تو انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی بنیا داور دلائل تو ضرورگھڑ رکھے ہوں گے جن کی بنیا دیروہ عقائدا خذ کر کےان پرشفق اور ڈٹے ہوئے تھے۔

اس کے باوجود بھی اگر کوئی اکثریت کوہی معیار حق سمجھتا ہے تو پھر دیکھیں اللہ نے قرآن میں اکثریت کے حوالے سے کیا فیصلہ سنایا۔

اَكُثَرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ. البقرة ١٠٠

یہ جواس وقت دنیا میں آباد ہیں ان کی اکثریت یعنی زیادہ سے زیادہ ایسے ہیں جوتق کوشلیم نہیں کررہے اکثریت حق سے کفرہی کررہی ہے اکثریت حق کودل سے تشلیم کرتے ہوئے اسی طرح عمل نہیں کررہی۔

اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُون. البقرة ٢٢٣

لوگوں کی اکثریت نہیں شکر کر رہی یعنی انہیں جو بھی دیا گیا سننے، دیکھنے ہم صلاحیتیں دی گئیں مال واولا ددیا گیا، زمین میں اختیار دیا گیا یا جو پھر بھی دیا گیا یہ ان کا یاان میں سے کسی کا بھی اس مقصد کے لیے استعال نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے انہیں یہ سب دیا گیا بلکہ اس کے برعکس اپنی خواہشات کی انتاع میں ان کا استعال کر رہے ہیں۔

اَكُثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ. آل عمران ١١٠

یے جواس وقت دنیا میں آباد ہیں ان کی اکثریت یعنی زیادہ سے زیادہ ایسے ہیں جونسق کررہے ہیں یعنی اللہ کی بات کواللہ کے کلام کو بدل رہے ہیں بات کواس کے مقام سے بدل رہے ہیں اس میں ملاوٹ کررہے ہیں حق کو بدل رہے ہیں۔

آكُثَرَكُمُ فَاسِقُونَ. المائده ٥٩

اس وفت جود نیامیں آباد ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا جار ہاہے کہ تمہاری اکثریت فسق کررہی ہے یعنی حق کوبدل رہی ہے۔

اَكُثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ. المائده ١٠٣

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں ان کی اکثریت نہیں تمجھ رہی لینی ان کو سننے دیکھنے اور جوسن دیکھ رہے ہیں اسے تمجھنے کی صلاحیت دی گئی کیکن بیلوگ جو بھی سن اور دیکھ رہے ہیں اسے تمجھ نہیں رہے بلکہ بغیر شمجھے ہی جو سنتے اور دیکھتے ہیں وہی کررہے ہیں۔

اَكُثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ. الانعام ٣٧

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں ان کی اکثریت غور وفکر نہیں کر رہی جس وجہ سے بیٹم نہیں رکھ رہے یعنی انہیں حق کاعلم ہی نہیں ہے کیونکہ اکثریت غور وفکر نہیں کرر ہی۔

اَكُثَرَهُمُ يَجُهَلُوُنَ. الانعام ١١١

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں ان کی اکثریت جہل کررہی ہے بعنی اکثریت جوبھی اعمال کررہی ہے بغیرعلم کے ہی کیے جارہی ہے کسی کوفق کاعلم ہی نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے ہی اعمال کی جارہے ہیں کوفق کاعلم نہیں جسے بیٹلم کا نام دے رہے ہیں وہ علم نہیں بلکہ سوفیصد جہالت ہے جس کافق کیساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اَکُثَوَ النَّاسِ لَا یَعُلُمُوْنَ. الاعواف ۱۸۷

اکثریت لوگوں کی غور وفکنہیں کررہی جس وجہ ہے کم نہیں رکھر ہی لیتی اکثریت کوحق کاعلمٰ ہیں ہے۔

اَكُثَرُهُمُ الْكُلْفِرُونَ. النحل ٨٣

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں ان کی اکثریت حق کا انکار کررہی ہے۔

آكُثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. الاسراء ٨٩

لوگوں کی اکثریت جو پچھ بھی انہیں دیاان کا اس مقصد کے لیے استعال کرنے سے انکار کررہی ہے جس مقصد کے لیے انہیں سب دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع میں استعال کررہی ہے بعنی انہیں سنند کی بھی صلاحت دی تو اسی لیے کہ تیں دیکھیں میں استعال کررہی ہے بعنی انہیں سنند کی بھی صلاحت دی تو اسی لیے کہ تیں دیکھیں اور بھھنے کے بعد ہی کوئی عمل کریں اس وقت تک عمل کے قریب بھی نہ جائیں جب تک کہ اطمینان حاصل نہ ہوجائے لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ ان صلاحیتوں کا اس مقصد کے لیے استعال کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع میں استعال کررہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی انہیں دیا گیا سب کے سب کا اپنی خواہشات کی جی خواہشات کی اتباع میں استعال کررہے ہیں۔

وَهَا كَانَ ٱكُثَرُهُمُ مُّؤْمِنِيُنَ. الشعراء ٨

اور یہ تواللہ کے قانون میں ہو چکا کہا کثریت ان لوگوں کی جواس وقت دنیا میں آباد ہے مومن نہیں ہے یعنی اکثریت مومنین نہیں ہو پھر ظاہر ہے مشرکین ہیں۔

اَكُثَرُهُمُ كَلْدِبُونَ. الشعراء ٢٢٣

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں ان کی اکثریت کذب کررہی ہے اکثریت جھوٹوں کی ہے جوجھوٹ بول رہی ہے۔

ٱكُثَرُهُمُ مُّشُوكِيُنَ . الروم ٣٢

اس وفت جود نیامیں آباد ہیں ان کی اکثریت مشرکین کی ہے یعنی اکثریت مشرک ہے۔

ٱكُثَرَكُمُ لِلُحَقِّ كُرِهُوُن. الزحرف ٥٨

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں اللہ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہدر ہاہے کہ تمہاری اکثریت کے لیے ق کراہت والا ہے یعنی اکثریت کوق نا گوارگز رر ہاہے کہ حق کے سامنے آنے پراسے تسلیم کرنے کی بجائے بچدک رہے ہوگا کم گلوچ کررہے ہوتہیں حق تکلیف دے رہاہے۔

اَمُ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَ هُمُ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمُ اِلَّا كَا لَانْعَامِ بَلْ هُمُ اَضَلُّ سَبِيلاً. الفرقان ٣٣

کیاتم جوانہیں دیکھر ہے ہواور پیگمان کررہے ہوکہ اس وقت جودنیا میں آباد ہیں بہتیری بات کوئن رہے ہیں لیخی آج جب حق کھول کھول کرواضح کیا جارہا ہے تو پیالتھ جوانہیں دیکھر ہے ہیں اور کیا ہے کہ حق کو ہیں پٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بیلوگ حق کوئن رہے ہیں اور کیا ہے کہ حق کو ہیں بٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ بیتوالیے گراہ ہیں کہ ان سے بڑھ کرکوئی گراہ ہے ہی نہیں لینی ان کا جانوروں سے موازنہ کرنا جانوروں کی تو ہین ہے کیونکہ انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا گیاوہ تو اس مقصد کو پورا کررہے ہیں لیکن بیلوگ آئیں کہ ان کہ ان کیاوہ تو اس مقصد کو پورا کررہے ہیں لیکن بیلوگ تا ہیں کہ ان کہ ہیں کہ ان کو تیار ہی نہیں کہ بیگراہ سے بڑھ کرکوئی گراہ ہے ہیں کیونکہ جوحق ہے اس کا کفر کررہے ہیں اور جو باطل ہے اسے حق کا نام دے کرجہل کررہے ہیں بیر مانے کو تیار ہی نہیں کہ بیگراہ

ہیں اور ظاہر ہے جوخود کو ہدایت یافتہ کہے اور حقیقت میں وہ گمراہ ہوتو اسے ہدایت کیسے ل سکتی ہے ہدایت تو اسے ملے گی جو ہدایت کا طالب ہواس لیے بیا یسے گمراہ ہیں کہان سے بڑھ کرکوئی گمراہ ہے ہی نہیں۔

جَآءَ هُمُ بِالْحَقِّ وَ اكْتُرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ. المومنون ٥٠

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں آگیاان کے پاس حق بعنی ان میں انہی سے ایک بشررسول کو بعث کیا جوان پرحق ہر لحاظ سے کھول کھول کرواضح کررہا ہے اوران کی اکثریت کے لیے حق کراہت والا ہے اکثریت کوحق نا گوارگز ررہاہے اکثریت کوحق تکلیف دے رہاہے کہ حق کیساتھ دشمنی کررہے ہیں۔

آكُثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمُ مُّعُوضُونَ. الانبياء ٢٣

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں ان کی اکثریت کوحق کاعلم ہی نہیں پس آج جب ان پرحق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کیا جار ہا ہے تو یہ لوگ حق سے اعراض کر رہے ہیں یعنی حق کوکوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے حق کوکوئی توجہ ہی نہیں دے رہے حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُ مُّشُوكُون. يوسف ١٠١

اس وقت جود نیامیں آباد ہیں ان کی اکثریت نہیں مان رہی جواللہ سے ہے گران کی اکثریت مشرکوں کی ہے اکثریت شرک کررہی ہے یعنی اللہ جو کہ فطرت ہے کیساتھ اس کے کاموں میں اکثریت مداخلت کررہی ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ اَكُثَرُهُمُ إِلَّا ظَنًّا. يونس ٣٦

اور نہیں اتباع کررہی ان کی اکثریت جواس وقت دنیا میں آباد ہیں مگر طن کی اتباع کررہے ہیں۔ طن کہتے ہیں اسے جوسنائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا ہے اور ہوسنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے بغیر سمجھے تسلیم کر کے اس پڑمل کرنے کوظن کی اتباع کرنا کہتے ہیں تو اللہ اکثریت کے بارے میں کہدرہا ہے کہ اکثریت ظن کی اتباع کررہی ہے بعنی یہ جوسن اور دیکھ رہے ہیں اسے بھھنے کی صلاحیت اتباع کررہی ہے بعنی یہ جوسن اور دیکھ رہے ہیں اسے بھھنے کی صلاحیت بھی دی اور بارباریدواضح کردیا کہ اس وقت تک کسی بھی عمل کے قریب مت جانؤ جب تک کہ اس کے بارے میں مکمل علم حاصل نہ کر لو یعنی جوسن اور دیکھ رہی ہوئے اس پڑمل کررہی ہوئے اس پڑمل کررہی ہے واضح کردیا کہ اس وقت تک کسی بھی عمل کے قریب مت جانؤ جب تک کہ اس کے بارے میں مکمل علم حاصل نہ کر لو یعنی جو نے اس پڑمل کررہی ہو پہلے اسے مکمل طور پر سمجھواس کے بعد عمل کر ولیکن اکثریت کا معاملہ ہیہ ہوئے اس پڑمل کررہی ہے اور طن کی اتباع تو صرف مشرک ہی کرتے ہوئے اس پڑمل کر یہ ہی مشرکین کی۔

وَإِنْ تُطِعُ اَكُثَرَ مَنُ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ. الانعام ١١٦

اللہ اپنے رسول کو کہدرہا ہے اور رسول مومنوں کو کہدرہا ہے جواس کی وعوت کو تنایم کررہے ہیں کہ اگرتم نے بات مان کی اکثریت کی جوز بین میں ہیں تو تجھے گمراہ کر رہی ہے۔ جس کے پیچھے بھی چل رہی ہے جس کے پیچھے بھی چل رہی ہے اکثریت جو بین اللہ کی راہ سے نہیں اکثریت ابنا کے بینے جو بھی کر رہی ہے اور نہیں ہیں یہ یعنی جواس وقت و نیا میں آباد ہیں جو بھی زمین میں ہیں کمران کی اکثریت جو فی ہے اور جھوٹوں کو بی پیند کرتی ہے غلط و بے بنیا دبا تیں کرنے والے اور الی باتیں کرنے والوں کو بی پیند کرتے ہیں۔
مگر ان کی اکثریت جھوٹی ہے اور جھوٹوں کو بی پیند کرتی ہے غلط و بے بنیا دبا تیں کرنے والے اور الی باتیں کرنے والوں کو بی پیند کرتے ہیں۔
می چند آبات ہیں ان کے علاوہ قرآن جرا پڑا ہے الی آبات سے اور آپ نے د کھولیا کہ اکثریت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کس طرح کھول کھول کر ہم کی پہلو سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہوں مشرکین کا ختم نبوت کے نام پر عقیدہ بالکل بے بنیا دوباطل خابت ہو گیا اور اگر حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ حق اکثریت کا بیع تقیدہ ہے تو بھران کا شار بھی اللہ کے ہاں اکثریت میں ہے جو مشرکین ہیں ان کو حق تکا بیر سے بین کہ اکثریت والا اس لیے ظاہر ہے جو شرکین ہیں ان کو حق نا گوار بھی کہ کر دیا کہ حق اکثریت کی جے بئی کر اہت والا اس لیے ظاہر ہے جو شرکین ہیں ان کو حق نا گوار بھی کہ کی کہ کی کہ کو تاکو جو بھی ہی کہ کہ کو کی کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے لیے ہے بھی کر اہت والا اس لیے ظاہر ہے جو شرکین ہیں ان کو حق نا گوار بھی کہ کو کہ کو کہ کہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو کہ کو کے کہ کیا کہ کیں کہ کو کو کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کر کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کھو کو کہ کو

یعنی آپ کسی بھی لحاظ سےغور کرلیں ہے کہنا چونکہ اکثریت کا بیے مقیدہ ہے تو مان لیا جائے یہ بات بے بنیاد کھوکھلی اور باطل ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن اس وقت جب آپ اسے حق ثابت بھی کریں اس کے خلاف اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دیکر مطمئن کر دیں۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہی بات اللہ نے بیان کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دل کے اطمینان کے لیے بیجا نا چاہا کہ جو حیات وجود میں آرہی ہے اس کی موت کیے وجود میں آئی تورب نے کہا کیا تم مانے نہیں لیعنی تم تسلیم نہیں کرر ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا کہ نہیں الی بات نہیں ہے بلکہ دل کے اطمینان کے لیے دکھنا چاہتا ہوں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے آگے سے تحق کی کہ نہیں میں اللہ ہوں میں تیرار ب ہوں جو کہ در ہا ہوں اس وہ آئکھیں بند کرکے ماننا پڑے گایا پھر اللہ نے وہ سب دل کی آئکھوں سے دکھا کر ابراہیم کو مطمئن کردیا؟ جیسا کہ آپ اس آیت میں دکھے سے جیں۔ واڈ قالَ ابراہیم وہ آئکھیں بند کرکے ماننا پڑے گایا پھر اللہ نے وہ سب دل کی آئکھوں سے دکھا کر ابراہیم کو مطمئن گردیا؟ جیسا کہ آپ اس آیت میں دکھے سے جیں۔ واڈ قالَ ابراہیم دکھی تُنوفِی قالَ اوَلَمُ تُوفِینَ قالَ اَولَمُ تُوفِینَ قالَ اَولَمُ اللهُ عَزِیْزُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْزُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَزِیْزُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَانِ اللّٰہ عَزِیْزُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَزِیْزُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَزِیْزُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَرِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَرِیْزُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَزِیْزُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَانِ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ عَانُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ حَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ عَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ عَکِیْمُ اللّٰہ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ عَنِیْرُ عَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ عَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ اللّٰہ اللّٰہ عَنِیْرُ عَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ عَکِیْمُ اللّٰہ عَنِیْرُ عَکِیْمُ اللّٰہ اللّٰہ

وَإِذْ قَالَ اِبُواهِمُ اورتب كها تفاجس نے كہا تفاابرا ہيم ہےاب سوال يہ پيدا ہوتا ہے كہ كب كها تفاتواس كا جواب اسى قر آن ميں اس سے تحجيلي آيات ميں موجود ہے کہ جب ابراہیم کانمرود سے آمناسامنا ہوا تھا کہ جب ابراہیم نے کہا کہ میرار بسموت کوحیات کررہا ہے تو نمرود نے کہا کہ بیتو میں بھی کررہا ہوں لینی میں بھی یانی برسار ہاہوں زمین سے نباتات اگا کرمخلوقات کووجود میں لار ہاہوں اس کےعلاوہ دیکھومیں طرح طرح کی مخلوقات کووجود میں لار ہاہوں اس میں کون سی بڑی بات ہے اگررت ہونے کی یہی دلیل ہے تو میں ہی توربؓ ثابت ہوتا ہوں تواس وقت ابراہیم لا جواب ہو گئے وہ اس سے آ گے اسے کوئی جواب نہ دے سكے تب ابراہيم نے كہاتھا رَبِّ مير ربِّ يعنی فطرت كوكہاتھا اوركيے اوركيا كہاتھا يہ كھى آ گے واضح كرديا گيا اَدِ نِسى كيك تُسُسى الْمَوْتِلَى ميں كيا كررہا ہوں؟ میں دیکھنے کی کوشش کرر ہا ہوں کہ کس طرح موت وجود میں آئی یعنی وہ مواد وجود میں آیا جسے حیاء کیا جار ہا ہے یعنی پیجوز مین پرمخلوقات وجود میں آرہی ہیں جس مواد سے میخلوقات وجود میں آ رہی ہیں آخر یہ مواد کہاں سے اور کیسے وجود میں آیا۔ ابراہیم اپنے ربّ سے سوال کررہے تھے اور ربّ فطرت ہے فطرت سے پھی یو چھنے کا مطلب بینہیں ہے کہ اپنی زبان سے سوال کیا جائے بلکہ فطرت سے اسی کی زبان میں یعنی عملی زبان میں بات کی جاتی ہے۔ابراہیم فطرت کی زبان میں یعنی ملی طور پرفطرت سے یو چور ہے تھے یعنی فطرت میں آ سانوں وز مین می*ں غور وفکر کر رہے تھے کہ یہ* جوز مین پرحیات وجود میں آ رہی ہے جہاں تک آنکھوں سےنظرا ٓ رہاہے یہاں تک تو پیۃ چل گیالیکن اس سے پیچھے کے جومراحل ہیں جنہیں آنکھوں سےنہیں دیکھا جاسکتا وہ کون سےمراحل ہیں بیہ مواد کیسے وجود میں آیا؟ یوں ابراہیم آسانوں وزمین میں غور وفکر کررہے تھے لیکن اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہویارہے تھے یعنی حق واضح نہیں ہور ہاتھا بہت جدوجهد کرنا پڑر ہی تھی گویا کہ آ گے سے فطرت بیے کہ مربی ہے لیتن ربّ بیے کہ یہ رہا ہے کہ کیوں تُو جاننا جا ہتا ہے کیا جوآ تکھوں سے دکھائی دے رہا ہے تُو اسے تسلیم نہیں کرتا؟ کیااصل ربّ جو کہ فطرت ہے کی پہچان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ کیا تھے اب بھی فطرت کے ربّ ہونے پرشک ہے؟ توابراہیم نے اپنے عمل سے میہ جواب دیا یعنی عاجزی وانکساری اختیار کرتے ہوئے غور وفکر جاری رکھا کنہیں ایسانہیں ہے کہ جب میری نمرود سے بحث ہوئی تولا جواب ہونے پر میں حق سے کفر کررہا ہوں بلکہ میں حق کوشلیم کررہا ہوں کیکن میں اپنے ول کے اطمینان کے لیے جاننا چاہتا ہوں جیسا کہ یہی بات آیت میں بطور تاریخ اتار دی كَىٰ قَالَ اوَلَهُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَ قَلْبَى لِينَا آكے سفطرت في ملى طور يربيكها كه كيانبين تُوسليم كرر ہا؟ ليني ابتك جوتن تيرے سامنے آچکا ہے کیا تُو اسے تسلیم نہیں کررہا؟ کیا تجھے اس میں شکوک ہیں کہ یہی تیرار پنہیں ہے؟ تو آ گے سے ابراہیم نے بھی این عمل سے ہی ہیہ جواب دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں، جوحق اب تک سامنے آچکا میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہی میرار ہے جو ہر طرف نظر آر ہاہے کیکن میں جو آنکھوں سے نظر نہیں آر ہااسے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں یعنی میرا دل دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم آسانوں وزمین میںغور وفکر کرر ہے تھے بیہ جوزمین پرحیات وجود میں آرہی ہے جہاں تک کا نوں آنکھوں اور د ماغ تک جایا جاسکتا ہے وہاں تک توحق واضح ہو چکا تھالیکن جہاں د ماغ کی رسائی نہیں جہاں صرف دل ہے ہی سفر کیا جاسکتا ہے وہاں تک نہیں جایار ہے تھے اور پھر بالآخر جب غور وفکر جاری رکھا تور بے نے یعنی فطرت نے اسی وجود نے وہ حق بھی کھول کرواضح کر دیا قک اُل فَ خُلدُ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْو كَهَالِسَ اخذ كرجاران ميں سے جو مخصوص خلاء ميں تيرر ہے ہيں۔

ابراہیم نے جب اپنی ہی ذات میں غور وفکر کیا کہ میں کیسے خلق ہوا تو دیکھا کہ میں جو کھا تا ہوں اسی سے بنتا ہوں بیز مین پر جو بھی جاندار مخلوقات ہیں وہ اسی سے بنتا ہوں بیز مین پر جو بھی جاندار مخلوقات ہیں وہ اور دمیں آرہی ہیں وہ مواد وجود میں آرہی ہیں وہ مواد

کہاں ہےاور کیسے وجود میں آیا یہ ہمچھ ہیں آر ہاتھالیکن بالآخر فطرت نے بیراز بھی کھول دیا کہا پنی ہی ذات میں غور کروبیہ جوجسم پر بالوں کی صورت میں نائیلون ہے بیکہاں سے وجود میں آیا؟ ناخنوں کی صورت میں بلاسٹک ہے بیکہاں سے آیا؟ ایسے ہی جسم جن جن عناصر سے وجود میں آیا جن میں تیل وغیرہ بھی ہے تو غور وفکر کرنے پریپرازکھل گیا کہزمین میںان کا خام مال طین یعنی خام تیل کی صورت میں موجود ہے وہ طین یعنی خام تیل چٹانوں میں وجود میں آیا اور چٹانوں میں وہ عناصر پہاڑوں سے گئے، پہاڑوں میں وہ تمام عناصر موجود ہیں اور پہاڑ اور بیز مین کی تہیں خلاء ہے آنے والے شہابیوں جو کہ الطیر ہیں یعنی خلاء میں تیررہے ہیںان کی بارشوں سے وجود میں آئیں تو پیرب یعنی فطرت نے کہا کہ بیجوز مین وجود میں آئی تھی تو کیسے وجود میں آئی تھی؟ خلاء میں جوالطیر ہیں یعنی جوخلاء میں تیررہے ہیں ان کےصررررررصرررررکر کے زمین پرآنے سے زمین کی تہیں وجود میں آئیں تو کہاان خلاء میں تیررہے شہابیوں میں سے جاراخذ کر لینی زمین پر جوآخری چارمراحل میںشہاییے آئے ان میں ان تمام مخلوقات کی موت تھی وہ چارا قسام کےشہاییے زمین پر جوحیات کا نظام چل رہا ہے اس کی موت ہیں فَصُرُهُنَّ اِلَیُکَ پس وہ چارالطیر تعیٰ خلاء میں تیررہے چارا قسام کے شہابیے صررررررہوئے تیری طرف یعنی تُو کہاں موجودہے؟ زمین برتو اس وقت تُوجہاں موجود ہے وہ اس طرف یعنی زمین کی طرف صرر رر رکر کے آئے جیسے کوئی شہابیگر تا ہے یا جیسے کوئی میزائل آ کر گرتا ہے شُمَّ اجُعَلُ عَلٰی کُلّ جَبَل مِّنُهُنَّ جُزُءً اجبخلاءے آخری چارا قسام کے شہاہیے زمین برصرررر سررر کر کے آئے تو پھر کر دیا تمام کے تمام پہاڑوں بران سے اجزاء یعنی پیر جوز مین برمخلوقات وجود میں آرہی ہیں جن اجزاء یعنی عناصر ہے وجود میں آرہی ہیں وہ عناصر پہاڑوں کی صورت میں ذخیرہ کر دیئے ان عناصر کوفرا ہم کرنے کی ذمدداری پہاڑوں پرعائد کردی ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاتِیننک سَعْیًا پھر جہاں اس وقت تُو کھڑا ہے یعنی یہ جوز مین پرحیات کا نظام چل رہاہے یہاں تک وہ مختلف مراحل طے کرتے کرتے جو کہان کی سعی ہے کرتے آئے اور آ رہے ہیں یعنی پہاڑوں سے وہ عناصر چٹانوں میں جاتے ہیں چٹانوں میں نیچے یانی کی شکل میں آگ ہے بعنی لاوا ہے اور اوپر برف یعنی ٹھنڈ ہے اور ان میں بیعناصریک یک کرخام تیل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جسے قرآن میں ''من صلصالٍ من حماءِ مسنون'' کہا گیا پھروہ خام تیل زمین کی اس چٹانی تہدمیں پوری زمین میں پھیلتا ہے نیچے لاوا ہونے کی وجہ سے وہ خام تیل لیعنی طین گیسوں میں بدلتا ہےاورز مین کی اوپر والی تہوں کی طرف سفر کرتا ہےاور بالآخران عناصر یانی اور سورج کی توانائی سے نباتات وجود میں آئیں اور دوسری طرف جب انہیں حارا قسام کےشہابیوں سے یانی وجود میں آیا جس سے سمندروجود میں آئے اور بارشوں کا نظام وجود میں آیا اس یانی میں انہی عناصر سے زندگی وجود میں آئی جوسعی کرتے کرتے لعنی آہستہ آہستہ آ گے کو بڑھنے کی کوشش کرتے رہے است وجود میں آئی ہے بشروجود میں آیا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيُز 'حَكِيْمُ اوربيہ کیاعلم دیا؟ اس میں کچھشک نہیں یہی اللہ تھااللہ عزیز حکیم ہے یعنی جوعزیز حکیم ہے وہی اللہ ہے۔ یوں ربّ بیعنی فطرت نے ابرا ہیم کواس کے تمام تر سوالات کے جوابات دیکرابراہیم کے دل کومطمئن کر دیا۔

اب حقیقت آپ کے سامنے ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کیا اللہ تختی کیساتھ اپنی بات منوا تا ہے یا پھر سامنے والے کو مطمئن کرتا ہے اس کے ہرسوال کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ سامنے والے کے پاس کوئی سوال نہیں رہتا اور حق اس قدر واضح ہوجا تا ہے کہ ماننا اس کی مجبوری بن جاتا ہے وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کرسکتا اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہتا بلکہ اس پر ججت ہوجاتی ہے۔

بالکل اس طرح آپ ایک بات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حق ہے تو پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ اسے حق ثابت کریں آپ ہمیں اس حوالے سے مطمئن کریں ہمارے ہرسوال کا جواب دیں یہاں تک کہ ہم لا جواب ہوجا ئیں اور اس بات کا حق ہونا ہم پراس قدر واضح ہوجائے کہ ہم چاہ کر بھی اس کا انکار نہ کرسکیں۔

یمی بات آپ قر آن میں بار بار د کھے سکتے ہیں کہ اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ اللہ کا قانون ہیہ کہ اللہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تواپی بات سامنے رکھنے سے پہلے قد ، لقد ، ولقد کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جیسا کہ آپ درج ذیل آیات میں دیکھے سکتے ہیں۔

وَلَقَدُ اَنْزَلُنَاۤ اِلَيُكَ ايْتٍ بَيّنتٍ وَمَا يَكُفُرُبِهَآ اِلَّا الْفَسِقُونَ. البقرة ٩٩

قَدُخَلَتُ مِنُ قَبُلِكُمُ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْاَرُضِ فَانْظُرُواكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ . آل عمران ١٣٧

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذُ بَعَتَ فِيُهِمُرَسُولًا مِّنُ اَنْفُسِهِمُ يَتُلُو اعَلَيْهِمُ اينه وَ يُزَكِّيْهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُو امِنُ قَبْلُ

\_\_\_\_\_\_ لَفِیُ ضَلْلٍ مُّبِیُنٍ . آل عمران ۱۲۴

مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنُ تَوَلِّى فَمَآ اَرُسَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا . النساء ٨٠

يَّايُّهَا النَّاسُ قَدُ جَا ۚ ءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنُ رَّبِّكُمُ فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُ وَاِنُ تَكُفُرُواْ فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكَيْمًا .النساء ١٧٠

> وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرُانِ مِنُ كُلِّ مَثَلٍ فَابَى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا. الاسراء ٩٩ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنُ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً. الكهف ٥٣

یہ چندآیات آپ کے سامنے ہیں اور ان میں آپ دیھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب بھی اپنی بات پیش کی اپنا دعویٰ پیش کیا تو پہلے تحقیق کرنے کی دعوت دی کہ اگر اس کے مقابلے پرکہیں سے حق ملتا ہے یا کوئی اور حق ثابت ہوتا ہے تو اپنے گھوڑے دوڑا کرد کھے لوا پی تحقیق کرکے دیکھ لوبا لآخرتم پر واضح ہوجائے گا کہ جوہم کہہ رہے ہیں یہی حق ہے۔ یہ چندآیات ہیں ان کے علاوہ قرآن الیم آیات سے بھراریڑا ہے۔

لیمنی تم اپنی طرف سے جتنی جاہے تحقیق کرلواپنے گھوڑے دوڑ الوا گرکوئی ہمارے مقابلے پرحق کا دعویٰ کرتا ہے کوئی بھی حق کا دعویدارہے تو اس کی بات س لواسے دیکھ لو پر کھلو بالآخرتم پرواضح ہوجائے گا کہ حق یہی ہے جوہم کہدرہے ہیں۔

جب الله کی سنت بیہ ہے تو پھر کیاالله کا اسم المومن نہیں ہے؟ الله مومنوں کو یہی حکم نہیں دیتا کہ الله کا رنگ اختیار کرو؟ جبیبا کہ آپ سورت البقرة کی درج ذیل آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنُ اَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَّنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ. البقرة ١٣٨

رنگ تھاجواختیار کرنا تھااللہ کارنگ ہےاورکون ہے جواحسن ہےاللہ کے رنگ سےاور ہم اسی کی غلامی کررہے ہیں۔

اب اگرآپ مومن ہیں اور اپنی بات میں ہے ہیں تو لامحالہ آپ کو اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہوگا آپ کو اپنی بات کوتن خابت کرنا ہوگا آپ کو سامنے والے کو ببانگ دہل ہیں ہماری بات غلط ہے پر کوئی حق کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنی تحقیق کر لوا گرتم سیحتے ہو کہ ہم غلط ہیں ہماری بات غلط ہے تو تہمیں اسے غلط خابت کرنا ہوگا ورنہا گرید تن خابت ہوجائے تو تہمیں ماننا ہوگی۔ اگر آپ بدرنگ اختیار کرتے ہیں تو نہ صرف آپ مومن خابت ہوجائے تو تہمیں ماننا ہوگی۔ اگر آپ بدرنگ اختیار کرتے ہیں تو نہ صرف آپ مومن خابت ہوجائے ہیں بلکہ آپ کی بات کو کوئی غلط خابت ہو بھی نہیں سکتا وہ بات غلط خابت ہو بھی ہوئی ہیں سے جو گری کر ہیں اور اگر آپ ایسانہیں کرتے تو جان لیس کہ اور شرک کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے مقابلے پر ایک الگ وجود ہونے کا دعویٰ کردیا اللہ نے تھم دیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کر ولیکن آپ اللہ سے کفر کرتے ہوئے اس کے شریک بن رہے ہیں۔ یہماں تک آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت جس کا مطلب بدلیا جاتا ہے کہ چھر علیہ السلام آخری رسول اور نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی ورسول نہیں موتا بلکہ بالکل بے بنیاد و ماس عقیدے کرتی ہونے کی بنیاد اور دلیل اکثریت کا اس پر شفق ہونا یا کثریت کا سے تسلیم کرنا ہے تو اس بنیاد پر بیتی خاب ہوتا بلکہ بالکل بے بنیاد و بلطل خابت ہوجا تا ہے اور رنہ بی اسے حق تسلیم کی با جاس کی وضاحت کرتا ہے جیسا کہ درج ذیل آب ہو کھر ہے ہیں۔

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدائهُمُ اللَّهُ وَ اُولَئِكَ هُمُ اُولُوا الْاَلْبَابِ. الزمر ١٨

ایسے لوگ جوخودہی سن رہے ہیں جوبھی بات سامنے آتی ہے جوبھی حق کا دعویدارہے ہرایک کی بات سن رہے ہیں پس اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس سے حسن کوئی نہیں یعنی وہ جو نہ صرف احسان کر رہا ہے کئی بھی تھی کر رہا کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجرطلب نہیں کر رہا بلکہ مجھ پرتو کھول کول کر پہنچا دینا ہے بلکہ اس سے بہتر کسی کی دعوت ہے ہی نہیں اس سے بہتر کسی کی بات ہے ہی نہیں تو جواس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کی اجاع کر رہے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کی را جنمائی اللہ کر رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں وہ جوا پیغہ مقصد ومشن یعنی حق کو پانے کے لیے دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے جمھے کر پورا کرنے کے لیے اپنے الباب یعنی کا نوں ، آنکھول اور دل سے معاونت حاصل کر رہے ہیں جو کسی بھی شے کو کسی بھی نکتے کو حرف آخر بچھ کر اسے دماغ میں ڈال کر تالانہیں لگا لیتے بلکہ ہر کمھے اپنے کا نوں ، آنکھول اور دل کو کھلا رکھتے ہیں اگر پہلے والی بات یا نظر یے میں کوئی خامی ، نقص فلطی سامنے آتی ہے یا وہ فلط ثابت

ہوجا تا ہے تواسے فوری دماغ سے نکال کرحق کوشلیم کرتے ہیں اوران کے برعکس جواہل العقائد ہیں ان کی راہنمائی اللہ ہی دشمن اللہ کے شریک شیاطین مجرمین کررہے ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے یہ بات بالکل کھول کرواضح کردی کہ جو بھی حق کا دعویدار ہو کہیں سے بھی کوئی آ واز بلند ہوتی ہے توابیا نہیں کہ اپنے کان اور آ تکھیں بند کرلو بلکہ ہرکسی کی بات سب سے بہتر ہے اس کی اتباع کروابیا کہ ہرکسی کی بات سب سے بہتر ہے اس کی اتباع کروابیا کرنے والوں کی اللہ ہدایت کر رہا ہے اور جو ایسانہیں کرتے ان کی ہدایت اللہ نہیں بلکہ اللہ کے دشمن اللہ کے شریک مجر مین شیاطین کر رہے ہیں۔ اب آپ خودغور کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آیا کہ آپ نے اللہ کے تم کوشلیم کرنا ہے یا پھر اللہ کے تم کا کفر کرتے ہوئے اندھوں کی طرح اکثریت کے پیچھے جو نا ہے، اپنی خواہشات کو بی حق کانام دیکرا پے آبا واجداد سے جونس درنسل منتقل ہوااس کی ہی نقل کرنی ہے اس کی اتباع کرنی ہے؟ آیا آپ نے اولوالالباب میں سے ہونا ہے یا پھر اہل العقائد میں سے؟

اگرآپ خودکومون کہتے ہیں اوراللہ کا تھم نہیں مانتے ، زبان سے تورات دن قرآن کرتے ہیں گرحقیقت بیہے کیمل سے قرآن کو آن کی ہر بات کواپنے جوتے کی نوک پررکھتے ہیں تو جان لیں بیآپ اللہ کونہیں بلکہ خوداپنے ہی آپ کودھو کہ دےرہے ہیں آج تکبر میں آپ بیر کرتورہے ہیں اور آپ کوکوئی فکر ہی نہیں لیکن کل کوآپ کے ہاتھ میں سوائے بچھتاوے کے پچھنیں رہے گا۔

اگرآپ واقعتاً مومن ہیں تو آپ کواپنے عمل ہے بھی اس کو ثابت کرنا ہو گا اللہ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اسے ماننا ہو گا اہل العقائد کی بجائے اولوالالباب بننا ہو گا غور وفکر کرنا ہو گا جہاں ہے بھی حق کا دعویٰ بلند ہو تو بغیر سنے دیکھے اس پر فتوے لگانے کی بجائے اس پر الزامات لگانے کی بجائے اس کی مکمل بات کوسننا ہو گا اسے بھے ناہو گا اور پھر جواحسن ہوجس سے بہتر کسی کی دعوت نہ ہوکسی کی بات نہ ہواس کی اتباع کرنا ہوگی۔ آج وقت ہے اور یہ فیصلہ آج آپ کے اپنے اختیار میں ہے اگر آج آپ نے تکبر کیا تو کل کو دوبارہ یہ موقع آپ کونہیں ملنے والا اس لیے انتہائی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں غور وفکر کریں اگر آپ اللہ کی بات مانے کی بجائے اللہ سے کفر کرتے ہوئے اندھوں کی طرح اکثریت کے بیچھے چلیں گے تو کل کو آپ کا انجام کیا ہوگا ؟ بجائے اللہ سے کفر کرتے ہوئے اندھوں کی طرح اکثریت کے بیچھے چلیں گے اندھوں کی طرح ملا وُں کے بیچھے چلیں گے تو کل کو آپ کا انجام کیا ہوگا ؟ آخریہ آپ کس کا فقصان کریں گے؟

عقیدہ ختم نبوت لینی محمد کے بعد کوئی نبی ورسول نہیں اس عقید ہے کی بنیاد دو دلائل پر کھڑی ہے ان میں سے ایک تو بیتھی جسے بیتھیے اکھاڑ دیا گیا کہ امت محمد کی اکثریت کااس پراجماع ہے اکثریت کاعقیدہ ہے اس لیے اسے ماننا ہرایک پرلازم ہے اور دوسری دلیل

قرآن کی سورت الاحزاب کی آیت نمبر ۴۰ کے من گھڑت تراجم وتفاسیر ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمَا. الاحزاب ٣٠

ان دودلائل کی بنیاد پران کا پیمقیدہ کھڑا ہے اگران دونوں بنیادوں کوا کھاڑ دیا جاتا ہے ان کوغلط ثابت کر دیا جاتا ہے تو ان کے اس عقیدے کی خود بخو دموت واقع ہوجاتی ہے بے بنیاد اور باطل ثابت ہوجاتا ہے۔ اوران میں سے ایک دلیل کی حقیقت تو بالکل کھول کر واضح کی جا چکی اس کی تو بنیاد ہی ختم ہو چکی لیعنی ان کی پہلی دلیل جس کی بنیاد پر اس عقیدے کے بچ وحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی بنیاد تو ہم نے اکھاڑ کر رکھ دی اس دلیل کی حقیقت آپ کے سامنے چاک کر کے رکھ دی اب آتے ہیں دوسری دلیل کی طرف اور اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھتے ہیں اور ہر لحاظ سے ہر پہلوسے اس عقیدے کی حقیقت عالی کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

سب سے پہلے آتے ہیں قرآن کی سورت الاحزاب کی آیت نمبر مہم کی طرف جو کہ قرآن کی صرف یہی ایک آیت ان کے اس عقیدے کی بنیاد ہے قرآن سے صرف یہی ایک آیت ہے جس کی بنیاد پر بیاس عقیدے کواخذ کیے ہوئے ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدُ ۚ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمَا. الاحزاب ٣٠

اس آیت کے جوتراجم کیے جاتے ہیں جن تراجم کی بنیاد پر میعقیدہ اخذ کیا جاتا ہے کہ محمد علیہ السلام آخری رسول اور نبی ہیں سب سے پہلے وہ تراجم آپ کے ساتھ اسٹے رکھتے ہیں تا کہ آپ پر بالکل کھل کریہ بات واضح ہوجائے کہ کس قدر دھو کے کیساتھ اپنے باطل عقائد ونظریات کو تقویت فراہم کرنے کے لیے تراجم و تفاسیر کی صورت قرآن کیساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے اس کے من جاہے تراجم و تفاسیر کر کے اپنے باطل عقائد ونظریات کو بنیادیں فراہم کی جاتی ہیں۔ تراجم۔

تمام م کا تب فکر کے نز دیک معتبرترین اور متفقیر جمہ جو کہ فتح محمہ جالندھری کا ہے کا کہنا ہے۔

مطالقہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والدنہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبراورنبیوں (کی نبوت) کی مہر ( یعنی اس کوختم کر دینے والے ) ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ فتح محمد جالندھری

محر تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پیچیلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی (لوگو) محمقیقیہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں،گروہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیّن ہیں،اوراللہ ہرچیز کاعلم رکھنے والا ہے۔ابوالاعلیٰ مودودی

سب سے پہلے قر آن ہی سے بچھاعتراضات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جوان کے لفظ ابا کے معنی وتراجم کی حقیقت جپاک کردیتے ہیں اوران کے تراجم ومعنی کو بے بنیاد، باطل اور غلط ثابت کردیتے ہیں۔

مثلاً خودکومسلمان کہلوانے والوں کا پیجی عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس سے مرادیہ لیتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے انسانوں سے کلام یعنی گفتگو کرتا ہے انسانوں سے خطاب، بات کرتا ہے۔ تو اسی بنیاد پرہم ایک اعتراض آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا اللہ کوعلم نہیں تھا کہ محمد کی وفات کے بعد بھی وہ اس قرآن کے ذریعے انسانوں سے کلام کرے گا تو جب محمد کی وفات ہو گئی اس کے بعد بالخصوص آج چودہ صدیاں بعد اللہ موجودہ انسانوں کواس قرآن کے ذریعے انسانوں سے کلام کرے گا تو جب محمد کی وفات ہو گئی اس کے بعد بالخصوص آج چودہ صدیاں بعد اللہ موجودہ انسانوں کواس قرآن کے ذریعے سے کہ ہمر ہا ہے کہ محمد تمہمارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں یعنی جنم دینے والے نہیں ہیں کیا ہر انسان کونہیں علم کہ ظاہر ہے وہ والد ہو بھی کیسے سکتے ہیں جو خص چودہ صدیاں قبل وفات یا چکا ہووہ آج کسی کا والد کیسے ہوسکتا ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا اللہ ایسا کے گا؟

اگراس کے باوجود پیشلیم کرلیا جائے کہ اللہ ایسا کہ رہاہے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اگرایک شخص چودہ صدیاں قبل وفات پا گیا اور چودہ صدیاں بعد کوئی آپ سے کہے کہ وہ شخص جوآج سے چودہ صدیاں قبل وفات پا چکاوہ تم میں سے کسی مرد کا والدنہیں کیا بیا نتہائی بے وقو فانہ و جاہلانہ بات نہیں ہے؟ کیا ایسا کہنے والے کا ذہنی تو ازن ٹھیک ہوسکتا ہے؟

ابیا تو صرف اور صرف وہاں کہا جاسکتا ہے جہاں ممکنات ہوں لیعنی ممکن ہوتو۔ جب محمد علیہ السلام چودہ صدیاں قبل وفات پانچکے آج ان کاکسی کوجنم دینا ہے ہی ناممکنات میں سے تو پھراییا کہنے والا تو کوئی پاگل ہی ہوسکتا ہے جس کا ذہنی تو ازن درست نہ ہو۔

اور پھرا گریہ کہا جائے کہ جی اس آیت میں یہ کہا جار ہاہے کہ محمر تمہارے مردوں میں سے کسی کے والدنہیں تھے یعنی ماضی کا صیغہ استعال کیا گیا ہے تواس بنیا دیر

بھی یہ بات بید دعوی غلط ثابت ہوجاتا ہے کیونکہ ہر مسلمان کہلوانے والا اس بات کو جانتا اور تسلیم کرتا ہے کہ محمہ علیہ السلام نے تین مردوں کو جہم دیا تھا۔

اور پھراگر ہیجی کہا جائے کہ جی بات بالغ مردوں کی ہورہی ہے رجال بالغ مردوں کو کہتے ہیں تو پھر بھی یہ بات واضح ہے کہ کیا آج تک کسی نے ایسادعویٰ کیا کہ محمہ علیہ السلام کسی بالغ مرد کے والد تھے جوقر آن اس دعوے کی فئی کرر ہاہے؟ جب آج تک ایسا کسی نے دعویٰ کیا بی نہیں ، ہر کسی کو علم ہے کہ تین لڑکے ہوئے لیکن بلوغت سے قبل ہی وفات پاگئے تو قر آن ایسا کیوں کہے گا؟ آخرکوئی وجہتو ہونی چاہیے نا؟ یا پھر اللہ نے قر آن میں یہ بات بغیر کسی وجہ کے بیان کردی؟

اگر ایسا ہے تو اللہ کا قر آن میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوجاتا ہے کہ قر آن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے کیونکہ اس میں اختلاف تا ہیں گے اور اللہ نے کہا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے تی کیسا تھ کرتا ہے لیکن بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا جو بھی کرتا ہے تی کیسا اختلاف ثابت ہو کر آن میں اختلاف ثابت ہو کر آن میں اختلاف ثابت ہو کر آن میں اختلاف ثابت ہو کر آن بین کرتا جو بھی کرتا ہے تو کیسا ختلاف ثابت ہو کر آن بین کرتا جو بھی کرتا ہے اس کا کوئی خہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اور یہاں ایک بات بغیر مقصد کے کی جار ہی ہے یوں تو قر آن میں اختلاف ثابت ہو کر آن بین خیر اللہ کا کلام ثابت ہو جاتا ہے۔

پھرسب سے اہم بات تو بیہ ہے کہ بیا عتر اضات تو تب اٹھائے جاسکتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ ہے یا بالغ مردوں کی بات ہورہی ہے جب آپ کے تر اجم میں بیہ بات کی گئی ہو؟ آپ کے تر اجم میں تو حال کی بات ہورہی ہے بینی جب جب دنیا میں جو جولوگ موجود ہیں قر آن ان سے خطاب کرر ہاہے جیسے آج جوموجود ہیں تو قر آن کا خطاب ان سے ہے۔

آپ کے تراجم میں توبالکل واضح دوٹوک الفاظ میں موجودہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا جار ہاہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والدنہیں ہیں۔

اور جب لڑکوں کی پیدائش اور موت پر بیہ بات کی جائے تو ایک نئی منطق سامنے لے آتے ہیں کہ اللہ کوعلم تھالیکن اللہ نے لڑکے اس لیے دیئے تا کہ دشمن مجمع علیہ السلام کو کوئی طعنہ نہ دے سیس کہ مجمد میں جنسی کمزوری ہے اس لیے اس کے ہاں کوئی لڑکا نہیں یا پھر لڑکا نہ ہونے کا طعنہ و ملامت نہ کرسکیں۔ اگران کی اس بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب کہ اللہ مشرکین کی ملامتوں کی پرواہ کرتا ہے؟ اللہ مشرکین کی ملامتوں کی پرواہ تھی تو جب مریم پر اتنا بڑا الزام لگا جب مریم کوملامت کیا گیا تا بیسی کوحرام زادہ کہا گیا کہ بدل لیتا ہے؟ اورا گران کہ کا گیا تھا؟ تب اللہ کوملامت کی پرواہ نہیں تھی؟

اورا گراس سب کے باوجود بھی ان کی بات کو مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان نینوں لڑکوں نے نبی ہونا تھا؟ موت تو اس کو دی جاتی جس کے نبی بننے کی امیر تھی مگرموت تو تینوں کو دے دی گئی تو باقیوں کا کیا قصور تھا؟

حالانکہ خودمحمہ کے الفاظ ہیں اپنے ایک بیٹے کے بارے میں کہا گروہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔اس سے بھی کئی باتیں کھل کرسامنے آجاتی ہیں اول توبیہ کہا گرمحمہ علیہ

السلام کے بعد نبی آنا ہی نہیں تھا نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا تو پھرمجہ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا؟ حالانکہ اس کے برعکس بیہ کہنا چاہیے تھا کہا گرزندہ رہتا تب بھی نبی نہیں ہوسکتا کیونکہ نبوت کا دروازہ جو بند کر دیا گیالیکن مجہ نے ایسانہیں کہا تھا بلکہ اس کے بالکل الٹ کہا جس سے نبوت کے بند ہونے کی نفی ہوتی ہے۔

پھر دوسری بات مجمد کے تین لڑکے تھے مگر صرف ایک کے بارے میں کہا کہ اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا اس کا مطلب باقی دو نبی نہیں بن سکتے تھے اور اگرلڑکوں کوموت محض اس لیے دی گئی تھی کہ کہیں زندہ رہے تو نبوت جاری رہ سکتی ہے نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا تو پھر اس بنیاد پرصرف اسے ہی موت دی جاسکتی تھی جس کے نبی بننے کی امیر تھی نہ کہ باقیوں کو بھی موت دے دی جاتی ۔

پھرا گرلڑ کے اس لیے دیئے تا کہ شرکین میطعنہ نہ دے سکیں کہ محمد میں جنسی کمزوری ہے اس کے ہاں لڑ کا نہیں تو پھر تین تین لڑ کے دینے کی کیا ضرورے تھی اس طعنے وملامت کار دتوایک ہی لڑ کے سے ہوسکتا تھا اس کے باوجو د تین لڑ کے کیوں دیئے؟

یوں آپ نے جان لیا کہ آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جتنے بھی جتن کرلیں نہ صرف وہ جھوٹ جھپ نہیں سکتا بلکہ اسے چھپانے کے لیے یا اسے قق ثابت کرنے کے لیے جو بھی جتن کریں گے وہ سب کا سب بھی باطل وخرافات ہی ہوں گی جن کو آپ اپنے بے بنیاد وباطل عقا کدونظریات کو تق ثابت کرنے کے لیے بطور دلائل پیش کرتے ہیں ان کی توانی کوئی بنیاد نہیں تو وہ دلائل کیسے بن سکتے ہیں۔

بڑھتے ہیں آ گے اور لفظ ابا کے ان کے تراجم پر قر آن سے ایک اور ایسااعتر اض سامنے لاتے ہیں جونہ صرف لفظ ابا کی کھول کروضاحت کر دیتا ہے بلکہ ان کی من گھڑت کہانیوں کی بنیادیں ہی اکھاڑ دیتا ہے۔

سورت الحج کی آیت نمبر ۸۷ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کوان کے بعد آنے والے ہر دور کے لوگوں کا ابا قرار دیا جیسا کہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ مِلَّةَ اَبِیْکُمْ اِبُراهِیْمَ . الحج ۸۷

ملت تھی تمہارے ابا ابراہیم تھے لینی یہ جوتم محمد کی ملت کے دعویدار سبنے ہوئے ہویہ ملت نہیں ہے تمہارے ابا محرنہیں تھے بلکہ تمہارے ابا ابراہیم تھے ان کی ملت تھی۔

الله انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں ابراہیم علیہ السلام کواپناا بابنانے کا تھم دے رہاہے اور مومن وہ ہیں جوابرا ہیم علیہ السلام کواپناا بابناتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کوآپ کا بھی ابا قرار دیا گیا تمام انسانوں کا ابا قرار دیا گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمام انسانوں کو جنم دیا وہ تمام انسانوں کے والد باب ہیں؟؟؟

اگرنہیں تو پھراس کامطلب بالکل واضح ہے کہ ابا کے معنی والدیا باپ یعنی جنم دینے والے کے نہیں ہیں ہاں البتہ والدکوبھی ابا کہا جا سکتا ہے کیکن تب جب وہ ابا ہوگا۔

اب اس کے باوجودا گرلفظ ابا کے معنی والدیا باپ یعنی جنم دینے والے کے کیے جاتے ہیں تو لامحالہ آپ کو یہی معنی یہاں اس آیت میں بھی کرنا ہوں گے اگر تو یہاں لفظ ابا کے معنی والدیا باپ کے کیے جاسکتے ہیں تو پھر وہاں بھی یہی معنی لیے جائیں گے کسی کو بھی اس پر اعتراض کرنے کاحق نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اعتراض کر سکے گالیکن اگر یہاں لفظ ابا کے معنی والدیا باپ کے نہیں کیے جاسکتے تو پھر اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ لفظ ابا کے معنی والد، باپ یعنی جنم دینے والا نہیں بلکہ پچھاور ہیں۔

یمی لفظ ابا قرآن میں مزید بہت سے مقامات پرآیا ہے آپ دیکھیں اورخود فیصلہ کریں کہ اگر لفظ ابا کے معنی والد باپ یعنی جنم دینے والے کے ہیں تو کیاان تمام مقامات پر بھی اس کے یہی معنی کیے جاسکتے ہیں اگر ممکن ہے تو پھر آپ خود بھی کوشش کر کے دیکھیں اور اگر ممکن نہیں تو پھر یہ بات جان لیں کہ سی بھی صورت لفظ ابا کے معنی والد باپ یعنی جنم دینے والے کے نہیں ہیں۔

قرآن میں جن مقامات پر لفظ ''اب'' کااستعال کیا گیاوہ آپ کے سامنے ہیں۔

قَالُوُا نَعْبُدُ اِلهَكَ وَالِهَ ابْآثِكَ اِبْرَاهِمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْحَقَ اِلهَا وَّاحِدًا. البقرة ١٣٣

وَإِذَا قِيْـلَ لَهُــمُ اتَّبِـعُوا مَآ اَنُزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَا اَوَلَوْ كَانَ ابَآ وُهُــمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهُتَدُونَ . البقرة ٢٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَذِكُركُمُ ابَآءَ كُمُ اَوْ اَشَدَّ ذِكُرًا. البقرة ٢٠٠

وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ الْبَآوُكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ. النساء ٢٢

وَ إِذَا قِيُـلَ لَهُـمُ تَـعَـالُوا اِلَى مَآ أَنْزَلَ اللّهُ وَاِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَا اَوَلُو كَانَ ابَآ وَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهُتَدُونَ. المائده ١٠٣

سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشُوَكُوا لَوُ شَلَّهَ اللَّهُ مَآ اَشُوكُنا وَلَا آبَآؤُنا وَلَا حَرَّمُنَامِنُ شَيْءٌ . الانعام ١٣٨

يَبَنِي ٓ ادَمَ لَا يَفُتِننَّكُمُ الشَّيُطُنُ كَمَآ أَخُرَ جَ ابَوَيُكُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ. الاعراف ٢٧

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَاۤ ابَآءَ نَا. الاعراف ٢٨

قَالُوْ الجَنْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ الْبَأَوُّنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ. الاعراف ٧٠

قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِّنُ رَّبِكُمُ رِجُسْ وَّغَضَبْ آتُجَادِلُونَنِيُ فِيَ آسُمَآءٍ سَمَّيتُمُوُهَآأَنْتُمُ وَابَآوُكُمُ مَّانَزَّلَ اللَّهُ بِهَامِنُ سُلُطْنٍ فَانْتَظِرُوۤ االِّيُ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيُنِ. الاعراف ١٧

ثُمَّ بَدَّلُنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواوَّقَالُوا قَدُمَسَّ ابَآءَ نَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاخَذُ نَهُمُ بَغُتَةً وَّهُمُ لَايَشُعُرُونَ. الاعراف ٩٥ اَوُ تَقُولُوْ ا إِنَّمَاۤ اَشُرَكَ ابَآؤُنَا مِنُ قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِّنُ بَعُدِهمُ اَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ. الاعراف ٢٥١

قَالُوْ ا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبُرِيَآءُ فِي الْارْضِ. يونس ٨٨

قَالُوا لِيصلِحُ قَدُكُنُتَ فِينَا مَرُجُوًّا قَبُلَ هَذَآ اَتَنُهُ اَنَ نَعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ابَآ وَنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ. هود ٢٢ قَالُوا لِيصلِحُ قَدُكُنُتَ فِيكَ تَأْمُرُكَ اَنُ نَتُرُكَ مَا يَعُبُدُ ابَآ وَ اَنُ نَّفُعَلَ فِي ٓ اَمُوالِنَا مَانَشَوُّا اِنَّكَ لَانُتَ الْحَلِيُمُ الرَّشِيدُ. هود ٢٠٥ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَوَ لَا يَعُبُدُ هَوَ اللَّهُ مَا يَعُبُدُ هَوَ اللَّهُ مَا يَعُبُدُ هَوْلَا عِ مَا يَعُبُدُ اللَّا كُمَا يَعْبُدُ ابَآ وَهُمُ مِّنُ قَبُلُ وَإِنَّا لَمُولَقُوهُمُ نَصِيبَهُمُ غَيْرَ مَنْقُوص. هود ١٠٩ وَاتَبَعْتُ مِلْ اللَّهُ مَا يَعْبُدُ هَوْلُا عِ مَا يَعُبُدُ اللَّهُ كُمَا يَعْبُدُ ابَآ وَهُمُ مِّنُ قَبُلُ وَإِنَّا لَمُولَقُوهُمُ نَصِيبَهُمُ غَيْرَ مَنْقُوص. هود ١٠٩ وَاتَبَعْتُ مِلَّا ابَآءِ فَى ابْدُهِيمَ وَاسُحْقَ وَيَعُقُوبُ. يوسف ٣٨

قَالَتُ رُسُلُهُمُ اَفِى اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمْواتِ وَالْآرُضِ يَدُعُو كُمُ لِيَغْفِرَلَكُمُ مِّنُ ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّرَكُمُ الِآهِ أَضَاكُانَ يَعُبُدُ الْآرُضِ يَدُعُو كُمُ لِيَغْفِرَلَكُمُ مِّنُ ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّرَكُمُ اللَّهِ شَكْانَ يَعُبُدُ الْآوُنَا فَاتُونَا بسُلُطْن مُّبِين. ابراهيم ١٠

وَقَالَ الَّذِينَ اَشُرَكُوا لَوُشَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْ عَن كُن وَلآ ابَآ وَلا حَرَّمُنَا مِن دُونِهِ مِن شَي عَلَ الَّذِينَ مِن

قَبُلِهِمُ فَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ. النحل ٣٥

بَلُ مَتَّعُنَا هَوُّلَآءِ وَابَآءَ هُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُورُ. الانبياء ٣٣

قَالُوا وَجَدُنا آاباً نَنا لَهَا عَبِدِينَ. الانبياء ٥٣

قَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَنتُمُ وَابَآؤُكُمُ فِي ضَللٍ مُّبِينٍ. الانبياء ٥٣

اَفَلَمُ يَدَّبَّرُواالُقَوُلَ اَمُ جَآءَ هُمُ مَّا لَمُ يَاْتِ ابَآءَ هُمُ الْأَوَّلِيْنَ. المومنون ٢٨

لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَالْبَآوُنَا هَلَا مِنُ قَبُلُ إِنَّ هَلَآ إِلَّا ٓ اَسَاطِيُرُ الْاَوَّلِينَ. المومنون ٨٣

قَالَ رَبُّكُمُ وَ رَبُّ ابَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ. الشعراء ٢٦

قَالُوا بَلُ وَجَدُنَا ابَاءَ نَا كَذَٰلِكَ يَفُعَلُونَ. الشعراء ٢٢

أَنْتُمْ وَالْبَآوُّ كُمُ الْآقُدَمُون. الشعراء ٢٧

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ءَ إِذَا كُنَّا تُربًّا وَّابَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخُرَجُونَ. النمل ٧٧

لَقَدُ وُعِدُنَا هَٰذَا نَحُنُ وَابَآؤُنَا مِنُ قَبُلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا آسَاطِيُو الْاَوَّلِيُنَ. النمل ١٨

فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مُّوسِلَى بِالْتِنَا بَيّنَتٍ قَالُوا مَا هَلَدَآ إِلَّا سِحُزْ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعُنَا بِهِلْذَا فِيْ الْبَآئِنَا الْأَوَّلِيْنَ. القصص ٣٦

وَإِذَا قِيْـلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآانُزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَـا أَوَلَـوُ كَانَ الشَّيُطْنُ يَدُعُوهُمُ اللَّي عَذَابِ السَّعِيْرِ. لقمان ٢١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اللِّنَا بَيّنَتٍ قَالُوا مَا هَلَـزَآ اِلَّا رَجُلُ يُريُدُ اَنْ يَّصُدَّكُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ابَآؤُكُمُ. سباء٣٣

لِتُنُذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنُذِرَ البَّآؤُهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ. يس ٢

أَوَ الْبَأَوُّنَا الْآوَّلُونَ. الصافات ١ ١

إِنَّهُمُ ٱلْفَوُا الْبَآءَهُمُ ضَآلِّيُنَ. الصافات ٢٩

اللُّهَ رَبَّكُمُ وَرَبَّ ابَآئِكُمُ الْآوَّلِيُنَ. الصافات ٢٦ ا

بَلُ قَالُوۡ ا إِنَّا وَجَدُنَاۤ ا بَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّانَّا عَلَى اللهِ هِمُ مُّهُتَدُون. الزخرف ٢٢

وَكَـٰذَٰلِكَ مَـاۤ اَرۡسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ فِي قَرُيَةٍ مِّنُ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَآ اِنَّا وَجَدُنَاۤ ابَآءَنَا عَلَى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلَى اثَارِهِمُ مُّقَٰتَدُونَ. الزحرف ٢٣

قَلَ اَوَلَوُ جِئْتُكُمُ بِاَهُداى مِمَّا وَجَدُتُّمُ عَلَيْهِ ابَآءَكُمُ قَالُوْ ا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلُتُمُ به كَفِرُونَ. الزحرف ٢٣

بَلُ مَتَّعُتُ هَوُّلَآءِ وَابَآءَهُمُ حَتَّى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ. الزحرف ٢٩

لَا اللهَ الَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِينُ ۖ رَبُّكُمُ وَرَبُّ الْبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ. الدخان ٨

فَأْتُوا بِالْبَآئِنَآ إِنْ كُنْتُمْ صِلْدِقِيْنَ. الدحان ٣٦

وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمُ اللِّنَا بَيّنتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّا آنُ قَالُوا ائْتُوا بِالْبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمُ صَلِقِيْنَ. الجاثيه ٢٥

اِنُ هِيَ اِلَّا اَسُمَاءٌ سَمَّيُتُمُوهَا اَنْتُمُ وَابَا وَ كُمُ مَّا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنُ سُلُطْنِ اِنُ يَّتَبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدُ جَا عَهُمُ مِّنُ رَبِّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

أَوَ الْبَأَوُّنَا الْأَوَّلُونِ. الواقعه ٣٨

یقرآن سے چندآیات ہیں ان تمام آیات میں لفظ ابا کا استعال ہوا ہے ان میں سے کسی آیت میں بھی آپ لفظ ابا کے معنی والدیا باپنہیں کر سکتے کیونکہ قرآن ان معنوں کو قبول نہیں کر سے کا اور جب آپ ان آیات میں غور کریں تو ان آیات میں مومنوں کے لیے جو صالحین ہیں ان معنوں کو قبول نہیں کر سے اللہ عنی کے مسلم کو مسترکین ہیں جو نساد کرنے والے ہیں ان کے ابا ان قو موں کو ان لوگوں کو قرار دیا گیا جوالا ولین سے جو زمین میں فساد کرنے کے سبب ہلاک ہوئے جس سے بیآیات خود ہی لفظ اباکی وضاحت کردیتی ہیں کہ جس کی ملت پر آپ چلیں گے وہی آپ کا ابا کہلائے گا یعنی جس کی سنت طریقے پر آپ چلیں گا بینی زندگی گزاریں گے وہی آپ کا ابا کہلائے گا۔

ابَآتَ بِين لفظ اباكِ اصل معنى كى طرف اور حقيقت آپ پر برلحاظ سے كھول كرواضح كرديتے بين ـ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ. الاحزاب ٣٠ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ. الاحزاب ٣٠

مَا كَانَ الله نَ قانون مِيں بئ نہيں كيا مُحَمَّد ' محمد جب تك موجود تھا اَبَهَ اَحَدٍ مِّنُ دِّ جَالِكُمُ اباكس ایک کا بھی تہارے بالغ بااختیار مردوں سے وَ لَكِنُ دَّ سُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النّبِیّنَ اورلیکن رسول تھا یعنی بھیجا ہوا تھا اللّٰہ کا اور تمام بعد میں آنے والے نبیوں کا فلٹر جب تک کہ اگلار سول خاتم النبیّن نہیں بعث کردیا جاتا ۔ یا بالکل آسان الفاظ میں یوں کہ لیس کنہیں تھے محمد اباکس ایک کے بھی تمہارے بااختیار بالغ مردوں سے اورلیکن اللہ کے رسول سے اور خاتم النبیّن تھے۔

اس آیت میں انتہائی قابل غور بات میہ ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ محرتمہارے رجال یعنی بااختیار بالغ مردوں میں سے سی ایک کے بھی ابانہیں تھے؟ اللہ نے اس آیت میں انتہائی قابل غور بات میہ ہے کہ اللہ نے اور اسے تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ لفظ ابا کونہ سمجھ لیا جائے ۔ آج تک جتنے بھی تراجم وتفاسیر کیے گئے اور جن لوگوں نے بھی قر آن کو بیان کرنے کا دعویٰ کیا توان کی اکثریت ایسی ہے کہ انہوں نے لفظ ابا کا معنی والدیا باپ کردیا۔

والدلفظ عربی کا ہے جواردومیں استعال ہوتا ہے اور باپ لفظ اردو کا ہے بیدونوں الفاظ والداور باپ اردومیں جنم دینے والے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔اردومیں لفظ ابابھی استعال ہوتا ہے اور لفظ ابا کوبھی جنم دینے والے کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے جو کہ غلط العام ہے اسی وجہ سے قرآن میں اس آیت میں لفظ ابا کو والد، باپ کے معنی میں لے لیا گیا جس سے بہت بڑا نقصان ہوا۔

اللہ نے اسی قرآن میں قرآن کوا تھیم کہا جسیا کہ درج ذیل آیت میں واضح ہے۔

وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ. يس ٢

قرآن الله کا کلام ہے جب اللہ انحکیم ہے نہ صرف انحکیم بلکہ العزیز انحکیم تو پھراللہ کا کلام کیسے العزیز انحکیم ہے۔

ھیم تھم سے ہے جس کے معنی ہیں کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کتنااور کس لیے وغیرہ سمیت سوالات کے جوابات کاعلم ہونے کو بعنی اگر کوئی کام کرنا ہے تو کب کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنا، کیوں کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنا۔

عیم کے معنی کیا ہیں ہم ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں مثلاً آپ نے کوئی مشین بنانی ہے تواس کے لیے جو جو پچھ در کار ہوگا وہ علم کہلائے گا اوراس علم کا استعال کیا ہیں۔ استعال کیا جائے کہ مطلوب استعال کیا جائے کہ مطلوب کے کہ بہترین مشین تیار ہوجائے بی حکمہ کہلاتی ہے یعنی علم کا کب کہاں کیسے کیوں اور کتنا استعال کیا جائے کہ مطلوب حاصل ہوجائے اسے عربی میں حکمہ کہتے ہیں جس میں حکمہ ہواور اسے استعال کر رہا ہوتو اسے حکیم کہا جائے گا۔ جینے بھی حکیم ہیں ان میں جوخاص ہووہ الحکیم کہلائے گا۔

اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں مثلاً آپ کو کھا نا بنا ہے تو کھا نا بنا نے کے لیے کیا کیا اور کتنا کتنا چاہے یے کلم کہلا نے گا اور اس علم کا ایبا استعال کہ مطلوبہ بہترین کھا نا تیار ہوجائے یہ حکمہ کہلاتی ہے بعیلی کہ بہترین کھا نا تیار ہوجائے یہ حکمہ کہلاتی ہے اور جس میں حکمہ موجود ہووہ حکیم کہلاتا ہے اور اگر لفظ حکیم کے ساتھ الف لام کا استعال ہوجائے جس سے انکیم بن جاتا ہے عربی میں الف لام کسی شئے کو مخصوص کرنے یا منفر دیت کے اظہار کے لیے استعال ہوتا ہے۔ قرآن انکیم ہے یعنی قرآن میں اللہ نے جو جو الفاظ استعال کیے ان میں الف لام کسی شئے کو مخصوص کرنے یا منفر دیت کے اظہار کے لیے استعال ہوتا ہے۔ قرآن انکیم ہے یعنی قرآن میں اللہ نے جو الفاظ استعال کیا جاتا ہوگئی میں افظ والم استعال کیا گیا تو یکوئی معمولی بات نہیں ہو ہے۔ اگر اس آیت میں جنم دینے والے کا ذکر کیا جاتا تو اس کے لیے لفظ ولد کا استعال کیا جاتا گر یہاں لفظ ولد کا استعال کو معمولی معمولی ہو تا ہوگئی میں ابا کا استعال کیا گیا گرقر آن کو پڑھتے ، سجھتے اور اس میں غور و فکر کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے الفاظ کی ترتیب کونظر انداز کریں گے اور لاپر واہی کا قرآن اللہ کا کلام ہے قولا محالہ کیا گیا ہم ہونے کا بھی کفر ہوگا۔

جولوگ اللہ کے رکھے ہوئے فرق کونظرانداز کرتے ہیں اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں وہ فاسق کہلاتے ہیں اور فاسقوں کے لیے اللہ کے قانون میں ہدایت ہے ہی نہیں ۔ ظاہر ہے جب آپ بات کواس کے مقام سے بدل دیں گے اس میں تبدیلی کر دیں گے یا اس میں رائی برابر بھی فرق نظرانداز کریں گے تو آپ اصل نتیج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ بھی بھی اصل نتیج پرنہیں پہنچ سکتے۔

الله نے آیت میں لفظ ابا کا استعال کیا مگر آج تک قر آن کے اتحکیم ہونے کا کفر کرتے ہوئے اس کا معنی ہی بدل دیا گیا اور نہ ہی اس لفظ کوکوئی اہمیت دی گئی۔ ابھی تو ہم اس ایک لفظ کی بات کررہے ہیں لیکن حقیقت تو ہیہ کہ قر آن کی کوئی ایک آیت بھی الیک نہیں ملے گی جس کے ساتھ بیسلوک نہ کیا گیا ہو۔ ہر لفظ اور ہر آیت میں قر آن کے اتحکیم ہونے کا کفر کیا گیا ذرا برابر بھی اس بات پر توجہ نہ دی گئی کہ اللہ نے اگر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کے استعمال کا آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔

اس آیت میں بینکته انتہائی قابل توجہ اورغیر معمولی ہے کہ اللہ نے محمہ علیہ السلام کے بارے میں بیہ کیوں کہا کہ وہ تمہارے رجال یعنی بااختیار بالغ مردوں میں ہے کسی ایک کے بھی ابانہیں تھے؟

ابا کہتے ہیں جس کی تربیت پر چلا جائے مثلاً ایک شخص اس کوجنم دینے والا یعنی اس کا والدوفات پا جاتا ہے یاوہ اپنے بچے کی تربیت نہیں کرتا تو جوبھی شخص اس بچے کی تربیت کرے گا جس کی تربیت پر بچہ چلے گاوہ اس کے لیے اس کا ابا کہلائے گا۔اگر ایک شخص نہ صرف بچے کوجنم دیتا ہے بلکہ اس کی تربیت بھی کرتا ہے تو وہ اس کا والد ہی نہیں بلکہ ابا بھی کہلائے گا۔

اورکوئی بھی شخص بیچ کی وہی تربیت کرتا ہے جووہ خود ہوتا ہے بچہاس کے کردار کوفقل کرتا ہے تو کسی شخص کا کردار لینی جس طرح وہ دنیا میں زندگی گزار تا ہے کیا کیا کیسے کیسے کرتا ہے اس کے زندگی گزار نے کا مکمل طریقہ عربی میں ملت کہلاتی ہے۔

جس کی ملت پرچلاجائے گاوہ آپ کا اہا کہلائے گایعنی جسے آپ اپنے لیے رول ہاڈل بناؤ کے عربی میں وہ آپ کا اہا کہلائے گا اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ فئے یہ کہ کہ تمہارے رجال یعنی بالغ خود مختار مردوں میں سے کسی ایک کے بھی ابانہیں تھے یعنی تم میں سے کسی ایک مرد کے لیے بھی اییا نہیں کہ وہ محمد کی ملت پر چلے یعنی محمد کو اپنا اہا بنائے کیونکہ تمہارے ابا یعنی وہ شخصیت جس کی ملت پر چلنا ہے جسے تمہارے لیے رول ماڈل بنایا ہے وہ محمد نہیں کوئی اور ہے اور اللہ نے پورے قرآن میں صرف ایک ہی شخصیت کا نام لیا کہ وہ ہیں تمہارے اہا اور وہ شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام جسیا کہ آپ اس آیت میں دکھے رہے ہیں۔ مِلَّةَ اَبِیْکُمُ اِبُورِهِیْمَ . الحج ۸۸

ملت تقی تمہارے ابا ابراہیم تھے لینی یہ جوتم محمد کی ملت کے دعویدار بنے ہوئے ہو یہ ملت نہیں ہے تمہارے ابامحرنہیں تھے بلکہ تمہارے ابا ابراہیم تھان کی ملت تھی تمہارے ابا ابراہیم ہیں۔ تمہارے ابا ابراہیم ہیں۔

اوراسی کیےاللہ نے بار بارابراہیم کی ملت کی اتباع کا حکم دیا جیسا کہ آپ درج ذیل آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَو نَصْراى تَهْتَدُوا قُلُ بَلُ مِلَّةَ اِبْراهِيُمَ حَنِيْقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ. البقرة ١٣٥

وَ قَالُوُا اور کہہ رہے ہیں بینی آج جب آپ اپنے اردگر دنگاہ دوڑا کیں تو ہر کوئی آپ کو بیہ کہتا ہوانظر آئے گا محکو نُوُا هُوُ ڈَا اَوُ نَصْرای تَهُتَدُوُا جو بیدعویٰ کر رہے ہیں اگرتم ان میں سے ہور ہے ہوتو تم ہدایت پار ہے ہوور نہتم ہدایت نہیں پار ہے بلکہ گمراہ ہو۔

آپاپ اردگردنگاہ دوڑائیں تو آپ کوانسانوں میں دو بنیادی گروہ نظر آئیں گے ایک وہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم تو ہیں ہی ہدایت یا فتہ اور دوسرے وہ ہیں جو اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چل کران کی تعداد بڑھا کراورانہیں چندے دیکران کی نفرت کررہے ہیں اور یہ دونوں طرح کے لوگ طرح کے فرقوں میں تقسیم ہیں تو جو مشرک ہوتا ہے وہ ان کا شکار ہوجا تا ہے اور جومومن ہوتا ہے وہ ان کی اتباع کرنے کی بجائے ان کی طرح فرقہ پرست مشرک بننے کی بجائے انہیں یہ جواب دیتا ہے جو اسے اللہ کہدر ہاہے قُلُ بَلُ مِلَّةَ اِبُر اِهِیْمَ حَنِیْفًا کہنہیں تم سے نہیں ہویہ چنیں ہویہ چنیں ہو یہ جواب دیتا ہے جو اسے اللہ کہدر ہاہے قُلُ بَلُ مِلَّةَ اِبُر اِهِیْمَ حَنِیْفًا کہنہیں تو یہ ہے کہ ملت تھی ابراہیم کی ہر طرف سے ہر لحاظ سے کٹ کریک رخ ہوکر قائم

ہونادین کے لیےاوردین تھا فطرت وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشُو کِین اور جواس طرح ہر طرف سے کٹ کریک رخ ہوکر ملت ابراہیم کی اتباع کرتا ہے تو وہ نہیں مشرکین میں سے نہیں تھا۔

قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبُراهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِينَ. آل عمران ٩٥

کہہ تجے وہ ہے جواللہ کہدرہا ہے اور اللہ وہ نہیں کہدرہا جوتم لوگ کہدرہ ہوتم لوگ فرقہ در فرقہ تقسیم ہوا ور اندھوں کی طرح اپنے آبا وَ اجداد کے بیچھے چل رہے ہو جس پرتم لوگوں نے انہیں پایاسی پر چل رہے ہوا ورتم میں سے ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے فرقے میں آجا وَ یہی حق ہے اور باقی سب باطل ہے توبیق نہیں ہے ہے ہے تہ نہیں بالکہ اللہ بھے کہدرہا ہے اللہ ہے جو سچا ہے اللہ کی بات بھی ہوا وراللہ کی بات بیے ہوا ورتم میں سے تہ ہو جو جائے لیس ا تباع کروا براہیم کی ملت کی ہر طرف سے کٹ کر بالکل میک رخ ہوکر اور ابراہیم نہیں تھا مشرکین میں سے توجو بالکل ابراہیم کی طرح اس کی ملت پر چلے گا تو وہ مشرکین میں سے نہیں اور جو ابراہیم کی جائے کسی اور کی ملت پر چلے گا یا اپنارخ دین جو کہ فطرت تھی سے ادھراُ دھر کرے گا تو وہ مشرکین میں سے ہے۔
میں سے نہیں اور جو ابراہیم کی بجائے کسی اور کی ملت پر چلے گا یا اپنارخ دین جو کہ فطرت تھی سے ادھراُ دھر کرے گا تو وہ مشرکین میں سے ہے۔
وَ مَنُ اَحْسَنُ دِینًا مِدَّ مُنَ اَسُلَمَ وَ جُھَةً لِلْهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبُو اَهِیْمَ حَنِیْفًا وَ اتَّحَدُ اللّهُ ابُو اَهِیْمَ خَلِیُلاً ، انساء ۱۲۵

اورکون سادین احسن ہے اس دین سے کہ اپنے رخ کوالہ کے لیے کر کے خودکو کممل طور پر جھکا دیا جائے اور جو کچھ بھی اپناو جو در کھتا ہے یعنی جو کہ اللہ کا وجود ہے اس میں دیکھو ہر کوئی احسان کر رہا ہے تو جو بھی اپنارخ اللہ کے لیے کر کے خودکو کممل طور پر جھکا دیتا ہے تو وہ حسن ہے اور اس نے اتباع کی ابراہیم کی ملت کی ہر طرف سے کٹ کر اور اخذ کیا اللہ نے ابراہیم کو خلیل یعنی جو بھی ابراہیم کی ملت کی اتباع کرتا ہے ہر طرف سے کٹ کر تو اللہ اسے اپنا خلیل اخذ کر لیتا ہے۔ قُلُ اِنّینی ھَدائینی رَبِّی یَ اللہ صِورَاطٍ مُّسْتَقِینُم دِیُنًا قِیمًا مِلَّةَ اِبُواهِیمَ حَنِیُفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ. الانعام ۱۲۱

کہداس میں پچھشک نہیں میں جوبھی کررہا ہوں جس دین پرچل رہا ہوں میری ہدایت میرار ب کررہا ہے ان لائنوں کی طرف جوقائم کرنے والی ہیں ایک ہی دین ہے جس پرقائم ہونا ہے ہر طرف سے کٹ کریک رخ ہوکروہ ملت تھی ابراہیم کی اور نہیں تھا ابراہیم مشرکین میں سے اور نہ ہی وہ مشرک ہوسکتا ہے جو ہر طرف سے کٹ کربالکل یک رخ ہوکر ملت ابراہیم پرچل رہا ہو۔

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلْيُكَ اَن اتَّبِعُ مِلَّةَ اِبُراهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِينَ. النحل ١٢٣

پھر کیا کیا ہم نے؟ وحی کی ہم نے تیری طرف کہ جس کی اتباع کرنی ہے وہ ملت تھی ابراہیم کی، ہر طرف سے کٹ کریک رخ ہوکرابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہے اور نہیں تھا ابراہیم مشرکین میں سے یعنی ابراہیم نے اپنارخ رائی برابر بھی اپنے رہ سے نہیں ہٹایا اپنے دین سے نہیں ہٹایا تو جو بھی ہر طرف سے کٹ کر بالکل یک رخ ہوکرابراہیم کی ملت کی اتباع کرتا ہے تو وہ مشرکین میں سے نہیں اور جو بھی ابراہیم کی بجائے کسی اور کی ملت پرچل رہے ہیں تو وہ سب کے سب مشرکین میں سے ہیں۔

وَمَنُ يَّرُغَبُ عَنُ مِّلَةِ اِبُرْهِيْمَ اِلَّا مَنُ سَفِهَ نَفُسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي اللَّذُنِيَ وَ إِنَّهُ فِي اللَّخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيُنَ. البقرة ١٣٠ اورجوچا ہتا ہے، خواہش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، طالب ہوتا ہے، حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، جواسے دیا گیااس کا استعال کرتا ہے، اپنارخ کسی کی طرف کرتا ہے ابراہیم کی ملت کے برعکس کسی کی بھی طرف مگروہی ایبا کرتا ہے جس کا دماغ کا منہیں کرتا جو بے وقوف ہے اور جمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اپنی تحقیق کرلویہی بات تبہار سے سامنے آئے گی جوہم کہ رہے ہیں جو کہ قدر میں کردیا گیا کہ عالمین میں سے ان کوچن لیا گیا دنیا میں جو ہر طرف سے کٹ کر ملت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہر طرف سے کٹ کر ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والا آخرت میں بھی اس کا مقام و مرتبد درجہ صالحین میں سے ہوگا۔

آپ نے دیکھ لیا کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پربھی محمد کی ملت کی اتباع کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ نے تو ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا کیونکہ ابا محمد نہیں بلکہ ابا ابراہیم کی ملت ہے کیا کیونکہ اس وقت ضلالٍ مبین خیس کسی ایک وہی حق کا علم نہیں تھا تو اللہ نے محمد کو کھڑا کیا تا کہ محمد کے ذریعے ابا ابراہیم کی ملت کو کھول کھول کرواضح کر دیا جائے ان کے سامنے محمد کی صورت میں عملی طور

پرابراہیم کی ملت کوواضح کر دیا جائے۔

اب حقیقت آپ کے بالکل سامنے ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان شیاطین مجرمین نے اپنے مشرک آبا وَاجداد سےنسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیاد و باطل عقائد ونظریات کوسیا ثابت کرنے کے لیے کس طرح اس آیت کے پہلے جھے کیساتھ کھلواڑ کیا۔

اوراب آتے ہیں آیت کے اگلے جھے کی طرف جس میں لفظ خاتم النبیّن کا استعال ہوا اور جوان کے اس عقیدے کی سب سے بڑی اوراہم دلیل ہے جس کی بنیاد پران لوگوں نے بیعقیدہ گھڑر کھاہے کہ محمر آخری رسول و نبی تھااس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدُ ۚ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ. الاحزاب ٣٠

نہیں تھاجب تک محمد دنیا میں موجود تھاا باکسی ایک کا بھی تمہارےخود مختار مردوں میں سے اور کیکن رسول تھا اور خاتم النبیّن تھا۔

وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ. آیت کے اس مے میں لفظ رسول کی ل پرزبر کا استعال ہوا ہے جو کہ اس لفظ کو ماضی کا صیغہ بنادیتی ہے رسول جس کے معنی بنتے ہیں وہ رسول جو گزر چکا، رسول تھا یعنی ماضی کے رسول کی بات ہور ہی ہے۔ آگے اس آیت کے آخر میں دوالفاظ ہیں جوان کے عقیدے کی اصل بنیاد ہیں خَاتَمَ النَّبِیْنَ.

خاتم النبین کا ترجمه کیاجا تا ہے نبیوں کے خاتمے پر، نبیوں کو تم کردینے والے، نبیوں کے آخری یا نبیوں کی مہروغیرہ۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تمام کے تمام تراجم یاان میں سے کوئی ایک بھی ترجمہ ٹھیک ہے؟

کسی بھی لفظ کا کوئی بھی ترجمہ یامعنی کیا جائے اور کہا جائے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے تو اسے تسلیم کر لیا جائے گا گھرید دیکھا جائے گا کہ ایسا کہنے والا کون ہے؟ کیونکہ کوئی بات کرے اور اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے یہ حق صرف اور صرف ایک ہی ذات کو حاصل ہے اور وہ ہے وہ ذات جس نے وجود دیا۔ اور وہ ذات جب انسانوں سے بات کرتی ہے تو اس طرح بات کرتی ہے جیسے اس کا قانون ہے۔ انسان چونکہ بشر ہیں تو وہ ذات انہیں میں سے کسی بشر کا انتخاب کر کے اس بشر کے ذریعے انسانوں پرحق واضح کرتی ہے اپنی بات پیش کرتی ہے جسے رسول کہا جاتا ہے۔

یعنی جتنے بھی بشر ہیں ان میں سے کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات کو مان لو کیونکہ میں جو کہدر ہا ہوں حق ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا اسے بیحق حاصل ہے کہ اس کی بات مان لی جائے؟ لیعنی کیاوہ اللہ کارسول ہے وہ اسی ذات کا نمائندہ ہے اسی ذات کی نمائندگی کرر ہاہے جس نے وجود دیا؟ اگر تو وہ اس کا نمائندہ یعنی رسول ہے تو بلاشک وشبہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے اسی ذات نے یعنی اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر واضح اور دوٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ رسول بھیجتا ہے البیّنات کیساتھ جیسیا کہ آپ درج ذبل آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَقَدُ جَاءَ تُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَیّنَتِ. المائدہ ۲۲

اورتم کوفق حاصل ہے کہتم اپنی تحقیق کروا پنے گھوڑے دوڑ الوبالآخرتمہارے سامنے یہی آئے گاجو کہ طے شدہ ہے یعنی جوقدر میں کردیا گیا آئے ان میں انہی میں سے رسول البیّنات کیساتھ یعنی جوبھی رسول آیات تو وہ مجزات کیساتھ نہیں بلکہ البیّنات کیساتھ آیا اس نے فق کھول کھول کرواضح کردیا۔

اَلَـمُ يَاتِهِمُ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ قَوْمِ نَوُحٍ وَّ عَـادٍ وَّثَـمُـوُدَ وَقَوْمِ اِبُراهِيُمَ وَاصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكْتِ اَتَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظُلِمَهُمْ وَلَكِنُ كَانُوْا اَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُوْنَ. التوبة 2

وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا الْقُرُونَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ وَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْقَوُمَ الْمُجُرِمِينَ. يونس ١٣ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعُدِهٖ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمُ فَجَآءُ وَهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبُلُ كَذَٰلِكَ نَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. يونس ٢٣ أَوَلَمُ يُعَدِهِ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمُ فَجَآءُ وَهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنَ قَبُلِهِمُ كَانُو آاشَدَّ مِنُهُمُ قُوَّةً وَآثَارُوا الْآرُضَ وَعَمَرُوهُمَ آكَثَرَ مِمَّا عَمَرُوهُ اللهُ لَيُطْلِمَهُمُ وَلَكِنَ كَانُواۤ انْفُسَهُمۡ يَظُلِمُونَ. الروم ٩

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ رُسُلاً اللي قَوْمِهِمُ فَجَآءُ وُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَمُنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجُرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُالُمُؤْمِنِيُنَ. الروم ٢٥

-وَإِنْ يُّكَذِّبُوُكَ فَقَدُ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ جَآءَتُهُمُرُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُووَبِالْكِتَٰبِ الْمُنِيُرِ. فاطر ٢٥ ذٰلِكَ بِانَّهُمْ كَانَتُ تَّاتِيُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَكَفَرُوا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ اِنَّهُ قَويٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. غافر ٢٢

فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُن. غافر ٨٣

ٱلْمُ يَـاتِكُمُ نَبَوُّ االَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ آمُرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ الِيُمْ. ذلك بِـانَّـهُ كَانَتُ تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيّناتِ فَقَالُواْ اَبَشَوْ يَّهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسَتَغَنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. التغابن٥، ٢

لَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. الحديد ٢٥

یہ چندآیات ہیں جن میں بالکل کھول کرواضح کر دیا گیا کہ رسول البیّنات کیساتھ آتے ہیں اور ہررسول البیّنات کیساتھ جیجا گیا یعنی اللہ جوبھی رسول جیجا ہے تو الیانہیں کہ وہ آتا ہے اورکوئی بھی بات کہتا ہے کہ جی میں رسول ہوں میری بات کو مان لونہیں بلکہ رسول تو البیّنات کیساتھ آتے ہیں۔ بیّنات بیّن کی جمع ہے اور بیّن کہتے ہیں کسی بھی بات کسی بھی شئے کا ہرپہلو سے بالکل واضح ہونااس کاانگ انگ بالکل واضح کھلا ہوا ہونا۔

رسول آتے ہیں البیّنات کیساتھ لیعنی رسول جوبھی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی بات کو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کرسا منے رکھتے ہیں یہاں تک کہ کم سے کم عقل والے پر بھی بالکل واضح ہوجا تا ہے کہ بیہ جو کہہ رہاہے بیتن ہے اس کار دناممکن ہے اس کے باوجود وہ تسلیم کرے پانہ کرے بیاس پر منحصر ہے کہا گروہ تسلیم نہیں کرتا تو کن وجو ہات کی بنا پزنہیں کرتا۔ لیکن رسول جوبھی بات کرتا ہے وہ اس قد رکھول کھول کرواضح کرتا ہے کہسی کا بھی اس پرکوئی سوال نہیں رہتا ،کل کو کوئی بھی پنہیں کہ سکتا کہ کیوں مان لی جاتی بات،اس وقت اس کے سچا ہونے کی کیا گارٹی تھی۔

اس لیےا گرتوبات پیش کرنے والارسول ہےتو پھرکوئی جتنے جی جا ہے سوالات اٹھالے بالآخراسے لاجواب ہونا پڑے گارسول بھی بھی ینہیں کہے گا کہ میں کہہ ر ہا ہوں بس اسی بنیاد پرتم بات مانو بلکہ رسول جو بھی بات کرے گاوہ ہر لحاظ سے کھول کھول کرواضح کرے گاوہ تسلیم نہ کرنے والوں کے لیے جحت بن جائے گا کل کوکوئی بھی تسلیم نہ کرنے پر عذریا بہانہ پیش نہیں کر سکے گا۔

اورا گربات کرنے والارسول نہیں ہے تو پھراس کی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کی جاسکتی جب تک کہوہ اپنی بات کوحق ثابت نہ کردے، جب تک کہوہ سامنے والوں کومطمئن نہ کر دے۔اگروہ اپنی بات کو بیا ثابت کر دیتا ہے سامنے والوں کومطمئن کر دیتا ہے سامنے والوں پر بالکل واضح ہوجا تا ہے کہ واقعتاً اس کی بات حق ہے اس کار ذہیں کیا جاسکتا تو پھر بلاشک وشبداس کی بات کوتسلیم کیا جانا چاہیے اورتسلیم کیا جائے گا۔اورا گراپنی بات پیش کرنے والا رسول بھی نہیں ہے اوروہ اینی بات کوسیا ثابت بھی نہیں کرتا،سامنے والوں کےسوالات کے جوابات نہیں دیتا انہیں مطمئن نہیں کرتااعتر اضات دورنہیں کرتا تو پھراس کی بات کیونکرتسلیم کی جائے گی؟ اگروہ کوئی بات کرتا ہے اوراینی زبان سے اس کے سیاہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اسے سیا ثابت نہیں کرسکتا سامنے والوں کومطمئن نہیں کرسکتا ان کے اعتراضات وسوالات کے جوابات نہیں دیتا بلکہ الٹاوہ زبردتی دوسروں براپنی بات مسلط کرنا چاہتا ہے تو پھر آخراس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں اس کی بات کو مان لیاجائے کیاوہ اللہ ہے؟ وہ اللہ ہے کہ اس کی وہ بات بھی مان لی جانی چاہیے جوعقل میں نہ بھی آرہی ہو؟

اگروه اللهٔ نهیں تواس کی بات تسلیم نہیں کی جاسکتی اس وقت تک جب تک کہوہ اپنی بات کوسیا ثابت نہیں کر دیتا۔

تواس آیت کے بیہ جوتر اجم، معنی ومفہوم کیے جاتے ہیں ایسے تراجم کرنے والے کیااللہ کے رسول ہیں؟ جوآ نکھیں بند کر کے ان کے ان تراجم وتفاسیر کوتسلیم کرلیا جائے؟ اگرنہیں تو پھران کواپینے ان تراجم وتفاسیر کوسیا ثابت کرنا ہوگا،ان کوسامنے والوں کومطمئن کرنا ہوگا،ان کے تراجم وتفاسیر پراٹھنے والے اعتراضات و سوالات کے جوابات دیکرا بنی بات کوسیا ثابت کرنا ہوگا اگرایسا کرنے میں نا کا مریتے ہیں تو بلاشک وشبدایسے لوگ بے بنیا داور باطل ہیں۔

آتے ہیں ان میں سے پہلے لفظ ''خاتم'' کی طرف۔

اس لفظ کو ہم مختلف پہلوؤں سے آپ پر واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں سب سے پہلے آتے ہیں براہ راست اس لفظ کی طرف۔

عربی میں ختم ایک نہیں بلکہ دوطرح کا ہے۔ایک ہے لفظ ختم لیعنی ''خ ت م' ختم اور دوسرالفظ ہے ''خ ط م' نظم۔ ان دونوں الفاظ کو جب بولا جائے تو کوئی بڑے سے بڑا عرب بھی یہ فیصلہ نہیں کرسکتا کہ ان میں سے کون سا ''ت' والاختم ہےاورکون سا ''ط' والانظم ان الفاظ کوکسی پس منظر کے تحت بولانہیں جاتا اور پس منظرواضح کرے گا کہ یہاں ''ت' والاختم ہے یا پھر ''ط' والانظم۔

اس کی وجہ رہے ہے کہان دونوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں صرف ایک چھوٹے سے اور معمولی سے فرق کے علاوہ۔

لینی مثال کے طور پراگرآپ لفظ تم کے معنی آخری کریں یا جو بھی معنی کریں تو آپ کولامحالہ یہی معنی ''ط' والے تطلم کے بھی کرنا پڑیں گے۔ لیعنی ان دونوں الفاظ میں جس ایک لفظ کے آپ جو بھی معنی کریں لامحالہ دوسر بے لفظ کے معنی بھی آپ کو وہی کرنے پڑیں گے کیونکہ بید دونوں ایک ہی لفظ کی معمولی سے فرق کی وجہ سے دوصور تیں ہیں۔

مثلاً آپ قرآن میں دیکھتے ہیں ایک لفظ ''اتینا'' جس کامعنی کیاجا تاہے ''دیا ہم نے'' آپ اسے قرآن کی متعدد آیات میں دیکھ سکتے ہیں جن میں سے چند آیات درج ذیل ہیں جن میں پہلفظ بالکل واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

وَإِذْ الْتَيْنَا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرُقَانَ. البقرة ٥٣

اورتب دی ہم نے موسیٰ کوالکتاب اور دیاالفرقان۔

وَلَقَدُ اتَيُنكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ. الحجر ٨٧

اور تحقیق کہ دیا ہم نے مخجے ساتویں میں سے سات ایک دوسرے کے بعد آنے والے سے اور ایساالقرآن کہ اگر اس القرآن کو نکال دیا جائے تو پیچھے القرآن کی اہمیت وحیثیت رہ جاتی ہے۔ اہمیت وحیثیت بالکل ایسی ہی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال لینے سے پیچھے جسم کی اہمیت وحیثیت رہ جاتی ہے۔

وَلَقَدُ اتَّيُنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمُنَ عِلْمًا. النمل ١٥

اور تحقیق کہ دیا ہم نے داؤداور سلیمان کوعلم۔

اس کے علاوہ یہی لفظ ''ت' کی بجائے ''ط' سے بھی آیاہے جیسے کہ آپ اسے درج ذیل آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔

إِنَّا آعُطَيْنكَ الْكُونُ ثَرَ. الكوثر ا

اس میں کچھشک نہیں دیا ہم نے مجھے الکوثر۔

آپ نے دیکھاایک ہی لفظ ہے جو کہ ''ت' سے بھی ہے اور ''ط' سے بھی اور پیفرق ایک معمولی سے فرق کو واضح کرنے کے لیے ہے بالکل ایسے ہی لفظ ختم ''ت' سے ہویا ''ط' سے دونوں الفاظ ایک ہی لفظ کی دوصور تیں ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے صرف ایک معمولی سے فرق کیساتھ۔

اب آپ لفظ ختم جو ''ت' والا ہے اس کا جو جی چاہے معنی کر لیں اس پر کسی بھی قتم کی بحث کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہم آپ کے اس معنی کو مانے کے لیے بالکل تیار ہیں اس پر کسی بھی قتم کی کوئی بحث نہیں کریں گے لیکن اس شرط پر کہ ہم آپ کے سامنے لفظ خطم ''ط' والارکھیں گے اور آپ ہے کہیں گے کہ آپ جومعنی ''ت' والے ختم کا کررہے ہیں وہی معنی اس کو پہنا کر ثابت کر دیتے ہیں تو ہم ''ت' والے لفظ ختم کا کردہ معنی کو کھلے دل سے تتاہم کرلیں گے ور نہ اگر آپ ایسانہیں کر سکتے تو پھر جان لیں کہ خواہ بچھ بھی ہوجائے لفظ ختم کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جومعنی آپ ''ط' والے خطم کو پہنا کر ثابت نہیں کر سکتے۔

اس لیے ہم ایبا کرتے ہیں بجائے یہ کہ ہم ''ت' والے لفظ ختم کے معنی پر بحث کریں ہم پہلے ''ط' والے نظم کے معنی کو جان لیتے ہیں جومعنی ''ط' والے نظم کا سامنے آجائے وہی معنی ''ت' والے ختم کا بھی ہوگا۔

آپ سی بھی عرب دان سے سوال کرلیں کہ '' ط'' والے نتم کامعنی کیا ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ محمد علیہ السلام کے وقت عرب بہت ہی اشیاء کے لیے لفظ مطلم کا استعال کرتے تھے خودمحمد علیہ السلام نے بھی پیلفظ کئی مواقع پر استعال کیا، مثلاً عرب جب دھول مٹی سے بچنا چاہتے تو اس غرض سے وہ اپنے ناک اور منہ کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے جے عربی میں مظم کہا جاتا تھا اسی طرح جانوروں کو گند کھانے سے بچانے کے لیے یافصلوں کو کھا کرخراب نہ کریں یا جانوروں کے بیچ ماں کا دودھ نہ پی سکیس اس مقصد کے لیے ان کے منہ پر جو ماسک یا چھکا ساچڑ ھا دیا جاتا تھا اسے مطم کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر ایک نہر میں پانی بہدر ہا ہواور اس میں بہت ساگنداور ککڑیاں وغیرہ بھی بہدرہی ہوں اور آپ کی جا ہت یہ ہو کہ اس سے آگے صرف پانی ہی جائے گا اس کے علاوہ پھے بھی آگے نہیں جائے گا تو اس مقصد کے لیے وہاں کوئی جال سالگا دیا جاتا جسے مطم کہا جاتا تھا۔

یہ چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں اب فیصلہ آپ خود کریں کہ لفظ حطم کے معنی کیا ہیں؟ کیا لفظ حطم کے معنی چھنی کے نہیں بنتے جے آپ انگلش میں فلٹر کہتے ہیں۔ فلٹر یعنی آپ نے طے کرنا ہے کہ اس مقام سے آگے کیا جاسکتا ہے اور کیا نہیں جاسکتا۔ ذراغور کریں عرب جب دھول مٹی سے بیخنے کے لیے ناک منہ پر کپڑا چڑھا لیتے تو کیا بیفلٹر نہیں کہ اس میں سے سانس لینے کے لیے آکسیجن تو گزرے مگر دھول اور مٹی وغیرہ نہ گزریائے۔

یعنی یہ بات بالکل کھل کرواضح ہوگئی کہ خطم جو کہ ''ط' والا ہے اس کے معنی فلٹر کے ہیں۔ جب ''ط' والے خطم کے معنی فلٹر کے ہیں تو پھر لامحالہ ''ت' والے ختم کے معنی بھی آپ کوفلٹر کے ہیں تو پھر لامحالہ 'نطن میں کے معنی بھی آپ کوفلٹر کے ہیں گے۔ لیعنی اس لحاظ سے بالکل واضح ہوجا تا ہے کہ لفظ خطم ''ط' والا ہویا پھر ''ت' والاختم دونوں کے معنی فلٹر کے ہیں۔

آئیں ایک اور پہلو سے بھی اس لفظ کے معنی کو جان لیتے ہیں۔ لفظ ختم جوکہ ''ت' والا ہے اس کے معنی آخری یا پھر مہر کے کردیئے جاتے ہیں اب آپ اس کا ترجمہ آخری کریں یا مہر دونوں کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھڑئیں لیعنی دونوں کا معنی آخری کا ہی لیا جاتا ہے۔ مثلاً آخری تو بالکل واضح ہے کہ آخری کو لیعنی جس کے بعد کوئی نہیں اسے کہتے ہیں اس کے علاوہ لفظ ختم کا جو معنی مہر کے کیے جاتے ہیں تو ایسے لوگ بھی دوگر وہوں میں تقسیم ہیں ان میں ایک گروہ مہر کے معنی بھی آخری ہی کرتا ہے اور اس کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں کہ مہر کہتے ہیں سیل کومثلاً جب آپ کوخط یا پارسل پیک کرتے ہیں تو اس پرسیل لیعنی مہر لگا دی جاتی ہوں تا ہے اور اس کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں کہ مہر کہتے ہیں سیل کومثلاً جب آپ کوخط یا پارسل پیک کرتے ہیں تو اس پرسیل لیعنی مہر لگا دی جاتی ہوگا۔

ابا گریہ بات مان لی جائے کہ ختم کے معنی مہراورمہر کا مطلب ہے کہ بیل لگا دینااب اس کے بعد نہ ہی اندر سے پچھ باہرآئے گا نہ ہی باہر سے پچھاندر جاسکے گا تو بیم معنی بھی آپ سورت البقر ۃ درج ذیل آیت میں کسی بھی صورت فٹ نہیں کر سکتے یعنی سورۃ البقرۃ کی درج ذیل آیت میں بھی بہی لفظ ختم استعال ہوا ہے اور بیآ بیت اس معنی کوکسی بھی صورت قبول نہیں کرتی بلکہ الٹامستر دکر دیتی ہے۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى اَبْصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ. البقرة ٧

وہ لوگ جود نیا پرست ہیں جود نیاوی مال ومتاع ہے حب کرتے ہیں جواصل میں مفسدون فی الارض ہیں کین ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اصلاح کررہے ہیں لیٹ نے ہم ہوشتے کا صرف ظاہری پہلود کیھتے ہیں اور جو باطنی پہلو ہے اسے بالکل نظر انداز کردیتے ہیں جو کہ انہیں نظر ہی نہیں آتاان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے فلٹر لگا دیا اور ان کے سننے پر یعنی جو پھر بھی سنتے ہیں وہ فلٹر ہوکر ہی ان کے دماغوں میں جاتا ہے اور ان کے دیکھتے پر بھی فلٹر ہیں جو شے فلٹر بن ہوئی ہوئی ہوان کے دیکھتے ہیں۔ ہوئی ہے ان کے لیے اس نے انہیں ہر طرف سے ڈھانپ رکھا ہوا ہے یعنی دنیاوی مال ومتاع اس کے ظاہری فائدے، یہ ہر شے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دنیاوی مال ومتاع کا ظاہری پہلوان کے لیے فلٹر ہے جیسے کہ آج پوری دنیا میں دابۃ الارض دھند نا تا پھر رہا ہے لیکن ان میں سے کسی کو بھی دابۃ الارض نظر نہیں آسانیاں ، آسانیش ، تر قی وانسانیت کی خدمت نظر آر ہی ہے کیونکہ ان کے کا نوں اور رہا لگہ ہوئے ہیں ان کی خواہ شاہت کے۔

سورة البقرة کی آیت آپ کے سامنے ہے اب وہ لوگ جن کا کہنا ہے کہ تم کے معنی مہر بمعنی آخری یا چھر براہ راست آخری کے ہیں ان کو چین ہے بیں تو قرآن کی اس آیت سے اپنے ان معنوں کی تصدیق کر واکر دکھا کیں لیعنی ان معنوں کو اس آیت میں فٹ کر کے دکھا کیں اگر تو وہ اپنے معنوں کو اس آیت میں فٹ کر دیتے ہیں یہ آیت ان کے معنوں کو قبول کر لیتی ہے تو وہ سچے ہیں اور اگر بی آیت ان کے کیے گئے معنوں کو قبول کرنے کی بجائے مستر دکر دیتی ہے تو ایسے لوگ خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرلیں وہ حق پرنہیں بلکہ باطل پر ہیں ان کی کوئی بنیا دنہیں اور ہرکوئی جانتا ہے کہ قرآن کی بی آیت کسی بھی صورت ان کے کسی بھی معنی کو قبول نہیں کرتی بلکہ الٹامستر دکر دیتی ہے۔

دوسراگروہ جوختم کا ترجمہ مہراور مہرکامعنی کرتا ہے کہ مہرسیل کونہیں بلکہ تصدیق شدہ کو کہتے ہیں جس پر مہر لگی ہوصرف وہی آ گے جاسکتا ہے جس پر مہر نہ لگی ہووہ نہیں بہنا جاسکتا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خواہ یہ معنی کے کتنا ہی قریب ترکیوں نہ ہویہ جن نہیں ہے آپ اس معنی کوسورۃ البقرہ کی اس آیت میں لفظ ختم کونہیں بہنا سکتے اس لیختم کے معنی خواہ آپ مہرکریں یا بچھاوروہ قرآن بھی بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اپنی خواہ شات کی ابتاع کوترک نہیں کردیتے اور آپ پس کے خواہ کوئر کے نہیں کردیتے اور آپ سلکتے خواہ کے بغض وعنا دکی وجہ سے قرآن کو اپنی مرضی کے مطالب بہنا کر اپنی چاہتوں کے مطابق ڈھالنے سے بازنہیں آتے ۔ آپ اس وقت تک حق کونہیں پاسکتے خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوجائے جب تک کہ آپ زبردستی اپنے مطالب ومعنی قرآن کو بہنا نے کی بجائے خود کو کھمل طور پر قرآن کے آگے جھکا نہیں دیتے ، جب تک کہ آپ قرآن کو بدلنے کی غرض سے قرآن کی طرف نہیں لیکتے ۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اَبُصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ. البقرة ٧

سورۃ البقرۃ کی اس آیت میں بھی وہی لفظ ختم کا استعال ہوا ہے اگر کوئی کہتا ہے یادعو کا کرتا ہے کہ ختم کے معنی آخری کے ہیں یا پھراس کے علاوہ پچھاور ہیں تو پھر الیسے ہر خض کو کھل چیلنج ہے کہ پھراس آیت میں بھی لفظ ختم کوآخری یا پھر جو بھی معنی وہ کرتا ہے وہ معنی پہنا کردکھائے اورا گراہیا نہیں کر سکتے جو کہ مکن ہی نہیں تو پھر آخری کو ختم کے معنی آخری کے نہیں ہیں تو پھر آخری کو ختم نہیں کہتے ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ختم کے معنی آخری کے نہیں ہو تھ کو بی کہتا ہوتا ہے کہ اگر ختم کے معنی آخری کے نہیں ہو تھ کی ہیں کہتے ہیں۔ میں کیا کہتے ہیں؟ تو قر آن اس سوال کا جواب بھی بالکل کھول کر دیتا ہے جسیا کہ سورۃ الحدید کی درج ذیل آیت سے بڑھ کر واضح اور کوئی آیت نہیں ہو سکتی جو بالکل کھول کر دیتا ہے جسیا۔

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. الحديد ٣

اس آیت میں اول کی ضد آخر آئی ہے جس سے سی بھی قتم کا کوئی شک وشبہ یا ابہام پیھیے نہیں رہتا کہ عربوں کی زبان عربی میں آخر کو آخر ہی کہتے ہیں نہ کہ ختم اور پھرکون نہیں جانتا کہ اول کیا ہے اور آخر اول کی ضد ہے یعنی عربی میں آخر کو آخر ہی کہا جاتا ہے نہ کہ ختم۔

اب جب قرآن سے ہی ہے بات بالکل کھل کرواضح ہوگئ کہ عربوں کی زبان عربی میں آخر کوختم نہیں بلکہ آخر ہی کہتے ہیں تو سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ پھرختم کے معنی آخری کے کیوں کیے جاتے رہے آخراس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ ختم لفظ نہ صرف عربوں کی زبان عربی میں پایا جاتا ہے بلکہ یہ لفظ فارس میں بھی پایا جاتا ہے لیکن عربی میں جن معنوں میں یہ لفظ استعال ہوتا ہے فارسی میں اس کے برکس مختلف معنی میں استعال ہوتا ہے۔ فارس میں ختم کے معنی ہیں آخری لیعنی جس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ لوگ جوقر آن کواپے مشرک آبا وَاجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے بے بنیا دوباطل عقائد ونظریات کے مطابق ڈھالتے ہیں وہ لوگ دھوکا دیتے ہوئے عربی کے لفظ ختم کوفارس کا لفظ ختم بنا کر پیش کرتے نسل منتقل ہونے والے بے بنیا دوباطل عقائد ونظریات کے مطابق ڈھالتے ہیں وہ لوگ دھوکا دیتے ہوئے عربی کے لفظ ختم کوفارس کا لفظ ختم بنا کر پیش کرتے

\_\_\_\_\_ ہیں حالانکہ بیالقرآن فارسی میں تونہیں بلکہ بیالقرآن تو عربوں کی زبان عربی میں ہے۔

فارسی میں ختم آخری کو کہتے ہیں لیکن عربوں کی زبان عربی میں ختم آخر کونہیں بلکہ فلٹر یعنی چھنی کو کہتے ہیں اب اس کے باوجودا گرکوئی ختم کے معنی آخر کے کرتا ہے تو پھراس سے بڑا دھو کے باز، مکار، جاہل، جھوٹا اور دحبّال کوئی اور نہیں ہوسکتا جوعربی کے لفظ کو فارسی کا لفظ بنا کر پیش کرے۔ یوں آپ پریہ بات بھی بالکل کھل کرواضح ہوگئی کہ ختم کے معنی آخری کیوں کیے جاتے ہیں جو کمحض دھو کے اور لاعلمی و جہالت کے سوا کچھنہیں۔

اب آپ پر ہر لحاظ سے بیہ بات بالکل کھل کرواضح ہو پھی کہ ختم فلٹر کو کہتے ہیں جیے اردومیں چھانی یا چھنی کہتے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ ختم کا استعال ہوا ہے ہم آپ کو نہ صرف دعوت دیتے ہیں بلکہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہاں وہاں بیم حتیٰ پیش کریں اگر قرآن کا کوئی ایک بھی مقام اس معنی کار دکر تا ہے اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو ہم باطل ہوں گے لیکن آپ چاہ کر بھی ایسانہیں کر سکتے کیونکہ جب ختم عربوں کی زبان میں کہتے ہی فلٹر کو ہیں تو قرآن بھلا کیوں اس معنی کار دکرے گا اسے قبول کرنے سے انکار کرے گا بلکہ قرآن کے تمام مقامات صرف اور صرف اسی معنی کو قبول کریں گے اور قرآن کے تمام مقامات اس معنی کو قبول کرتے ہوئے قرآن بذات خود اس معنی کی تصدیق کردیتا ہے کہ یہی حق ہے۔

آگے چل کر یہ بات بھی بالکل کھول کر واضح کر دیں گے کہ ای قرآن میں اللہ کا تھم ہے کہ جو بھی حق کا دعویدار ہے جو بھی کو فی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو اس فر آن پر پیش کر وجو تہمارے دو ہاتھوں کے درمیان ہے اگر تو وہ حق ہوا اس کی بات حق ہوئی تو قرآن میں اس کی تصدیق موجود ہوگی قرآن اس کی تصدیق کرے گا ور خدا گرقر آن اس کی تصدیق بین کریا تو وہ حق پڑئیں نہ بی اس کی بات حق ہے بلکہ وہ باطل ہوگا اس کی بات بالکل بے بنیاد و باطل ہوگا ۔ اس لیے کوئی بھی ختم کا جو جی چا ہے ترجمہ و معنی کرے اگر تو قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ حق نہیں بلکہ باطل ہے اب خود فیصلہ کریں کہ کن کا معنی قرآن قبول کر رہا ہے کس کے معنی کس کی بات کی قرآن تصدیق کر رہا ہے اور کس کا رد۔ اپنے آباد اجداد سے نسل درنسل منتقل ہونے والے بے بنیاد و باطل عقائد و نظریات کو بیا ثابت کرنے کے لیے آج تک عظیم دھو کہ دیا جاتا رہا ختم جو کہ عربوں کی زبان کا لفظ ہے اسے فارس کا لفظ ہے الکر پیش کیا جاتا رہا کی زبان میں اس کے بالکل برعکس ختم کے معنی ہیں چھنی لیعنی فلٹر۔

بیں۔ فارس میں ختم کے معنی ہیں آخر مگر عربوں کی زبان میں اس کے بالکل برعکس ختم کے معنی ہیں چھنی لیعنی فلٹر۔

## اب آتے ہیں الگے لفظ النبین کی طرف۔

اس کا ترجمہ نبیوں کی جمع کا کیا جاتا ہے اور پھروہ نبی جو ماضی میں گرر چکے یا پھر سارے کے سارے نبی حقیقت کیا ہے آتے ہیں اس طرف بورے قرآن میں اس حوالے سے مجموعی طور پر پانچ الفاظ کا استعال کیا گیا ہے ان میں پہلا لفظ ہے ''نبی'' دوسرا لفظ ''نبیو'' یعنی لفظ نبی کے پنچ دوزیریں، تیسر الفظ ''نبیاء'' چوتھالفظ ''نبیو'' اور یانچواں لفظ ''نبیو'' آیا ہے۔

آپ پورے قرآن کواٹھا کرد کیے لیں پورے کے پورے قرآن میں ان پانچ کے علاوہ کوئی چھٹا لفظ استعال نہیں ہوا۔ جب آپ ان کے تراجم وتفاسیر میں ایک لفظ ''نبی'' کے معنی ایک ہی نبی کے کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی چاروں الفاظ کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے نبی کی جمعے۔ لیعنی ان کے نزدیک ان پانچ میں سے ایک لفظ تو واحد کا صیغہ ہے اور باقی چاروں کے چاروں محض جمع کے صیغے ہیں۔ اب یہاں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ کیا اللہ بی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس ایک ہی بات کے لیے گی گئی الفاظ موجود ہیں؟ دوسری بات کہ ایک طرف تو اللہ خود کو العزیز اکئیم اور قرآن کو بھی الکہ مقرار دے رہا ہے اور دوسری طرف ایک بی بات کے لیے چارچار کی الفاظ کا استعمال کرنا ، است کے بڑے فرق نظر انداز کرنا کہاں کی حکمہ ہے؟ پھر اللہ اور قرآن کیسے انگیم ہو سکتے ہیں؟ یفعل تو اللہ اور قرآن کے انگیم ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیعنی اس قرآن میں جو بھر بھر اول تا آخرتمام کے تمام انسانوں سے کی جانے والی گفتگو کا ریکارڈ ہے تیسری بات یہ صورت میں یعنی اللہ کی اول تا آخرتمام انسانوں سے کیام انسانوں سے کلام یعنی گفتگو کی تاریخ ہے تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلوایک کھے کے لیے تمہاری بات مان کی کہ نبی آنا بند ہو گئے مگر جب نبی آرہے ہے تو اس وقت کے انسانوں سے اللہ نے ماضی کے اخبیاء کی کوئی بات نہ کی ؟ حال کے نبیوں کی کوئی بات نہ کی؟

مستقبل کے نبیّن کی کوئی بات نہ کی؟ اگر کی تو پھر قرآن میں اس کی تاریخ دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ اور اگر کی تو ماضی کے انبیاء کا ذکر کس طرح کیا، حال والے نبیوں کا ذکر کن الفاظ سے کیا اور مستقبل کے جو نبی تھے ان کی پہچان کی پہچان کے بیارے میں جب کوئی خبر دی تو ان کا ذکر کیسے کیا؟ ماضی ،حال اور مستقبل کے جو نبی تھے ان کی پہچان کے بیارے میں جب کوئی خبر دی تو ان کا ذکر کیسے کیا؟ ماضی ،حال اور مستقبل کے جو نبی تھے ان کی پہچان کے بیارے میں جب کوئی خبر دی تو ان کا ذکر کیسے کیا؟

یہ بات جان لیں اور پیچے بھی آپ جان بچے کہ اللہ نہ صرف انحکیم ہے بلکہ العزیز انحکیم ہے اور اس کا کلام قرآن بھی انحکیم ہے مطلب کہ اس قرآن میں جو جو لفظ بھی استعال کیا گیا وہی استعال کیا گیا جو استعال کرنا تھا اس میں رائی برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ، اگر کہیں پر رائی برابر بھی فرق رکھا گیا تو وہ فرق لازم تھا ، اس قرآن میں جو جو جیسا جیسا جہاں جہاں جیسے جتنا جتنا استعال کیا گیا اس میں رائی برابر تبدیلی کا تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا ، آپ زبر کوزیر اور زیر کوزیر اور زیر کوزیر اور زیر کوزیر براور نر کوزیر برائی برابر تبدیلی کا تصور تک بھی نہیں پر بھی کسی فرق کونظر انداز کیا تو اس کا مطلب کہ آپ زبان سے لاکھ اللہ کو انکار کر دہے ہیں اللہ کے ایک انکار کر دہے ہیں اللہ کے ایک انکار کر دہے ہیں اللہ کے انکار کر دہے ہیں اللہ کے ایک انکار کر دہے ہیں انگر ہی کہ آپ اسے نظر انداز کیا تھی رکھا گیا جو تر تیب رکھی گی آپ اسے نظر انداز کیا تہیں کر سکتے جب تک اس کو جان نہیں لیت تب تک آپ آپ آپ اس کو جان نہیں کر سکتے جب تک اس کو جان نہیں لیت تب تک آپ آگئیں بڑھ سکتے۔

جب آپ جان چکے کہ قر آن انحکیم ہے تو کیسے ممکن ہے کہ پانچ مختلف الفاظ ہوں ، نہ کہ عمولی فرق بلکہ غیر معمولی فرق کیساتھ مختلف الفاظ اور ان میں سے ایک کےعلاوہ باقی سب کامعنی یا تر جمہ ایک ہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟

الله العزيز الحكيم ہے اس نے کہيں رائی برابر بھی فرق رکھا تو وہ فرق لازم تھا آپ اسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے یہاں توبیہ پانچوں بالکل مختلف الفاظ ہیں۔

اب آتے ہیں ان پانچوں الفاظ کی طرف اور ہر پہلو سے کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہاں تک کہ سی بھی قتم کا کوئی ابہام نہ رہے۔ نبی، نمي، انبیا، نبیون، نبیّن ۔

سب سے پہلے لفظ نبی کی وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ نبی کے معنی کیا ہیں اور نبی کا مقصد کیا ہے؟

جب ہمیں ان الفاظ کے جوابات مل جائیں گے توحق کو مجھنا بالکل آسان ہوجائے گا آپ کسی کے بھی فریب کا شکارنہیں ہوں گے۔

نبی: بیدوالفاظ کامجموعہ عن نب اور ی "

'' نَبُ '' عربی میں کہتے ہیں اس علم کو جوصرف اور صرف اس ایک کے پاس ہے جوخالق و ما لک ہے یعنی اللہ ، ایشور اس ایک کے علاوہ کسی کے بھی پاس نہیں اور وہ علم دوسروں کو دیا جائے جسے آپ اردو میں خبر کہتے ہیں لیکن یہ بات جان لیں کہ خبر عربی کا بھی لفظ ہے اور عربی میں خبر کہتے ہیں اس علم کو جو آپ یا آپ کے علاوہ اور کسی کے بھی پاس ہے مگر جن کے پاس نہیں ان کے لیے وہ علم اس وقت خبر کہلاتا ہے جب ان کے پاس وہ علم آجاتا ہے۔ مگر نبا کے معنی ہیں وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جب وہ علم اللہ انسانوں کو دیتا ہے ان پر ظاہر کرتا ہے تو وہ نبا کہلاتا ہے۔

نَبَ کااگلالفظ جو کہایک حرف ہے وہ ہے ''ی'' اور ''ی'' عربی میں خودی یا اپنے لیے استعال ہوتا ہے جیسے ربّ اور ربی یعنی میراربّ۔ لیعنی اگر ''ی'' کسی لفظ کے شروع یا آخر میں استعال ہوتا ہے تو خودی کے لیے استعال ہوتا ہے۔

ئب وہ علم جواللہ کےعلاوہ کسی کے پاس نہیں اور لفظ نبی، اللہ کہہر ہاہے میں تہ ہیں بتا تا ہوں میں تہ ہیں بتا رہا ہوں وہ علم کیا ہے جومیر بےعلاوہ کسی کے پاس نہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم کیا ہے؟ تواس کا جواب بہت ہی آسان ہے ذرا آپ غور کریں کیا آج تک بھی اییانہیں ہوا کہ آپ کے سامنے یہ سوال آیا ہو کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس دنیا میں کہاں سے آئے؟ آپ کا اول کیا ہے آخر کیا ہے؟ آخر آپ اس دنیا میں کیوں آئے کیسے آئے یا اگر بھیجے گئے تو کیوں اور کیسے کس نے اور کس مقصد کے لیے بھیجا؟ ۔ آپ جب اپنے اردگر دنگاہ دوڑاتے ہیں تو کیا آپ کونظر نہیں آتا کہ ہر شئے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یہاں تک کہ آپ کچھ بھی بناتے ہیں خرید کرلاتے ہیں تواس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ کیا بغیر کسی مقصد کے وجود میں لائے گئے؟ جب نہیں تو آخروہ مقصد کیا ہے؟

یہاںیاسوال ہے جوزندگی میں کئی مواقع پر ہرکسی کےسامنے آتا ہے جس میں ذراسی بھی عقل ہے اس کے دل ود ماغ میں بیسوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ کون ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیاوہ ایسے ہی بے مقصد وجود میں آگیا ایسا کیسے ہوسکتا ہے؟

مثلاً اگرآپ بیر کہیں کنہیں ایساسوال کبھی سامنے نہیں آیا ایساسوال کبھی پیدانہیں ہوا تو یہ بالکل جھوٹ ہوگا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال تو کئی مواقع پرسامنے آتا ہے کیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے آپ کی توجہ باقی اِدھراُ دھر کے معاملات میں ہونے کی وجہ سے وہ سوال نظرانداز ہوکر پھراوجھل ہوجا تا ہے گویا کہ بھی سامنے آباہی نہ ہو۔

اس کے باوجودہم بیسوال آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ مثلاً اگرآپ کا ہاتھ پکڑ کرآپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ ہاتھ ہے اور پھر یہ پوچھا جائے کہ کس کا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ میرا ہے اسی طرح آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کے بارے میں سوال کرتے کرتے آپ کے پورے جسم کے بارے میں سوال کرتے کرتے آپ کی کتاب پکڑ پورے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے کہ بیجہ میں آپ کی کتاب پکڑ کرآپ سے بوچھا جائے کہ سی کے ہے تو آپ کہیں گے میری جس کا مطلب کہ آپ الگ ہوا وروہ شنے الگ ہے۔

جب آپ نے کہا بیسم میرا ہے تواس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ الگ ہوآپ کوئی اور ہواور بیسم الگ ہے بیسم آپنہیں ہوآپ کوئی اور ہوجو کہہ رہا ہے کہ بیسم میرا ہے۔ تواب آپ سے سوال ہے کہ وہ جومیرامیرا کر رہا ہے وہ میں کون ہے؟ آپ کون ہو؟

کیا آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟

جب آپ کواس سوال کا جواب ملے گاتو تب اس کے بعد آپ پر واضح ہوگا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہوآپ کے آنے کا مقصد کیا ہے یا آپ کیوں جھیجے گئے ہوآپ کے بھرف اور صرف میں ہی ہوں جو تہمیں بتا سکتا ہوں ، ان تمام سوالات کے بھوا بات یہ ساراعلم میں ہی تہمیں دے سکتا ہوں میں ہی تہماری راہنمائی کرسکتا ہوں۔

نبی یعنی اللّٰد کہدر ہاہے میں ہول تمہیں بیسب نبادینے والا یعنی بیسب علم تم پرواضح کرنے والا جوتمہارے پاس نہیں ہے۔

تم کون ہو، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہاراد نیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے پورا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حال ہے اور کیا حرام ہے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کیسے کھانا ہے اور کیسے نہیں کھانا، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، دنیا وآخرت میں بلند مقام کیسے حاصل ہوتا ہے اور کیسے ذلت میں گرادیا جاتا ہے یعنی بیتمام کی تمام را ہنمائی میں کرر ماہوں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس طرح بینلم دیتا ہے اللہ کیسے را ہنمائی کرتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ انسان چونکہ بشر ہیں تو اللہ انہیں میں سے کسی بشر کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے ذریعے نبادیتا ہے جسے رسول کہا گیا۔ لینی رسول ، اللہ کی زبان ہوتی ہے رسول جو بشری وجود ہوتا ہے وہ محض ایک آلہ ہوتا ہے انسانوں سے خطاب کا ، اس آلے میں یعنی اس بشر میں اللہ بول رہا ہوتا ہے اللہ نبادے رہا ہوتا ہے۔

نبی لینی اللہ کہدر ہا ہوتا ہے کہ اس بشر کے ذریعے میں تمہیں نبا دے رہا ہوں تم پر تمہاری حقیقت تمہارے دنیا میں بھیجا جانے کا مقصد واضح کررہا ہوں تم نے کیا کرنا ہے کیانہیں اور کیسے کرنا ہے یہ سب میں تم پرواضح کررہا ہوں دنیا میں زندگی گز ارنے کی راہنمائی میں کررہا ہوں۔

> اس کے علاوہ ایک دوسرے پہلوسے بھی یہ بات جان لیں۔جب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے کہ انسان۔ کیا بھی آپ نے غور کیالفظ انسان کے معنی کیا ہیں انسان کسے کہتے ہیں انسان کیا ہے؟

لفظ انسان کے معنی ہیں خودا پنے ہی آپ کو کمل طور پر بھولا ہوا یعنی وہ جواپنی ہی ذات کو بھول چکا ہے اور جسے وہ اپنا آپ سمجھ رہا ہے وہ اس کی ذات نہیں ہے۔ لفظ انسان کو گرائمر کی روسے بھی دیکھ لیں۔ ''انسان'' یہ لفظ چار الفاظ کے مجموعے سے وجود میں آیا ہے ''ا ، نس، ا، ن' عربی کا اصول ہے کہ الف اگر شروع میں استعال ہوتو لفظ کو سوالیہ بنادیتا ہے آخر میں استعال ہوتو ماضی کا صیغہ بنادیتا ہے اور اگر شروع کی طرف در میان میں استعال ہوتو اسے فاعل بنا دیتا ہے اور اگر آخر کی طرف در میان میں استعال ہوتو اس میں کسی کا بھی اشتیٰ ختم کر دیتا ہے بعنی گل کا گل بنا دیتا ہے۔ اس لفظ کے شروع میں الف آتا ہے جو کہ آگے آنے والے لفظ کو بات کو سوالیہ بنادیتا ہے اور اگلا لفظ ہے ''نس'' جس کے معنی ہیں ایسے بھول جانے کے جیسے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو جو بھول گئے ۔ اسے ایک مثال سے بچھ لیجے مثلاً آپ نے اپنی پیدائش سے کیکر اس سال تک کی جو عمر گزاری اس میں آپ نے بہت کہوں گئے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت کے بارے میں آپ کو بچھ یا دہے دو، تین سال کی عمر تک کا کوئی واقعہ سنا کیس تو کہی یا دہور بھول کے ہیں جیسے کہ وہ وقت کی بارے میں آپ کو بچھ یا دہے دو، تین سال کی عمر تک کا کوئی واقعہ سنا کیس آپ کو بچھ یا دہور نہیں آپ اس طرح بھول بچھے ہیں جیسے کہ وہ وقت کی ہیں جیس

حالانکہ بیاٹل حقیقت ہے کہ آپ پر ایبا وقت گزر چکا ہے مگر آپ بھول چکے ہیں اس طرح بھول جانے کوعربی میں ''نس' کہتے ہیں۔
اب ان دونوں الفاظ کو ملائیں تو لفظ بنے گا ''انس' جس کے معنی بنیں گے کیا ہے جو اس طرح بھولا ہوا ہے جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو؟
اب آگے اسی سوال کا جواب آجا تا ہے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ الف اگر آخری طرف در میان میں آجائے توگل کاگل بنادیتا ہے اس میں کسی کا بھی استثی ختم کر دیتا ہے تو آگے آجا تا ہے ''الف' جس کے معنی بنیں گے سب کا سب کمل طور پر بھول چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے جو سب کا سب کمل طور پر بھول چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے جو سب کا سب کمل طور پر بھول چکے؟ تو آگے لفظ آجا تا ہے ''ن' جس کے معنی ہیں ہم، لیعنی اپنی ہی ذات ''اللہ''۔

اب آئیں اس پور نے لفظ کی طرف کے اس کے معنی کیا بنیں گے۔ ''انسان' کیا ہے جوسب کا سب مکمل طور پراس طرح بھول چکے جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہووہ اپنی ہی ذات ہے جسے پورے کا پورامکمل طور پر بھول چکے اپنی ہی ذات کا رائی برابر بھی کچھ یا ذہیں رہا۔ اور وہ اپنی ذات کیا ہے بیا لگ موضوع ہے لیکن اتناجان لیس کہ ''ن' اللہ کی ذات کے لیے استعال ہوتا ہے۔ لیکن اتناجان لیس کہ ''ن' اللہ کی ذات کے لیے استعال ہوتا ہے۔ بیچھے کہا تھا کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہوتو آپ کہتے ہیں کہ آپ انسان ہوجس کا مطلب کہ آپ کون ہوآپ کواس کاعلم ہی نہیں آپ اپنی ہی ذات کو کمل طور پر بھول چکے ہوئے ہوجیسا کہ چھھے یہ بات بہت ہی آسان الفاظ اور مثال سے واضح ہو چکی ۔

آپ کے اعضاء کے بارے میں سوال کرتے کرتے جب پورے جسم کے بارے میں پوچھا کہ یہ جسم کس کا ہے تو آپ نے کہا میراجسم ہے جس کا مطلب یہ جسم کس کا ہے تو آپ نے کہا میراجسم ہے جس کا مطلب یہ جسم آپ کا ہے آپ اس جسم کی ملکیت کا دعویٰ کررہے ہو۔ تو جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہولیعنی وہ جو میں میں میرا میرا کررہا ہے وہ کون ہے تو آپ کے پاس اپنی ہی ذات کے بارے میں کوئی جواب نہیں آپ اپنی ہی ذات کو جمول چکے ہو کہ آپ کیا ہو۔ اس کوعر بی کے ایک لفظی جملے میں بیان کیا جائے تو وہ سے لفظ انسان۔

اب آپ خودغورکریں جوخوداپنی ہی ذات کوبھول چکاہے جسے اپنی ہی ذات کاعلم نہ ہواسے یہ کیسے علم ہوسکتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اورکس کوعلم ہے کہ آپ کون ہو؟ کون ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کون ہو؟

ذراغور کریں کیا اس کے سواکوئی ہوسکتا ہے جو بھولا ہوا نہ ہو؟ لیعنی جسے سب علم ہو کچھ بھی بھولا ہوا نہ ہو۔ تو جو بھولا ہوا نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اوراگرآپ کوعلم نہیں تو جان لیں کہ لفظ انسان لفظ اللہ کی ضد ہے اس کا ذکر قرآن کی سورت الحشر میں کیا گیا جیسا کہ آپ درج ذیل آیت کوخود اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوااللَّهَ فَانُسْئَهُمُ اَنْفُسَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ. الحشر ٩ ا

اور نہ کرویہ جو کچھ بھی تم کررہے ہو بیتم ہورہے ہو بالکل ان لوگوں کی طرح جو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں اللہ تھا جسے بھول چکے تھے جسے یا دکر ناتھا پس بھولے کے بھولے ہی رہ گئے خودا پنی ہی ذات کو۔ بہی وہ لوگ ہیں جواس وقت موجود ہیں فسق کررہے ہیں یعنی اللہ کی بات کوچق کو بدل رہے ہیں اور ظاہر ہے جب بات کو بدل دیا جائے گااس میں ملاوٹ کردی جائے گی تو حق کیسے مل سکتا ہے ہدایت کیسے ل سکتی ہے؟

اس آیت کے شروع میں جسے بھولے ہوئے ہیں اسے یاد کرنے کا کہا گیا اور بالکل دوٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہاللہ تھا جسے بھولے ہوئے ہواور پھر ساتھ ہی

آگے ہی جھی واضح کر دیا کہ اگرتم بھولے کے بھولے ہی رہ جاتے ہوتو تم خودا پنی ہی ذات کو بھولے کے بھولے ہی رہ گئے لیعنی اپنی ہی ذات اللہ ہے اپنی واضح کر دیا کہ اگر تم بھولے کے بھولے ہی رہ گئے دوسراو جود اور حقیقت اللہ ہے نہ کہ بچھاور۔اور جواپنی ہی ذات کو بیاد کر لے تو ظاہر ہے وہ انسان نہیں بھر اللہ کا وجود ہے وہ ظاہر وباطن میں اللہ ہی ہے نہ کہ کوئی دوسراو جود اور بھر اللہ اپنا کا م کرتا ہے۔ وہ بشر تو ہے تمہاری ہی مثل لیکن وہ انسان نہیں ہے بلکہ اللہ ہے بوں اللہ اس کی صورت میں انسانوں کی راہنمائی کر ہے گا یعنی ان میں نبی انہیں سے اس بشرکی صورت میں اللہ انسانوں کی راہنمائی کر رہا ہوتا ہے وہ علم دے رہا ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جسے عربوں کی زبان میں نبی کہتے ہیں۔

اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاسکتا کہ آپ کیا بھولے ہوئے ہواور یہی اللہ کہ رہاہے جو کہ لفظ نبی ہے اللہ کہ درہا ہے کہ آپ کیا بھولے ہوئے ہو میں تمہیں نبادیتا ہوں میں تہہیں بنادیتا ہوں جیسے میرا قانون ہے اس بشر کے ذریعے ہوں میں تہہیں نبادے رہا ہوں جیسے میرا قانون ہے اس بشر کے ذریعے میں تاہوں میں ہوتا ہوں اور عربی میں ایک لفظ میں تاہوتا ہوں اور عربی میں ایک لفظ اس بات کا احاطہ کرتا ہے اور وہ ہے لفظ نبی ۔

اب آتے ہیں لفظ نبی سے متعلق ان پانچ الفاظ کی طرف جوقر آن میں استعمال ہوئے ہیں۔

نبي، نبي، انبيا، نبيون اور نبيّن ـ

ان میں پہلالفظ ہے نبی جو کہ واحد کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں نبی۔

اگلالفظ ہے نبی کے پنچ دوزیریں '' نمی'' عربی کا اصول ہے کہ زیر کو جرکہتے ہیں، جرکہتے ہیں آگے بہنے کو یعنی مستقبل میں جانے کو اس لیے جب بھی کسی لفظ کے آخری حرف کے پنچ زیر آئے تو وہ مستقبل کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اور دوزیریں آجا کیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا آگے جایا جاسکتا ہے اب یہ الفظ پر شخصر ہے کہ اس کا آگے جانا کیا ہے؟ مثلاً جیسے ایک عربی میں لکھا جائے گا تو واحد لکھا جائے گا اور اگر واحد کی ''د' کے پنچ دوزیریں آجا کیں تو یہ بن جائے گا تو اور ایک آگے جائے گا تو اور ایک ایعنی دو جائے گا تو اور ایک ایعنی دو آگے جائے گا تو اور ایک اور ایک کرتے کرتے جتنا آگے جاسکتا ہے جیسے کہ واحد یعنی اور ایک آگے جائے گا تو اور ایک اور ایک کرتے کرتے جتنا آگے جاسکتا ہے۔

اوراس کے برعکس زبر زیری ضد ہے زیرآ گے بہنے کو کہتے ہیں تو زبر پیچے یعنی ماضی میں جانے کو، اورا گردوز بریں آ جائیں تو جتنا پیچے سے پیچے جایا جاسکتا ہے جانے جانیا جاسکتا کے واحد کا معنی صرف اور ایک ہی ہے گا جس کا ہمارا کے جانے واحد کا معنی صرف اور ایک ہی ہے گا جس کا مطلب ہے بہی ایک جس کا ذکر کیا جا رہا ہے البتہ یہ اور ایک ہے علاوہ اور ایک بھی ہیں مگر یہاں صرف اسی ایک کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب ہے بہی ایک جس کا ذکر کیا جا رہا ہے البتہ یہ اور ایک ہے تعنی اس کے علاوہ اور ایک بھی ہیں مگر یہاں صرف اسی ایک کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں لفظ نبی کے تخری حرف کے نیچے دوز بریں ہیں " نبی " جس کا مطلب کے لفظ نبی جتنا آ گے جا سکتا ہے جس کے معنی بنیں گے اول تا آخر تمام کے تمام نبی یعنی گل کے گل نبی۔

اور جب آپ قر آن میں دیکھیں تو قر آن بذات خود ہرلفظ کی وضاحت کرتا ہے جبیبا کہ آپ درج ذیل آیات میں دیکھر ہے ہیں۔

وَكَايِّنُ مِّنُ نَّبِيِّ . آل عمران ١٣٦

اور جتنے بھی نبی ہیں یعنی تمام کے تمام نبی ان میں سے بہت سے نبی جواپنے اپنے وقت میں گز رچکے۔

وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ . آل عمران ١٢١

اور نہیں تھاکسی بھی نبی کے لیے یعنی تمام کے تمام نبی۔

وَمَآارُسَلُنَا فِي قَرُيَةٍ مِّنُ نَّبِيِّ إلَّا. الاعراف ٩٣

اورنہیں بھیجا ہم نے تمام کی تمام قرید میں جتنے بھی نبی ہیںان میں سے کوئی ایک بھی نبی مگریعنی جتنے بھی نبی ہیں تام کے تمام کو ہرقرید میں بھیجا۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّ. الانفال٢٧

نہیں تھاکسی بھی نبی کے لیے یعنی تمام کے تمام نبی۔

وَمَآ اَرۡسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ وَّلَا نَبِيّ اِلَّا . الحج ٥٢

اورنہیں بھیجا ہم نے بچھ سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں ان میں سے کوئی بھی رسول اور جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی مگر لیعنی ہررسول اور ہر نبی کو بھیجا۔ وَ کَمُ اَرْسَلُنَا مِنُ نَبِّتی فِی الْلاَوَّلِیُنَ .الزحوف ۲

اور بالکل اسی طرح جیسے تجھے بھیجا ہم نے جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کواسی طرح بھیجاالا ولین میں۔

وَمَا يَاتَتِيُهِمُ مِّنُ نَّبِيِّ إِلَّا .الزخرف ٧

اور نہیں آیاان کے پاس جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی مگریعنی تمام کے تمام نبی ان کے پاس آئے۔

ان تمام آیات میں گل کے گل نبیوں کا ذکر کیا گیا اور ہر آیت میں آپ کو یہی لفظ ملے گا نمپ لفظ نبی کی ''کی'' کے پنچ دوزیروں کا استعمال کیا گیا جس سے لفظ نبی واحد سے جمع کا صیغہ نبی بن گیا۔ نبی گل نبی ۔

آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے قرآن نہ صرف اپنی وضاحت خود کرتا ہے بلکہ وہ ہر بات کو ہر پہلوسے پھیر پھیر کرسامنے لاتا ہے جہاں قرآن نے مختلف مقامات پرایک پہلوسے یہ بات سامنے لارکھی کہ نبیوں کی جمع کے لیے لفظ نمی ہے تو و ہیں مزید مقامات پراسی بات کوایک دوسرے پہلو سے بالکل کھول کرسامنے رکھ دیا جیسا کہ آپ درج ذیل آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلْإِنْسِ وَالْجِنِّ . الانعام ١١٢

اور بالکل اسی طرح کردیا ہم نے جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین انس وجن کو۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجُومِينَ. الفرقان ٣١

اور بالکل اسی طرح کردیا ہم نے جتنے بھی نبی ہیں ہرنبی کے لیے دشمن مجرمین سے۔

ان آیات میں لفظنی کے بیچھے کل کالفظ استعال کیا گیا جولفظنی کی غیر معمولی طریقے سے وضاحت کر دیتا ہے کہنی کے معنی ہیں گل کے گل نبی یعنی لفظ نمی جمع بے لفظ نبی کی ۔

. يهال تک دوالفاظ بالکل کھل کرواضح ہو چکے ہیں پہلالفظ ''نبی'' واحد کا صیغہ ہے یعنی نبی اور دوسرالفظ '' نبی کا صیغہ ہے گل کے گل نبی۔ اب پیچھے رہ جاتے ہیں تین الفاظ انبیا، نبیون، نبیّن ۔

جب قرآن اللہ کا کلام ہے بینی اس قرآن میں جو پچھ بھی کھھا ہوا ہے بیاللہ کی اول تا آخرتمام انسانوں سے ہونے والی گفتگو کی تاریخ آیات کی صورت میں کھی ہوئی ہے اور انسانوں کے لیے تین حالتیں وجو در کھتی ہیں ماضی ،حال اور مستقبل تو پھر بیہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجاتی کہ بیتیوں الفاظ ماضی ،حال اور مستقبل کے صبغے ہیں۔

قر آن خوداس کی وضاحت کردیتا ہے کہان میں سے ماضی والےانبیاء کے لیے کون سالفظ ہے، حال والوں کے لیے کون سااور مستقبل کے نبیّن کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا۔

قر آن سے ان نتیوں الفاظ کی وضاحت سے پہلے عربی گرائمر کی رو سے ان الفاظ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد قر آن سے ان کی وضاحت کریں گے۔

ان میں پہلالفظ آجا تا ہے انبیاء جو کہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے ان میں پہلالفظ ایک حرف ''الف'' ہے دوسرالفظ ''نبی' اور تیسر الفظ بھی ایک حرف ''الف'' ہے۔ جب بھی الف کسی لفظ کے شروع میں استعال ہوتا ہے تو الف اس کو اس طرز پر سوالیہ بنادیتا ہے کہ جواب اس کے آگے ہی موجود ہوتا ہے لینی لفظ کے شروع میں الف نہ صرف آگے آنے والے لفظ کو سوالیہ بناتا ہے بلکہ اگلے ہی لفظ میں اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے مثلاً اسے ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

آپ دن میں کئی بار سنتے ہیں اور اپنی زبان سے بھی بیالفاظ اوا کرتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے یا اللہ سب سے بڑا ہے لیکن بیتر جمہ ٹھیک نہیں ہے۔

الله اكبر ميں خصرف يرسوال ہے كمالله كيا ہے بلكماس سوال كاجواب بھى موجود ہے۔

المله الله الله کی و پیش ہے جوا ہے حال کا صیغہ بنادیتی ہے یوں المله کے معنی بنتے ہیں اللہ ہے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ تو آگا ہی سوال کا جواب موجود ہے۔ اکبر۔ یہ بھی دوالفاظ کا مجموعہ ہے پہلا لفظ ایک حرف ''الف'' اور دوسرالفظ ''کبر'' ہے۔''کبر'' کی ضد ''صغر'' ہے۔ جس کے معنی وجودی مطاعیتوں وخصوصیات کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے ہیں اور ''کبر'' کی عزودی مطاعیتوں وخصوصیات کے اعتبار سے بھوٹا ہونے کے ہیں اور ''کبر'' کے معنی وجودی مطاعیتوں وخصوصیات کے اعتبار سے بڑا ہونے کے ہیں اور شوع میں ''الف'' اسے سوالیہ بنادیتا ہے۔ اکبر جس کے معنی بنیں گے کیا ہے بڑا؟ لیعنی جو بڑا ثابت ہوجائے وہی اللہ ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص دعوی کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے تو اس سے بڑا تو درخت ہوتا اس کا مطلب کیا درخت اللہ ہے؟ نہیں درختوں اللہ ہے؟ نہیں ہیاڑ وں سے بڑا تو سمندر ہے تو کیا سمندر اللہ ہے؟ نہیں سورج ہوتو کیا تیا سمندر اللہ ہے؟ نہیں ہیاڑ اللہ ہیں؟ نہیں بہاڑ وال سے بڑا تو سمندر ہوتو کیا سمندر اللہ ہے؟ نہیں کا تات دنیا سے بڑی تو دوسری کے نہیں تو کیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ اس سے بڑی تو دوسری کا تات ہے تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں کہ کا تات دنیا ہے تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں کا تات دنیا ہے بڑی تو چوشی کا تات ہے تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں بال بوبرا با تو سے بڑا تو تیسرا آسان سے بڑا تو اس سے بڑا تو تیسرا آسان سے بڑا تو تیس سے بڑا تو تیسری کا تات ہوتو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں بلکہ اس سے بڑی تو چوشی کا تات ہوتو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں بلکہ اس سے بڑی تو چوشی کا تات ہوتو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں بلکہ اس سے بڑی تو چوشی کا تات ہوتو کیا وہ اللہ ہو پھوشی ہو وہ وہ بلورا کی وجود ایک کا کا تات ہوتو کیا وہ اللہ ہو بھوشی ہے وہ بڑی بیں بلکہ اس سے بڑا تو تیس کا ملاقی سے بڑا گل کا گل جو پھوشی ہے وہ بطورا کی وجود ایک ہی وجود کا تات ہوتا ہوتوں کی دور اس کی دور اس کی باللہ کو بھوشی ہوتوں کی دور اس کی ملاور ایک وجود کا تات ہوتا ہوتوں کی دور اس کی ملاق کو بی اللہ ہے۔

آپ نے جان لیا کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں خصرف اس میں سوال ہے کہ اللہ ہے اور کیا ہے اللہ بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے اور آپ کو یہ بھی پیتہ چل گیا کہ جب الف کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تواسے سوالیہ بنادیتا ہے اور اگلا لفظ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔

آپ نے جان لیا کہ اگرالف کسی بھی لفظ کے شروع میں استعال ہوتو نہ صرف الف اسے سوالیہ بنادیتا ہے بلکہ اگلے ہی لفظ میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ انبیاء میں الف کے بعد لفظ ''نبی'' کا استعال ہوا ہے جس کے معنی پیچھے واضح کیے جاچکے اب الف اور نبی کو جمع کیا جائے تو لفظ وجود میں آئے گا ''انبی'' جس کے معنی بن جا کیون سانبی ، کیا نبی ، کیسانبی وغیرہ اس لفظ کے آخر میں الف کا استعال اسی سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ الف کسی بھی لفظ کے آخر میں استعال ہونے سے وہ لفظ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے یوں لفظ انبیا کے معنی بنتے ہیں وہ نبی جو ماضی میں گزر چکے۔ اب جب غور کریں تو پتا چاتا ہے کہ ماضی میں کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سے نبی گزر چکے ہیں جس کے لیے الف کو بیک وقت آخر اور آخر کی طرف در میان میں لاکر ماضی کا صیغہ اور گل کے گل کا

مادہ لانے کے لیے آخر میں ''ء' کا استعال کیا گیا جس سے الف بیک وقت آخر میں اور آخر کی طرف در میان میں آجا تا ہے کیونکہ ''ء' اپنے آپ میں لفظ نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک علامتی لفظ ہے جس سے انبیاء کے معنی بنیں گے وہ تمام نبی جو ماضی میں گزر چکے یعنی ماضی کے تمام نبی۔

لفظ انبیا کے آخر میں اگر ''، کا اضافہ کردیا جائے تو الف اس لفظ کے آخر میں ہونے کیسا تھ ساتھ درمیان میں بھی چلا جاتا ہے بعنی ایک ہی وقت میں الف نہ صرف اس لفظ کے آخر میں بھی موجود ہے بلکہ ''، کے استعال سے درمیان میں بھی آ جاتا ہے جس سے لفظی جملہ بن جاتا ہے انبیاء۔ آپ نے جان لیا کہ الف اگر لفظ کے شروع میں استعال ہوتا ہے تو اسے سوالیہ بنادیتا ہے اگر آخر میں استعال ہوتو اسے ماضی کا صیغہ بنادیتا ہے اور اگر شروع کی طرف درمیان میں استعال ہوتو اس میں کسی کو بھی مشغی قر ارنہیں دیتا یعنی اس کے گل کے گل کا اظہار کرتا ہے۔

یوں لفظ انبیاء میں الف نہ صرف آخر میں آکراسے ماضی کا صیغہ بنا تا ہے بلکہ ء کے استعال سے الف بیک وقت در میان میں بھی چلاجا تا ہے جواس میں کسی کو بھی مشتنی قرار نہیں دیتا یوں اس کے معنی بنیں گے وہ تمام نبی جو ماضی میں گزر چکے یعنی ماضی کے تمام نبی ۔

لفظ انبیاء کی وضاحت ہو چکی انبیاء کے معنی ہیں وہ تمام نجی جو ماضی میں گزر چکے اب آتے ہیں اگلے لفظ نبیون کی طرف لفظ نبیون ایک جملہ ہے جو کہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے ''نبی' ، و، ن' لفظ نبی کے معنی تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں آگے آجا تا ہے ''و' جس سے لفظ ''نبیو' بن جا تا ہے۔ کسی بھی لفظ کے آگے ''و' کا استعمال حال کا صیغہ بنا دیتا ہے یوں لفظ ''نبیو' کے معنی بن جاتے ہیں وہ نبی جو حال میں موجود ہے یعنی حال والا نبی ۔ اس کے آگے آجا تا ہے ''ن' جس کے معنی ہیں ہم یعنی اللہ اپناذ کر کر رہا ہے کہ جو حال والا نبی ہے یعنی جو نبادے رہا ہے وہ اللہ ہے جو نبادے رہا ہے۔ یوں لفظ ''نبیون' جو کہ جملہ ہے بھی کھل کر واضح ہو گیا کہ نبیون کے معنی ہیں وہ نبی جو حال میں موجود ہیں حال والے نبی ۔

اب جب کہآپ نے جان لیا کہانبیاء ماضی کے نبی اور نبیون حال والے نبی تو پھر پیچھے جوایک لفظ بچانبیّن جو کہلامحالہ ستقبل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں آنے والے نبی یعنی مستقبل میں آنے والے نبی۔

یہ بھی تین الفاظ کا مجموعہ ہے''نبی، ی، ن' لفظ نبی کی وضاحت پیچے ہو پھی آ گے آجا تا ہے ''ک' جو کہ لفظ کے درمیان میں ہے جب بھی ''ک' کسی لفظ کے درمیان میں استعال ہواوروہ اس کے اصلی حروف میں سے نہ ہوتو ''ک' کے استعال سے اس میں تسلسل یعنی دوام آجا تا ہے جواسے ستقبل کا صیغہ بنا دیتا ہے اور آ گے آجا تا ہے ''ن' جس کے معنی بین ہم یعنی اللہ اپنے لیے استعال کررہا ہے۔ یوں عربی گرائمرکی روسے لفظ نبین کے معنی بنتے ہیں مستقبل کے نبی جو بعد میں آتے ہیں، بعد میں آنے والے نبی۔

آپ نے عربی گرائمر کی روشنی میں واضح طور پر جان لیا کہ قرآن میں استعال ہونے والے ان پانچوں الفاظ میں سے ایک لفظ نبی واحد کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ایک نبی، دوسر الفظ نبی یعنی گل کے گل نبی ۔ پیچھے رہ جاتے ہیں تین الفاظ ان میں پہلا انبیاء جس کے معنی ہیں جاتے ہیں تین الفاظ ان میں پہلا انبیاء جس کے معنی ہیں عال والے نبی اور تیسر ااور آخری لفظ ہے نبین جس کے معنی ہیں بعد میں آنے والے نبی یعنی مستقبل والے نبی ۔

اب آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے ہی جان لیتے ہیں کمان تینوں الفاظ کے معنی کیا ہیں؟

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امِنُوا بِمَآ اَنُزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَآ اُنُزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقُتُلُونَ اللَّهِ مِنُ قَبُلُ إِنْ كُنتُمُ مُّوْمِنِيْنَ البقرة ١٩

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ آيُنَ مَا تُقِفُو ٓ الَّه بِحَبُلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ

كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصَوْاوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ. آل عمران ١١٢

لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَولَ الَّذِينَ قَالُوْ آ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّنَحُنُ اَغَنِيَا ۚ ءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوُ ا وَقَتَلَهُمُ الْاَ مِنْبِيَآ ءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَّ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. آل عمران ١٨١

فَبِمَا نَقُضِهِمُ مِّيثَاقَهُمُ وَكُفُرِهِمُ بِايْتِ اللَّهِ وَقَتُلِهِمُ الْانْبِيَآءَ بِغَيُرِحَقٍّ وَّقَوُلِهِمُ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلُ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيُلاً . النساء ١۵۵

قرآن میں مجموعی طور پرپانچ مقامات پرلفظ انبیاء کا استعال کیا گیا ہے ان میں سے چارآیات میں بنی اسرائیل کا ذکرکرتے ہوئے تل کیے جانے والے انبیاء کا ذکر کیا گیا جن کے لیے لفظ انبیاء کا استعال کیا گیا۔ ان چاروں آیات میں قتل کیے جانے والے انبیاء کو ماضی کے انبیاء کے طور پرپیش کر کے لفظ انبیاء کا استعال یہ بات بالکل واضح کر دیتا ہے کہ انبیاء نہ تو تمام نبیوں کو کہا جاتا ہے نہ ہی حال کے نبیوں کو اور نہ ہی مستقبل کے نبین کو بلکہ انبیاء ماضی میں گزرجانے والے نبیوں کو کہا جاتا ہے نہ ہی حال میں پانچویں مقام پر جہاں انبیاء لفظ کا استعال ہوا وہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے۔

وَإِذُقَالَ مُوسَى لِقَوْمِه لِقَوْمِ اذْكُرُو انِعُمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمُ مُّلُو كَا وَّاتَنْكُمُ مَّا لَمُ يُؤْتِ اَحَدًامِّنَ الْعَلَمِيْنَ.

اس آیت میں بنی اسرائیل پراللہ نے اپنی نعت کیوں کی اس کی وجہ بیان کی گئی اور اس وقت بیوجہ بیان کی گئی جب بنی اسرائیل ذلت وہلا کت کا شکار تھے ذکیل و رسوا ہور ہے تھے تب ان پرواضح کیا گیا کہ ماضی میں جوتم پراللہ نے اپنی نعمتیں کی تھیں ان کی وجہ ماضی میں آنے والے نبی تھے لیکن جب تم نے نبیوں کے آنے کا دروازہ ہی بند کر دیا تو پہنچہ ذکلا جو آج تم جس حال میں ہو۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں نہ صرف بالکل واضح الفاظ میں اس آیت میں ماضی کے انبیاء کا لفظ استعمال کیا گیا جس سے قر آن اپنی وضاحت خود کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ ماضی میں گزرجانے والے انبیاء کو انبیاء

یہاں آیات کو کھول کرواضح نہیں کیا گیانہ ہی آیات پر کوئی بات کی گئ اس کی وجہ ہماراموضوع ہے موضوع کی مناسبت سے آیات کوسامنے رکھ کر بات کی گئی باقی آئندہ آگے چل کراپنے موضوع کی مناسبت سے ان آیات کو ہر لحاظ سے بیّن کیا جائے گا یعنی انہیں ہر پہلو سے کھول کھول کرواضح کیا جائے گا۔

آپ نے جان لیا کہان پانچوں مقامات پر ماضی کے ہی انبیاء کا ذکر کیا گیا تو اس کے لیے لفظ انبیاء کا استعال کیا گیا اس کے برعکس باقی چارالفاظ میں سے یہاں کوئی لفظ استعال نہیں کیا گیا اور ایسااسی لیے کیا گیا کیوں کے قرآن انحکیم ہے جب بات ماضی کے انبیاء کی کے جارہی ہے تو ظاہر ہے ماضی کے انبیاء کے لیے جو لفظ ہے وہی استعال کیا جائے گایوں قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔

قُوُلُوْ ا امَنَّا بِاللَّهِ وَ مَاۤ اُنُزِلَ اِلۡيُنَا وَ مَآ اُنُزِلَ اِلۡى اِبُراهِيُمَ وَ اِسۡمَعِیُلَ وَاسُحٰقَ وَ یَعُقُوبَ وَ اُلَاسُبَاطِ وَ مَاۤ اُوۡتِیَ مُوُسٰی وَعِیُسٰی وَمَآ اُوۡتِیَ النَّبِیُّوُنَ مِنُ رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ مُسۡلِمُوُنَ. البقرة ١٣١

قُـلُ امَـنَّـا بِاللَّهِ وَمَآ اُنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنُزِلَ عَلَى اِبُراهِيُمَ وَاِسُمْعِيُلَ وَاِسُحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوُسَى وَعِيُسَلَى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنُ رَّبِّهِمُ كَانُفَرِّقُ بَيْنَاحَدٍ مِّنُهُمُ ۚ وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ . آل عمران ٨٣

قرآن میں مجموعی طور پرتین مقامات پرلفظ نبیون کا استعال کیا گیاان میں سے دومقام آپ کے سامنے ہیں جن میں ابرا ہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط لعنی جو اسی طرح پے بعد والنبون کا ذکر کیا گیا۔ اسباط لعنی جو اسی طرح پے در پے بعد میں نبی آتے رہے یہاں تک کہ موسی اور عیسیٰ کا ذکر ہے پھر عیسیٰ کے بعد والنبون کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سوال توبیہ پیدا ہوتا ہے کہ خودکومسلمان کہلوانے والوں کے زدیک توعیسیٰ کے بعد صرف ایک ہی رسول و نبی تھے جو کہ مجد منصر تو پھر قرآن میں اللہ نے

یہاں پرانہی کے اصولوں کے مطابق جمع کا صیغہ کیوں استعال کیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو عیسیٰ کے بعد ایک ہی نبی ہے لیکن یہاں تو عیسیٰ کے بعد جمع کا صیغہ استعال کیا آخرابیا کیوں؟ اگر خاتم النبیّن کے معنی آخری نبی کے ہیں اور عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گااگر یہ سب بیّ مان لیا جائے تو قرآن میں بہت بڑا تضاوسا منے آجا تا ہے ایک طرف عیسیٰ کے بعد صرف ایک ہی نبی نے آنا تھا اور دوسری طرف قرآن عیسیٰ کے بعد نبیون کا لفظ استعال کر رہا ہے جو کہ ایک نہیں دونہیں بلکہ دوسے زائد نبیوں کے لیے ہی استعال کیا جاسکتا ہے یوں تو قرآن میں اختلاف ثابت ہوکر بیقر آن تو غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو کر ایڈر آن تو غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو جو کہ ایک نہیں دونہیں بلکہ دوسے زائد نبیوں کے لیے ہی استعال کیا جاسکتا ہے یوں تو قرآن میں اختلاف ثابت ہوکر بیقر آن تو غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو کہ ایک نبیوں کے دور تا ہے۔

جب اپنے من گھڑت عقائد کوسی ثابت کرنے کے لیے قرآن کیساتھ کھلواڑ کیا جائے گا تو ظاہر ہے نینجناً پوراقرآن آپ کواختلافات سے بھر پور ملے گا حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ان آیات میں ابراہیم سے کیکر عیسیٰ تک بوری ترتیب کیساتھ نبیوں کا ذکر کیا گیا اور عیسیٰ کے بعد محمد کی بجائے والنہو ن کا لفظ استعال کیا گیا۔ ہرکوئی جانتا ہے کیعیسیٰ کو انجیل دی گئی اور انجیل کے بعد ھذا القرآن جواپنے نزول کے وقت سے کیکر الساعت کے قیام تک کے لیے راہنمائی کرنے والی ہے تو عیسیٰ کے بعد محمد سے کیکر الساعت کے قیام تک ہر ہے تو عیسیٰ کے بعد محمد سے کیکر الساعت کے قیام تک کا سارا وقت قرآن کے نزدیک حال کا وقت بن جاتا ہے بعنی محمد کی بعثت سے کیکر الساعت کے قیام تک ہم لمحد قرآن کے نزدیک حال کا ہی وقت ہے تو ظاہر ہے اس دوران اگر نبیوں کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے لیے حال کا ہی صیغہ ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھر ہے ہیں کہ ان کیا جائے میں کھول سے دیکھر ہے ہیں کہ ان آیات میں لفظ نبیون کا استعال کیا گیا جس کے معنی ہیں حال والے نبی۔

اسی طرح قرآن میں تیسرے مقام پر جہاں نبیون لفظ کا استعمال کیا گیاوہ بھی آپ کے سامنے ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوُرِئَةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورْ ' يَحُكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالرَّبْنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنُ كِتَابِ النَّهُ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا ۚ ءَ فَلاَ تَخَشُوا النَّاسَ وَاخْشَوُنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِاللِّي ثَمَنًا قَلِيُلاً وَمَنْ لَمُ يَحُكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاولَئِكَ اللَّهُ فَاولَئِكَ اللَّهُ فَاولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ. المائده ٣٣

اس آیت میں اللہ نے تورات میں جب تک ہدایت و فور تھا اس پورے و فت کو حال بناتے ہوئے اس دوران جینے بھی نبی ہیں ان کا ذکر کیا جس کے لیے نبیون کا لفظ استعال کیا گیا یعنی اگر آپ ایک سوسال کی مدت کو بطور حال ساخے رکھ کر بات کرتے ہیں تو اس سوسال کے دوران ہروا قعے کے لیے آپ حال کا ہی صیغہ استعال کریں گے بالکل ای طرح اللہ نے اس آیت میں تورات والی مدت کو جب تک کہ آئیل میں ہدایت و نور لاز منہیں ہو گیا اس پوری مدت کو بطور حال سامنے رکھتے ہوئے بات کی اور جب وہ پوری مدت بطور حال سامنے رکھتے ہوئے بات کی اور جب وہ پوری مدت بطور حال سامنے رکھی تو اس معنی نبی ہوں گے ان کے لیے حال کا ہی صیغہ استعال کیا جا ساستا اس کی مطلب بالکل واضح ہے کہ اس کا معنی ہے حال والے نبی لیعنی حال والے نبیوں کو نبیون کہا جا تا ہے۔ آپ نبول کو ضاحت خود کرتے ہوئے تین میں سے دوالفاظ انبیاء اور النبیو ن کی وضاحت کردی اب چیچے بچا صرف ایک لفظ النبین ۔ آپ نبول کو ضاحت کردی اب چیچے بچا صرف ایک لفظ النبین ۔ آپ نبول کو ضاحت کردی اب چیچے بچا صرف ایک لفظ النبین سے دوالفاظ انبیاء اور النبو ن کی وضاحت کردی اب چیچے بچا صرف ایک لفظ النبین نبول ہو اس کی بی بعد میں آپ نبول کی میں سے بچھ آبات کے النبین مستقبل میں بعنی بعد میں آنے والے نبین کو کہا جا تا ہے۔ اس کے باو جود ہم قر آن میں تیرہ آبات میں استعال ہو نبول کو نبول کو شک و شبہ یا ابہام نہ رہے اور حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے۔ وَ مَنْ النبین کا استعال کیا گیا تا کہ لفظ النبین کا استعال کیا گیا والی میں کہ بھی قیم کا کوئی شک و شبہ یا ابہام نہ رہے اور حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے۔ وَ مَنْ النبین کو الشّیون وَ الصّیون وَ السّیون وَ السّیون وَ السّیون وَ السّیون وَ السّیون وَ الصّیون وَ السّیون وَ السّیون

اس آیت میں النبیّن کورسول کی اطاعت ہے مشروط کر دیا کہ النبیّن انہیں میں سے ہوں گے جورسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے بینی دوٹوک الفاظ میں بالکل واضح یہ بات موجود ہے کہ رسول کی بلے ہے اس کے بعد میں آنے والے نبی جو کہ رسول کی اطاعت سے ہی آسکتے ہیں ان کے لیے لفظ النبیّن کا استعمال کیا گیا جس سے یہ بات کھل کر واضح ہوجاتی ہے کہ النبیّن بعد میں آنے والے نبیوں کو کہا جاتا ہے بعنی مستقبل میں آنے والے نبیوں کو۔اسی طرح اگلی آیت میں

يكص يكص

إِنَّا آوُحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا آوُحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّنَ مِنُ بَعُدِهِ وَآوُحَيْنَا اِلْى اِبُراهِيْمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَالْوَدَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَالْوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَالْتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا. النساء ١٣٠

اس آیت میں اللہ کا کہنا ہے اس میں کچھشک نہیں ہم وی کررہے ہیں تیری طرف بالکل اسی طرح جیسے ہم وی کررہے جے نوح بیت سے نوح تھے ان کی طرف اور النہیں کی طرف اور استحاق کی طرف اور استحاق کی طرف اور اسباط طرف اور النہیں کی طرف اور اسباط کی طرف اور النہیں کی طرف اور النہیں کی طرف اور دی تھی ہم نے لیعنی بیدر بے آنے والے نبیوں کی طرف اور میسلی کی طرف اور ایوب کی طرف اور یونس کی طرف اور میارون کی طرف اور دی تھی ہم نے داؤد کو زبور۔

اس آیت میں پہلے نوح کی طرف وحی کرنے کا ذکر کیا گیا پھر نوح کے بعد النبین اور پھرا س کیماتھ ہی من بعدہ کے الفاظ کا بھی استعال کیا اورنوح کے بعدوالے نبیوں کے جب نام لیے گئے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن نبیوں کا یہاں نام لیکر ذکر کیا گیا کیا وہ نوح سے پہلے والے نبی تھے؟ یا پھر نوح سے تو نبیوں کی ابتداء ہوئی تھی جتنے بھی نبی ہیں وہ نوح کے بعد ہی ہیں؟ جب یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ نوح پہلے نبی تھے اوراگراس میں کوئی شک وشبہ ہو بھی تو جن کے نام لیے گئے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے نوح کے بہت بعد میں ہی آئے تو پھراس آیت میں لفظ النبین کے ساتھ ہی من بعدہ کے الفاظ کا ستعال کیوں کیا گیا؟

یوں آپ نے جان لیا کہ قر آن نے ہر لحاظ سے یہ بات واضح کردی کہ النبیّن بعد میں آنے والے نبیوں کو کہا جاتا ہے۔

قرآن میں اللہ نے بات کرنے کا جوطریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی بات کی تو پہلے ایک لائن لگائی جے حال قرار دیا اس لائن سے بیچے ماضی اور اس لائن سے آگے کو مستقبل قرار دیا پھر جب اللہ بات کرتا ہے تو اس لائن والے وقت کے لیے جو بھی بات کرتا ہے تو ایسے جیسے کہ ابھی حال کی بات ہور ہی ہے یوں اللہ اس کے لیے حال کا صیغہ استعال کرتا ہے اور اس لائن سے بیچے کے لیے ماضی کا صیغہ اور آگے کے لیے مستقبل کا صیغہ الکی اسی طرح اللہ نے جب بینیوں کی بات کی تو ان کے لیے النہو ن کا لفظ استعال کیا جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ النہو ن حال والے نبیوں کو کہا جاتا ہے اور جب بھی اس لائن سے بیچے والے نبیوں کی بات کی تو اس کے لیے لفظ انبیاء کا استعال کیا جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء ماضی کے نبیوں کو کہا جاتا ہے پھر جب بھی اس لائن کے بعد والے نبیوں کی بات کی تو اس کے لیے النہین کی الفظ استعال کیا جس سے کوئی شک و شبہیں رہتا کہ النہین بعد میں آنے والے نبیوں یعنی مستقبل میں آنے والے نبیوں کو کہا جاتا ہے یوں نتیوں الفاظ کی قرآن خود کھول کھول کہ وضاحت کرتا ہے۔

اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ العزیز الحکیم نہیں ہے؟ کیا بیقر آن الحکیم نہیں ہے؟

جب الله العزیز انحکیم ہے تواس کا کلام قرآن بھی انحکیم ہے یعنی اللہ نے اس قرآن میں جو جوالفاظ استعال کیے جہاں استعال کیے جہاں جہاں جو جوفرق بھی رکھا جوتر تیب رکھی اس میں رائی برابر بھی فرق یا تبدیلی نہیں کی جاسکتی اللہ نے جہاں بھی جو بھی فرق رکھا اگراسے نظرانداز کیا جائے گایا اس میں کہیں بھی ردو بدل کی جائے گی توبیا ہے عمل سے اللہ کے العزیز انحکیم ہونے کا کفر ہوگا۔

اب آپخود بتائیں کیا آج تک ایساہوا کہ کسی ایک بھی مترجم ومفسر قر آن کے دعویدار نے اس فرق کو مرنظر رکھا ہو؟

کیا آج تک کسی نے بتایا کہ قرآن میں چارالگ الگ الفاظ ہیں اور اگرالگ الگ ہیں تو ظاہر ہے اللہ نے بغیر مقصد کے تواستعال نہیں کیے اور پھران میں فرق کیا ہے کیا آج تک کسی نے واضح کیا؟ یا پھرتمام کے تمام متر جمین ومفسرین نے جہاں جہاں بھی بیالفاظ آئے ان کا ایک ہی ترجمہ وتفسیر کی نبیوں کی جمع؟ کیا آج تک خودکومتر جم ومفسر قرآن کہلوانے والوں نے اللہ کے العزیز اتھیم ہونے کا کفرنہیں کیا؟

کیاانہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں کی؟ بیاللہ کیساتھ شرک عظیم نہیں ہے؟

یمی تو وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے اسی قرآن میں بار بار فاسق کہاہے جو بات کو بدل دیتے ہیں جواللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں اللہ کے رکھے ہوئے فرق کونظر انداز کر دیتے ہیں اور جب آپ اللہ کی بات میں تبدیلی کریں گے اس میں فرق کونظر انداز کریں گے تو ظاہر ہے آپ کسی بھی صورت اصل نتیج تک نہیں پہنچ سکتے آپ حق کو یا ہی نہیں سکتے اس کا نتیجہ سوائے گمرا ہی کے اور پچھ نہیں نکلے گا۔

ایسا کرنے والے مجرمین ہیں جن کے لیےاللہ کے قانون میں مدایت ہے ہی نہیں حالا نکہ وہ خود کوسب سے بڑے مدایت یا فتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔

ان کے ختم نبوت کے عقید ہے کی بنیاد جن دودلائل پر کھڑی تھی انہیں ہر لحاظ سے اکھاڑ کرر کھ دیا آپ نے جان لیا کہ ان لوگوں نے کس طرح آپنے باطل و بے بنیادعقائدکو سچا تا بنیادعقائدکو سچا تا بنیادعقائدکو سچا تا بنیاد علی ہے کہ خاتم النبین کے معنی ہیں آنے والے تمام کے تمام نبیوں کا فلٹر جب تک کہ اگلارسول و خاتم النبین بعث نہیں کر دیا جاتا۔ محمہ النبین کے معنی ہیں آئے والے تمام کے تمام نبیوں کا فلٹر جب تک کہ اگلارسول و خاتم النبین بعث نہیں کر دیا جاتا۔ محمہ کے بعد جب تک کہ اگلارسول و خاتم النبین بعث نہیں کر دیا جاتا۔ محمہ کے بعد جب تک کہ اگلارسول نہیں آتا تب تک جتنے بھی نبی آئیں گے ان میں سے صرف و ہی اللہ کے رسول بن پائیں گے وہ اللہ کے وہ اللہ کے اللہ کے دوہ انسانوں کی راہنمائی کی جو محمہ کے فلٹر سے نہیں نکلیں گے وہ اللہ کے ہاں نبی رسول نہیں بلکہ نبی کذاب کہلائیں گے وہ مجر مین ہوں گے جنہیں یہ قتی رسول نہیں بلکہ مجر مین میں۔ دمہ داری اٹھالیں اس کے باوجود جب انہوں نے انسانوں کی راہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھالیا تو ایسے تمام کے تمام نہیں رسول نہیں بلکہ مجر مین نہیں جیں۔ دمہ داری اٹھالیں اس کے باوجود جب انہوں نے انسانوں کی راہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھالیا تو ایسے تمام کے تمام نبین رسول نہیں بلکہ مجر مین نہیں جی سے دمہ کی دمہ داری کو اٹھالیا تو ایسے تمام کے تمام نبین رسول نہیں بلکہ مجر مین نہیں کی دمہ داری کو اٹھالیا تو ایسے تمام کے تمام نبین رسول نہیں بلکہ مجر مین شیاطین ہیں۔

اب آتے ہیں اس آیت کی مکمل وضاحت کی طرف اور اس آیت کو ہر لحاظ سے کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جن روایات کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر نعرے لگائے جاتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے کہا کہ وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور تمیں کذاب ہوں گے وغیرہ ان روایات کی آڑ میں کس طرح دھوکا دیا جاتار ہا اس کو بھی ہر لحاظ سے آپ پر کھول کرواضح کرتے ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدُ ۚ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ. الاحزاب ٢٠٠

مَا كَانَ نَہيں كياتھا، يہاں يہ بات جان ليں كہكان كاتر جمہ كياجا تا ہے كہكان ماضى كاصيغہ ہے جو كہ بالكل غلط اور بے بنيا دبات ہے كان اسى لفظ كى حالت كے جس كى ايك حالت كن ہے اس كے علاوہ ايك حالت كونو اور ايك حالت كا نو ہے ـ كان كے معنى ہيں جو بات قانون ميں ہو چكى جيسے مثلاً اگر كوئى بادشاہ ہو آپ اسے كوئى كام كہتے ہيں تو وہ آپ كو كہتا ہے كہ تہمارا كام ہو گيا حالانكہ ابھى وہ كام نہيں ہوا مطلب يہ كہ جب بادشاہ نے كہد يا ہو گيا تو سمجھو وہ ہو گيا قانون ميں ہو چكا جو طے ہو چكاس كے ليے ميں وہ ہو چكا اب بس وقت كى دير ہے جيسے ہى وقت آئے گاوہ كام ہو جائے گابالكل ايسے ہى ايك بات ايك كام جو قانون ميں ہو چكا جو طے ہو چكا س كے ليے لفظ كان كا استعال كيا جاتا ہے۔

الله کا کہنا ہے کہ مَا کَانَ الله نے بیاب قانون میں ہی نہیں کی الله نے بیقانون میں کیا ہی نہیں، ابسوال بیپیدا ہوتا ہے کون ہی بات کیا ہے جواللہ نے

اب آتے ہیں دوز بردوز براور دو پیش کی طرف۔

زیرتو آپ جان چکے ہیں آگے جانے کو کہتے ہیں اور دوزیر کے معنی ہوتے ہیں جتنا آگے جایا جاسکتا ہے جتنا پھیلا وَ آسکتا ہے مثلاً لفظ رسول کو ہی لے لیس جب لفظ رسول کی لام کے نیچے دوزیریں آ جائیں تو لفظ بن جائے گارسولِ جس کے معنی بنیں گے کہ لفظ رسول میں جتنا بھی پھیلا وَ آسکتا ہے لفظ رسول جتنا بھی آگے بڑھ سکتا ہے جس کے معنی بنیں گے جتنے بھی رسول ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح اگردوز برآ جائیں تو آپ جان بچھے جایا جائیں ماضی میں جانا اوردوز بر کے معنی ہوتے ہیں جتنا چھھے جایا جاسکتا ہے جتنا سکڑ پن آسکتا ہے مثلاً لفظ رسول کے لام پردوز بریں آ جائیں تو یہ لفظ بنے گارسول کیکن اسے یوں نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس کے آخر میں الف کا استعال کیا جائے گا جس سے یہ یوں لکھا جائے گارسولاً جس کے معنی بنیں گے کہ لفظ رسول جتنے چھھے جاسکتا ہے یعنی لفظ رسول میں جتنا سکڑ پن آسکتا ہے تو وہ ایک ہی رسول بنے گا یعنی ایک رسول۔

اب آتے ہیں دو پیش کی طرف، آپ جان چکے ہیں کہ پیش حال کا صیغہ بناتی ہے اور پیش '' 6' اور زیر کے مجموعے ہے وجود میں آتی ہے تو دو پیش لیخی ایک پیش پرالٹی پیش اس کے معنی کیا بنیں گے اسے بالکل آسان ترین الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیش '' 6' پلس زیر '' 6 و '' '' 6' شئے کی طرف اشارہ ہے اور زیراس شئے کو آگے لے جارہی ہے یعنی وہ شئے جو نے صرف موجود ہے بلکہ آگے جارہی ہے نہ کہ بیچھے، تو جتنا آگے جاسکتی ہے وہاں جاکر وہاں پر پھر الٹی پیش آ جاتی ہے اور الٹی پیش '' 6' اور زیر کا مجموعہ ہے لیمنی ایک شئے جو موجود ہے اور آگے جارہی ہے جہاں تک وہ آگے جاتی ہے وہاں سے وہ پھر واپس پیچھے کوسٹر کر رہی ہے یوں یہ سی بھی شئے کی مکمل زندگی کی مدت کا تعین ہوتا ہے لیمنی دو پیش کے معنی بنتے ہیں جب تک شئے موجود رہی کسی بھی شئے کی مکمل زندگی کی مدت کا تعین ہوتا ہے لیمنی مدت وہ موجود رہی۔

مَا كَانَ مُحَمَّدُ الله عَن مِيل لفظ مُحرى '' وَ' پردوپيش بيل جس سے به بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک مُحد دنيا ميں موجود تھاس پورى مدت كى بات ہو رہى ہے مَا كَانَ مُحَمَّد ' الله نے بيقانون ميں ہى نہيں كيا تھا كہ مُحد جب تك دنيا ميں موجود تھے اَبَآ اَحَدٍ مِن رِّ جَالِكُمُ ابا تھے تہار سے رجال ميں سے كسى ايك سے بھى نوسل كيساتھ جان چكے بيں كہ ابا تھتا ہيں جس كى ملت برچلا جائے جس رجال كي بين بيل بالغ بااختيار مرداور ابا سے معنی آپ يجھے تفصيل كيساتھ جان چكے بيں كہ ابا ہے بيں جس كى ملت برچلا جائے جسے رول ما ڈل بنانا ہے ، اس نے كيسے زندگی گزارى كب كس كس موقع پركيا كيا كيسے كيا بالكل ويسے ہى كرنا ہے۔

جو پھھآج تک پھیلا دیا گیالوگوں کے ذہنوں میں راتخ کر دیا گیااس کی بنیاد پر بیہ بات بہت تلخ ہےاور ہلا کرر کھ دینے والی ہے کیکن بیرق ہےاوراللہ خودیہ کہدر ہا

ہے کہ محمد جب تک دنیا میں موجود تھے وہ تمہارے بااختیار مردوں میں سے سی ایک کے بھی ابانہیں تھے رول ماڈل نہیں تھے کسی ایک کو بھی ہے تم نہیں دیا تھا کسی ایک کے لیے بھی پنہیں کیا تھا کہ محمد کی ملت پر چلنا ہے۔

> اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہا گرمجمہ کی ملت پرنہیں چلنا تھا محمدا بانہیں تھے تو پھرا با ہیں کون؟ کس کی ملت پر چلنا ہے کسے رول ماڈل بنانا ہے؟ اور پھرمجمہ تھے کیا؟ ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تواس کا جواب اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پر دے دیا۔

> > مِلَّةَ أَبِيُكُمُ إِبُراهِيُمَ . الحج ٥٨

ملت تھی تمہارے اباابراہیم تھے یعنی یہ جوتم محمد کی ملت کے دعویدار سبنے ہوئے ہو پیملت نہیں ہے تمہارے ابام کرنہیں تھے بلکہ تمہارے اباابراہیم تھے ان کی ملت تھی تمہارے اباابراہیم تھے۔

آج آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں اورعیسائیوں کی طرح جس طرح یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے ابا ہیں ہم موسیٰ کی ملت پر چلیں گے اور وہ اسی پرڈٹ گئے انہوں نے ابا ابراہیم کوچھوڑ کرموسیٰ کوابا بنالیا اور ان کے بعد عیسائیوں نے بھی وہی کیا کہ ابا ابراہیم کوترک کر کے عیسیٰ ابن مریم کواپنا ابا بنالیا اور اسی پرڈٹ گئے بالکل اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کو امت مسلمہ کہلوانے والوں نے بھی وہی کیا انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہمارے ابا ابراہیم مہلوانے مسلمہ کہلوانے والوں نے بھی دہی کیا انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہمارے ابا ابراہیم مہلو کے ہیں۔

اسی کی اللہ نے نفی کرتے ہوئے ان کے اس عقیدے ونظریے کارد کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دی کہ مجمد تمہارے بالغ و بااختیار مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں تھے بلکہ تمہارے ابا ابراہیم تھے تمہارے لیے رول ماڈل ابراہیم تھے۔

توان تمام سوالات کا جواب بھی سورت الاحزاب کی اسی آیت میں آ گے دیریا گیا۔

وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللهِ اورليكن رسول تصالله كي بهال به بات بهى ذهن مين هونالازم ہے كەلفظ رسول كى لام پرزبر كااستعال ہواہے جس كامعنى بنتا ہے وہ رسول جو ماضى كا حصه بن گيا ماضى كارسول گزرا ہوارسول يعنى رسول تصاب نہيں ہيں۔

الله نے یہاں بیہ بات واضح کردی کہ محمد رسول تھاس لیے جب تک وہ موجود تھے تو محمد کی ملت نہیں بلکہ رسول کی ملت کی اتباع کی گئی رسول کو ابا بنایا گیا نہ کہ محمد کو، رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ اخذ کیا گیا نہ کہ محمد کی ذات میں ، اس وقت اگر محمد کی جگہ کوئی اور رسول ہوتا تو جو بھی رسول ہوتا تو رسول کی ملت کی اتباع کرنا تھی رسول کو ابا بنانا تھا نہ کہ اس شخص کو۔

کیونکہ جب آپ قر آن میں دیکھیں تو بیہ بات بالکل واضح ہوجائے گی کہ اللہ نے صرف اور صرف ایک ہی شخص کا نام کیکر کہا کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اس کے علاوہ کسی شخص کا نام نہیں لیا اور وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا اس کے علاوہ لفظ رسول کا استعال کیا اور وہ اس لیے کہ جو بھی شخص رسول ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی ملت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو محض ابراہیم کی ملت کیا ہے اس کو واضح کرتا ہے وہ تو خود ابراہیم کی ملت کیا ہے اس کو واضح کرتا ہے وہ تو خود ابراہیم کی ملت کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، رسول کے ذریعے ہی تو انسانوں پر واضح کیا جاتا ہے کہ ابراہیم کی ملت کیا ہے اور اس کو آپ قر آن کی درج ذیل آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ قد کانک کے اُس مُون خسسکة فی آبُر اہوئیم ، الممتحنة ۴

الله نے قرآن میں صرف ایک ہی شخصیت کا نام کیکر کہا کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور وہ ہیں ابرا ہیم علیہ السلام۔

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں یعنی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ان کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے تو پھر ہم ان کوئس طرح رول ماڈل بناسکتے ہیں کیونکہ رول ماڈل تو وہی ہوتا ہے جس کی زندگی آپ کے سامنے ہواس نے زندگی گزاری تو کیسے گزاری تا کہ ہم بھی اسی کی طرح اپنی زندگی گزاریں وہ کیسے کھا تا تھا کیا کھا تا تھا کیسے اور کیا بیتیا کب کون ساکام اور کیسے کرتا اس پرحق کیسے واضح ہوا وغیرہ لیکن ابراہیم کی تو ہزاروں سال قبل ہی وفات ہو چی ہمیں توعلم ہی نہیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری تو ہم ان کی ملت پر کیسے چل سکتے ہیں جب کہ نہ ہم نے انہیں دیکھا اور نہ ہی ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پچھا تناعلم ہے؟ کیونکہ رول ماڈل یعنی ابا تواسے ہی بنایا جاسکتا ہے جس کی زندگی آپ کے بالکل سامنے ہوجس کی زندگی کتاب ہو۔ تواسی سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا جیسا کہ آپ درج ذیل آیت کودیکھ رہے ہیں۔

قَدُ كَانَتُ لَكُمُ السُوَةُ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ . الممتحنة ٣

الله نے قرآن میں صرف ایک ہی شخصیت کا نام کیکر کہا کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔

ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم تو ہم میں موجود ہی نہیں نہ ہی ہم ان کے بارے میں اتناجائے ہیں تو پھر ابراہیم میں اپنے لیے اسوہ حسنہ کیسے اخذ کیا جاسکتا ہے؟ جس میں اسوہ حسنہ اخذ کیا جائے وہ عربی میں ابا کہلاتا ہے تو ہم ابراہیم کو ابا کیسے بناسکتے ہیں؟ تو اسی سوال کا اللہ نے ساتھ ہیں۔ ایسے جو اس کے ساتھ ہیں۔

ابراہیم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے جس سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ابا یعنی اپنے لیے رول ہاڈل بنانا ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ ابراہیم تو موجود ہی نہیں ان کی ہزاروں سال پہلے وفات ہو چکی تو پھران کوابا یعنی رول ہاڈل کیسے بنایا جاسکتا ہے تو اسی کا اللہ نے ساتھ ہی آگے جواب دے دیا وَ اللّٰذِیْنَ مَعَهُ اوران میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے انکی ملت پر چلنا ہے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزار نی ہے جوابراہیم کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ کون ہیں ان کی پہلے ن کیا ہے؟

تو آ گےاللہ نے اس سورت کی آیت نمبر ۲ میں ان کی وضاحت کردی کہ وہ کون ہیں جن میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے جن کے ذریعے تم پر واضح ہوگا کہ ابراہیم کوابا کیسے بنایا جائے گا ابراہیم کی ملت کیا ہے۔

المقدد كان لكم فيهم أسُوة حسنة لِمرم كان ير جوا الله والميوم ومن يتول فإن الله هو الغيل المهتحدة المستحدة المحتوية كالي المراح المرح المراح المرح المراح المراح المراح المرح الم

الله سے اور یوم الآخرہ سے رجوع کرنا کیا ہے جب تک اسے مجھ نہیں لیا جاتا تب تک بات کھل کر سمجھ میں نہیں آسکتی۔ جب اللہ اور یوم الآخرہ کی وضاحت ہو جائے گی تب خود بخو دان کی پہچان ہوجائے گی کہ کون ہے جواللہ اور یوم آخرہ سے رجوع کر رہا ہے اور جوفلاح کا طلب گار ہے اسے بھی اس کی اطاعت وا تباع میں اللہ اور یوم الآخرہ سے رجوع کرنا ہوگا۔

 انسانوں کو دوبارہ وجود میں لایا جائے گا اور جو جواس زمین کے جہنم بننے میں جے دار ہوں گے انہیں اسی میں رہنا ہوگا اور آگر آج آپ اصلاح والے اعمال کرتے ہیں توا گلے مرحلے میں جو کہ الآخرۃ کہلاتا ہے ہیں جو خلاء میں آپ کو سیار نظر آرہے ہیں وہ باغات میں بدل چکے ہوں گے تو آپ کو بدلے میں ان میں سے آپ کے درجے کے مطابق دیا جائے گاہہ ہے یوم الآخرہ۔ یوم الآخرہ سے رجوع کرنا ہے ہے کہ آج جوز مین میں فساد کیا جارہا ہے اسے ترک کر دیا جائے تا کہ زمین کے جہنم بننے میں حصے دار نہ بن جائیں۔ اب آپ کو دیکھنا ہے ہے کہ وہ کون سابشر ہے جو گمرا ہیوں کو ترک کر کے اللہ اور یوم الآخرہ سے رجوع کر رہا ہے یعنی فطرت کی طرف بلیٹ کی وقت دے رہا ہے جو بھی ایسا آپ کو نظر آئے تو وہ وہ ہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ابرا ہیم کا ساتھی ہے جس کی ابتاع کرنی ہے جو کہ آپ پرا ہے عمل سے ملت ابرا ہیم کو کھول کھول کھول کرواضح کر رہا ہے۔

یہاں اس آیت میں اللہ نے بیہ بات واضح کر دی کہ ابراہیم کے ساتھ کون ہے جس میں اسوہ حسنہ ہے وہ جواللہ اور یوم الآخرہ سے رجوع کر رہا ہے تو ذراغور کرو کیا تمہارے درمیان کوئی الیی شخصیت موجود ہے اگر الیی شخصیت موجود ہے تو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے جسیا کر رہا ہے وہ ابراہیم کی ہی ملت ہے اللہ اس کے ذریعے تم پر ابراہیم کی ملت واضح کر رہا ہے اور دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے ان کورسول قر اردیا۔

کَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللّهِ اُسُوة 'حَسَنَة' لِّمَنُ کَانَ یَسُرُجُوا اللّه وَالْیَومَ الانحِرَ وَذَکرَ الله کَثِینَ مَ جوبات کررہے ہیں وہ بالکل حق ہے تم اپنی تحقیق کرلوا پنے گھوڑے دوڑ الو پہی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی کہ تھا تمہارے لیے بعد میں آنے والے رسول میں اسوہ حسنہ آئے نہ صرف بعد میں آنے والے رسول کی پہچان کیا ہے بلکہ جورسول میں اسوہ حسنہ اخذ کرتا ہے دونوں کی پہچان بتادی اور وہی پہچان جو پچلی آیت میں واضح کی گئے۔ جورجوع کررہا ہے جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اللہ تھا اور یوم الآخری طرف رجوع کررہا ہے اس کے لیے ان میں اسوہ حسنہ ہے جورجوع کر رہا ہے جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اللہ تھا اور یوم الآخر تھا جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اللہ تھا اور یوم الآخر تھا جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اللہ تھا اور یوم الآخر تھا جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اللہ تھا اور یوم الآخر تھا جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اللہ تھا اور جو بھلادیا گیا تھا جے یادکرنا ہے وہ اللہ تھا۔

وہ بشر جسے جو بھی حاجت لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی تمام تر ضروریات وحاجات کے لیے اللہ کی طرف لپتا ہے اوریوم الآخر سے رجوع کرتا ہے جواللہ کو ہر لحاظ سے کھول کھول کرتم پر واضح کر رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ہے جس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے یعنی وہ تم پر واضح کر رہا ہے کہ ابراہیم اگراس وقت دنیا میں ہوتے تو وہ کیا کرتے ان کی ملت کیا ہے۔

ان آیات میں اللہ نے نہ صرف بیواضح کر دیا کہ تہمارے ابا ابراہیم ہیں بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ ابرا ہیم کوتم کس طرح اپنا ابا بناسکتے ہو۔ ابرا ہیم چونکہ وفات پا چکے تو ان کو ابا بنانے کے لیے ہم تم میں تہمی سے ایس شخصیات بھیجتے رہتے ہیں جو ملی طور پرتم پر ابرا ہیم کی ملت کیا ہے اسے واضح کرتی ہیں لہندا تم نے ان کی اتباع کرنی ہے جسیا وہ کریں بالکل ویسا ہی تم نے کرنا ہے اور اللہ نے ان شخصیات کورسول قرار دیا۔ یعنی رسول ہیں بھی نہیں کہ رسول تمہمارا ابا ہے بلکہ رسول سے بحد کا مقصد رہے ہیں بلکہ ابرا ہیم کی ملت کی اتباع کر سر بھی تر ہوں کے ذریعے تم پر واضح کر دیا جائے کہ تمہمارے ابا ابرا ہیم کی ملت کیا ہے یوں تم رسول کی اتباع نہیں بلکہ ابرا ہیم کی ملت کی اتباع کر سر بھی تر بھی تر بھی تر بھی تر بھی تر بھی تا بھی بھی بلکہ ابرا ہیم کی ملت کیا ہے یوں تم رسول کی اتباع نہیں بلکہ ابرا ہیم کی ملت کی اتباع کر سر بھی تر بھی تر بھی تر بھی تر بھی تا بھی تھی تا بھی تو تا بھی تا بھ

اب آپ کو یہ بات بھی کھل کر سمجھ آپ کی ہورہ الاحزاب کی آیت نمبر چالیس میں بیر کیوں کہا گیا و لیکن و گئیٹ کو سکے کہ اللہ اللہ کے رسول تھے لین کھر کو بھیجا گیا تھا تا کہتم پر محمد کے ذریعے بیواضح کیا جا سکے کہ تمہارے ابا ابرا ہیم کی ملت کیا ہے کیونکہ اس وقت تم میں سے بہت سے ابرا ہیم کی ملت کو بھول کر رہے تھے لیکن وہ اپنے ابا ابرا ہیم کی ملت کو بھول کر بت پر سی میں مگن تھے بہت سے ہر لحاظ سے تھلم کھلا گمرا ہیوں میں تھے اور پچھا برا ہیم کی ملت کو بھول کر بت پر سی میں مگن تھے بہت سے ہر لحاظ سے تھلم کھلا گمرا ہیوں میں تھے اور پچھا برا ہیم کی ملت کو بھول کر میسیٰ کو اپنا ابنا نے ہوئے تھے، جیسے ان کو کہا تھا ان پر واضح کیا ابرا ہیم کی ملت کو بھول کر موسیٰ ویسیٰ کو اپنا ابا بنا لیا تھا اور جب ضلالٍ مبینٍ میں چلے گئے تو ہم نے رسول بعث کیا جس نے ان پر آکرواضح کیا کہ ابا ابرا ہیم کی ملت کیا ہے تو انہوں نے اس کا کفر کر دیا بالکل اسی طرح تم پر بھی واضح کر دیا گیا تھا تا کہ کل کو تہمارے یاس بھی کوئی بہا نہ نہ در ہے۔ جب کل کو تم ضلالٍ مبین میں چلے جا واور رسول بھیجا جائے تو ایسا نہ ہو کہتم مجمد کو ابا بنائے ہوئے رہواور ہمارے رسول کی کہتا ہوں کے تو ایسا نہ ہو کہتم مجمد کو ابا بنائے ہوئے رہواور ہمارے رسول کی کہارے یاس بھی کوئی بہا نہ نہ در ہے۔ جب کل کو تم ضلالٍ مبین میں جلے جاؤاور رسول بھیجا جائے تو ایسا نہ ہو کہتم مجمد کو ابا بنائے ہوئے رہواور ہمارے رسول کی

تکذیب کردواگراییا،ی کرو گے تو تمہارے پاس کل کوکئی عذریا بہانہ نہ ہوگا، اور جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیاتم نے بھی وہی کیاتم بھی ابراہیم کی ملت کو بھول کرمحہ کوا پناا با بنا بیٹھے۔ مگر حقیقت توبہ ہے کہ محرتمہارے ابانہیں سے بلکہ تمہارے ابابراہیم سے محمد تو محض ایک رسول سے جواس وقت انسانوں پر بیواضح کرنے آئے سے کہ ابراہیم کی ملت کی اجباع کر کے ابراہیم کو اپنا ابا بناسکیں۔ اور آ گے اللہ نے مزید کہا وَ حَسَانَ اور خَاتم سے یعنی فلٹر سے چھنی سے بعد میں آنے والے النہیں کے لیے جب تک کہ دوبارہ ضلال میں نہیں آ جا تیں اور اگلارسول وخاتم النہیں نہیں بعث کر دیا جاتا۔ محمد خاتم النہیں سے یعنی بعد میں آنے والے النہیں کے لیے جب تک کہ دوبارہ ضلال میں نہیں ہوں ہوں کی ہو تھے کہ کون سے نبی اللہ کے رسول بن سکتے ہیں وہی نبی اللہ کے رسول موبال کی اللہ کے رسول ہوں گے وہی اللہ کے رسول بوں گے وہی اللہ کے دسول ہوں گے ورنہ جواس فلٹر سے نبیں نکلیں گاگران کا مواز نہ محمد کیسا تھ کرنے سے ان میں اور محمد میں فرق نظر آئے تو وہ نبی اللہ کے رسول نہیں بلکہ کذا ب

مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُم وَلكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبيِّنَ. الاحزاب ٣٠

اس آیت کواور بالخصوص وَ لکِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّنَ کوایک دوسرے پہلوسے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تا کہ قل ہر پہلوسے ہر لحاظ سے کھل کر آپ پرواضح ہوجائے۔

دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوجو باشعور بھی ہواور اس کے دل ود ماغ میں بیسوال نہ آیا ہوکہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کا کنات کی حقیقت کیا ہے وغیرہ۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب انسان اپنے اردگر دد کھتا ہے تواسے کوئی بھی شئے یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی ایسانہیں ملتاجس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو ہر شئے کا کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے۔ اگر انسان خود بھی بچھ بناتا ہے یا خریدتا ہے تواس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد نظر ترہیں آتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی بچھ کر رہا ہوتا ہے اور بھی بچھ، اس کے آبا وَاجداد بچھاور کرتے رہے، انسانوں میں سے ہرکوئی بے مقصد اور جدھراس کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی بھاگ رہا ہے کسی کو بھی علم نہیں کہ اس کی منزل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ یوں انسان سوچتا ہے اس کے دل ود ماغ میں بیسوال بار بارکھٹاتا ہے کہ آخراس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب وہ اس سوال کے جواب کو جانئے کے لیے سوچ و بچار کرتا ہے کے دل ود ماغ میں بیسوال بار بارکھٹاتا ہے کہ آخراس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد تو بعد کی بات تواسے بچھ حاصل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس پر بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ خود اس کی اپنی حقیقت کیا ہے اسے یہ بی نہیں معلوم دنیا میں آنے کا مقصد تو بعد کی بات

مثلاً اگرآپ ہے جسم کے کی جھنوی طرف اشارہ کیا جائے آپ کے پاؤں کی طرف اور آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ میرا ہے ای طرح بندر تے آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کے بارے ہیں سوال کیا جائے کہ کس کا ہے تو آپ کا جواب ہوگا میرا جسم ہے۔ آپ بالکل ای طرح میرا جسم کہیں کرتے کرتے آپ کے بورے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یہ جسم کس کا ہے تو آپ کا جواب ہوگا میرا جسم ہیں۔ آپ بالکل ای طرح میرا جسم کہیں گے جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی شنے ہومثلاً قالم اور آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کس کی ہے تو آپ کہیں گے میری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قلم کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کس کی ہے تو آپ کہیں گے میری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قلم کہ بارے میں سوال کیا کہ یہ کس کی ہے تو آپ کہیں گا میری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قلم آپ نہیں ہیں آپ قلم کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہیں کہ یہ میرا جسم کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہیں کہ یہ میرا جسم کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہیں کہ یہ میرا جسم کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہیں کہ یہ میرا ہے جس کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہیں کہ یہ میرا ہے جس کا مطلب کہ یہ سم کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہیں کہ یہ میرا ہے جس کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہیں کہ یہ ہم کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہیں کہ یہ ہم کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہو۔ تو اب نہیں بلکہ آپ تو تو تو دیہ کہدرہے ہیں کہ یہ ہم میرا ہے جس کا مطلب آپ یہ ہم نہیں جسم ہوتو پھر آپ اس جسم کی ملکیت کا دعو کی کررہے ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور ہوجاتی ہے دو وہ کون ہوتا ہے جو اس جسم میں اس سے پہلے میں میں کررہا ہوتا ہے؟
جب اس جسم کی موت ہوجاتی ہے تو وہ کون ہوتا ہے جواس جسم میں اس سے پہلے میں میں کررہا ہوتا ہے؟

برعکس نکلی اوراب اگرآپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہوتو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا لینی آپ خودا پنے آپ کوہی نہیں جانتے جس کا مطلب کہ آپ اپنے آپ کوہی بھول چکے ہوئے ہو۔

اسی کوعر بوں کی زبان عربی میں انسان کہتے ہیں۔ لفظ انسان بناہے چارالفاظ کے مجموعے سے ''ا، نس، ا، ن' جب بھی الف کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے جوا گلے لفظ ہے تو نہ صرف وہ آگے آنے والے لفظ کوسوالیہ بنادیتا ہے بلکہ آگے اسی سوال کا جواب بھی موجود ہوتا ہے تو لفظ انسان کے شروع میں بھی الف آتا ہے جوا گلے لفظ کوسوالیہ بنادیتا ہے اورا گلا لفظ ہے ''نس'' جس کے معنی ہیں بھول جانا، بھولا ہوا۔

''نس'' کوایک مثال سے جھے لیں مثلاً اگرآپ سے سوال کیا جائے کہ آپ جب پیدا ہوئے تواپی پیدائش سے لیکر دو، تین سال کی عمر تک آپ نے کیا کیا گیا؟

تو کیا آپ کوئی جواب دے سکیں گے؟ کیا آپ کو پچھ یا دیڑتا ہے؟ نہیں آپ کو پچھ بھی یا دہیں آپ اس طرح بھول بچے ہیں جیسے کہ آپ بر بھی ایسا وقت آیا تھا اور آپ کو یا دہیں رہا یعنی آپ بھول گئے ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی آئھوں سے ہمر روزیہ مشاہدہ کررہے ہیں کہ آپ کے پیدا ہوتا ہے وہ پلتا بڑھتا جوان ہور ہا ہے اس کے علاوہ آپ ایٹ ہیں بھی تبدیلیاں دیکھرہے ہیں کہ پچھ کروزیہ مشاہدہ کررہے ہیں کہ آپ کے پیدا ہوتا ہے وہ پلتا بڑھتا جوان ہور ہا ہے اس کے علاوہ آپ این ہیں بھی تبدیلیاں دیکھرہے ہیں کہ آپ بڑھی ایسا وقت آپ بڑے ہوئے بیاں ان مشاہدات کی بنا پر آپ کو یہ لیتین ہے کہ آپ پر بھی ایسا وقت بھی آپ برآیا ہی نہیں اور آپ سیجھے ہیں کہ آپ بھول بچے ہوئے ہیں ایسے بھول بچے ہوئے ہیں کہ جیسے ایسا وقت بھی آپ برآیا ہی نہیں ۔ اس طرح بھول جانے کو کر بی میں ''نس'' کہتے ہیں۔

آپ ذراغورکریں اگرآپ کے سامنے بچہ پیدانہ ہووہ پلے بڑھے نہ یعنی جن مشاہدات کی بنا پرآپ کویقین ہے کہ آپ پربھی ایساوقت گزر چکا ہے اگرآپ بیہ مشاہدات نہ کر سکتے تو کیا پھر بھی آپ کویقین ہوتا کہ آپ پرایساوقت گزر چکا ہے؟ کیا پھر بھی آپ تسلیم کرتے کہ ہاں ایساوقت گزر چکا ہے مگر میں بھول چکا ہوں؟

نہیں بلکہ پھرآ ہے بھی بھی تسلیم نہ کرتے اس وقت تک جب تک کہآ ہے پراس قدر واضح نہ کر دیا جاتا کہآ ہے کو یقین ہوجاتا۔

یوں لفظ انسان کے معنی بنیں گےوہ جوخودا پنے آپ کوہی کلمل جھولا ہوا ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے۔

اب ذراغور کریں جب آپ پرسوالات کے ذریعے واضح کیا کہ بیجسم آپ نہیں ہو بلکہ آپ کوئی اور ہو جواس جسم کی ملکیت کا دعو کی کررہا ہے تو وہ کون ہے جومیں میں میرا میرا کررہا ہے لینی آپ کون ہوتو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آپ خوداس بات کا اقر ار کررہے ہو کہ آپ خودا پنے آپ کوہی نہیں جانتے آپ خود اپنے آپ کوہی اپنی ہی ذات کو بھولے ہوئے ہواسی کوعر بی میں انسان کہا جاتا ہے۔

انسان جوخودا پنی ہی ذات کو بھولا ہوا ہے۔ اب ذراغور کریں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اوراسے کیسے پورا کرنا ہے؟ آپ کون ہو کیا ہوآپ کی حقیقت کیا ہے سمیت جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات کون دے سکتا ہے؟ کیا کوئی بھولا ہواان میں سے سی سوال کا بھی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ اگر بھولا ہواان میں سے سی سوال کا جواب دے سکتا ہوتا تو پھر آپ خود جو بھولے ہوئے ہوآپ کو سی دوسرے سے رجوع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی لیعنی کوئی بھی بھولا ہواان میں سے سی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا وہ بیرا ہنمائی نہیں کرسکتا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اسے پورا کیسے کرنا ہے وغیرہ۔

اب سوال بیہ ہے کہ کون ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے کون ہے جورا ہنمائی کرسکتا ہے؟ تواس کا جواب بالکل آسان اور واضح ہے ظاہر ہے وہی جواب دے سکتا ہے وہی را ہنمائی کرسکتا ہے وہی ساس کی موجودگی کا دے سکتا ہے وہی را ہنمائی کرسکتا ہے جو بھولا ہوائہیں ہے جسے سب یاد ہے جسے بیٹلم ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے کہاں سے آیا ہے اس دنیا میں اس کی موجودگی کا مقصد کیا ہے انسان کو دنیا میں کیوں لایا گیا اس مقصد کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے وہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔

تواب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ کون ہے جو بھولا ہوائہیں ہے تو خصر ف اس کا جواب تھوڑ اساغور کرنے پرواضح ہوجاتا ہے بلکہ قر آن خود بار باراسی سوال کا جواب تھوڑ اساغور کرنے پرواضح ہوجاتا ہے بلکہ قر آن خود بار باراسی سوال کا جواب تھوڑ اساغور کرنے پرواضح ہوجاتا ہے بیخی اللہ ہے جوخودا پنے جوخودا پنے ہی اور اللہ خودا پنے لیے ''ن' کا استعمال کرتا ہے بیخی اللہ ہے جوخودا پنے ہی آپ کو بھولا ہوا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی بادشاہ ہواور اس کی یا دواشت چلی جائے وہ خود اپنے آپ کوہی بھول جائے اور الیبی جگہ پر موجود ہو جہاں سب فقیر ہوں تو وہ خود کو فقیر ہی سمجھے گا سے اس بات کا رائی برابر بھی علم نہ ہوگا کہ وہ بادشاہ ہے بالکل ایسے ہی انسان کے معنی ہیں کہ اللہ کہ رہا ہے کہ اللہ خود اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ لفظ انسان لفظ اللہ کی ضد ہے۔

اسى كا قرآن ميں كئى مقامات پر ہر پہلو سے ذكر كيا گيا مثلاً آپ سورة الحشر كى آيت ١٩ كوہى ديكيم ليجي۔

وَلَا تَكُونُوُا كَالَّذِيْنَ نَسُوااللَّهَ فَانُسْئَهُمُ اَنْفُسَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ. الحشر ٩ ا

پہلے اس آیت کا جوز جمہ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیوں کہ تراجم وتفاسیر کا بذات خوداس آیت کیساتھ گہراتعلق ہے۔

''اوران لوگوں جیسے نہ ہوجانا جنہوں نے خدا کو بھلادیا تو خدانے انہیں ایسا کردیا کہ خودا پنے تیئن بھول گئے۔ یہ بدکر دارلوگ ہیں۔ فتح محمد جالندھری

اوران جیسے نہ ہوجواللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلامیں ڈالا کہا پنی جانیں یا د ندر ہیں وہی فاسق ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی

ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا ؤجواللّٰہ کو بھول گئے تو اللّٰہ نے انہیں خودا پنانفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ ابوالاعلی مودودی''

تین تراجم آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے علاوہ باقی بھی جتنے تراجم ہیں ان میں بھی آپ کوہ ہی بات ملے گی جوان تراجم میں موجود ہے تمام کے تمام تراجم و تفاسیر میں یہی کہا گیا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جواللہ کو بھول گئے۔ اب ذراغور کریں قرآن اللہ کا کلام ہے توان کے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ اس وقت اس قرآن کے ذریعے انسانوں سے کلام کررہا ہے انسانوں کو کہدرہا ہے لیمنی آپ کواللہ کہدرہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو بھولاکس کو جاتا ہے؟

اس کا جواب بالکل واضح ہے بھولاتو اس کوجاتا ہے جو پہلے یا دہو، تو اس کا مطلب کہ آپ کواللہ یا دہے اس لیے آپ کو کہا جارہا ہے کہ اللہ کو بھول نہ جانا۔ تو اب آپ سے سوال ہے کہ آپ تا کیں اللہ کیا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کے بارے میں مکمل علم کا اظہار کریں؟ تو کیا آپ کوئی جواب دے سکیس گے؟ نہیں بالکل نہیں اگر کوئی جواب دیں گے بھی تو آپ وہی کہیں گے جو آپ بچین سے اللہ کے بارے میں سفتے آئے اور اگروہ بچے ہے تو اس کا مطلب دنیا کے تمام مذاہب میں یا ہر خص نے اللہ کے بارے میں جوعقیدہ گھڑر کھا ہے وہ حق ہے بچے ہے؟

بھولانواس کوجا تا ہے جو یا د ہولیکن کسی کو بھی علم نہیں کہ اللہ کیا ہے ہرکوئی اللہ کو بھولا ہوا ہے۔

جیبا کہآپ قرآن کے درجنوں مقامات پر پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرواللہ کا ذکر کرو، ذکر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بھولے ہوئے کو یا دکرنا۔آپ قرآن کی ان درجنوں آیات میں سے درج ذیل چندآیات کوخوداپنی آنکھوں سے دیکھرہے ہیں۔

فَاذُكُرُونِي آذُكُرُكُمُ. البقرة ١٥٢

پس میں تھاجو مہیں بھلادیا گیا تھا جسے تم بھول چکے مجھے یاد کررہے ہو؟ اگر مجھے یاد کرتے ہوتو کیا ہے جسے تم نے یاد کیا؟ تم خود ہی ہوتم نے خود اپنے ہی آپ کویاد کیا لیعنی تم اپنے آپ کو ہی بھولے ہوئے ہوا گرتم مجھے یاد کرتے ہوتو تم خود ہی سامنے آؤگے، مجھے یاد کرنا حقیقت میں خود اپنے آپ کویاد کرنا ہے۔ تم خوہی سامنے آؤگے کوئی اور نہیں۔

یہ آیت بالکل کھول کرواضح کررہی ہے کہ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تواصل میں آپ خود اپنے آپ کو یاد کریں گے جب آپ اللہ کو جان جائیں گے تو اللہ ہی

آپ کی اپنی ذات کے طور پر ہی سامنے آئے گا۔

فَاذُكُرُوا اللَّهَ. البقرة ١٩٨

یس یا د کررہے ہوا سے جوتمہیں بھلا دیا گیا تھا ایسے کہ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں اللہ تھا جسے تم بھول چکے جسے یا د کرنا ہے۔

الَّذِيُنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ. آل عمران ١٩١

ایسے لوگ جوخود ہی یا دکررہے ہیں اسے جوانہیں بھلا دیا گیا اور جو بھلا دیا گیا جسے یا دکررہے ہیں اللہ تھا۔

الَّذِينَ امَنُوا وَتَطُمَئِنُّ قُلُونِهُمُ بِذِكُرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكُرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الرعد ٢٨

وہ جواللہ کے بیجے ہوئے کی دعوت کودل سے تسلیم کررہے ہیں جواللہ کی بات مان رہے ہیں اوران کے قلوب کواطمینان حاصل ہور ہا ہے اللہ کو یاد کرنے سے جان لواللہ کو یاد کر لین گے تو آپ ہرتشم کی پریشانیوں و بے چینیوں سے بالکل آزاد ہوجائیں گے تو آپ ہرتشم کی پریشانیوں و بے چینیوں سے بالکل آزاد ہوجائیں گے آپ کے سار غم اورخوف ختم ہوجائیں گے کسی قتم کا کوئی غم اورخوف نہیں رہتا کیونکہ جب اللہ کو یاد کر لیا جاتا ہے تو خودا پنی ہی ذات اپنی ہی حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔

یہ چندآیات ہیں ان کےعلاوہ قرآن ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں سب سے زیادہ زور ہی اسی بات پر دیا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرواور جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو حقیقت ہیں اللہ ہے نہ کہ اللہ کوئی دیو مالائی تصوراتی عقا کدونظریات کا نام ہے۔ جیسے آپ کے اپنے جسم میں ایک خلیے پرایک انتہائی جھوٹی سی مخلوق ہو بالکل یہی حقیقت اس بشری وجود کی اللہ کی ذات میں ہے۔

اب آپ خودغور کریں کہ ایک طرف پورے قر آن میں اللہ بار بار کہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرویعنی اللہ تنہیں بھلادیا گیا اللہ کو یا دکرواور دوسری طرف قر آن میں اللہ بیہ کے کہ اللہ کو بھول نہ جانا۔ بھولے ہوئے کو کیسے بھولا جاتا ہے؟ کیا بھولے ہوئے کو بھولا جاتا ہے یا پھر بھولے ہوئے کو یا دکیا جاتا ہے؟

بھولے ہوئے کو یاد کیا جاتا ہے بھولے ہوئے کو یاد کرنے کا کہا جاتا ہے نہ کہ یہ کہا جاتا ہے بھول نہ جانا۔ آپ سورت الرحمٰن کی آیت نمبرتین میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کہا جار ہاہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ. الرحمٰن ٣

خلق کیا گیا خوداپنے ہی آپ کومکمل طور پر بھولا ہوا یعنی جب آپ کوخلق کیا گیا اس بشر کوخلق کیا گیا تو خلق ہی خوداپنے آپ کومکمل طور پر بھولا ہوا کیا گیا اور کیا تھا جو بھلادیا گیاوہ لفظ انسان خود بتار ہاہے کہ خوداپنا آپ،اپنی ذات کو بھولا ہوا۔

اس آیت میں بالکل واضح اور دوٹوک الفاظ میں پہ کہا جارہا ہے کہ خلق کیا گیا تھا خود اپنے ہی آپ کو بھولا ہوا اپنے ہی آپ کو بھولا ہوا اپنے ہی آپ کو بھول ہوا ہوا خلق کیا گیا تھا۔ جب آپ خلق ہی بھولے ہوئے ہوئے تو پھر آپ کو بیر کہا جائے گا کہ بھولے ہوئے ہی ندر ہنایا دکرویا بیر کہا جائے گا کہ بھول نہ جانا؟ حق بالکل واضح ہے۔ اور یہی اس آیت میں کہا جارہا ہے ذراغور بیجئے گا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوااللَّهَ فَانُسْئَهُمُ اَنْفُسَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ. الحشر ١٩

بھولے ہی رہ رہے ہیں۔اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کیا تھا جو بھولے ہوئے فلق ہوئے اوراسے یا دکرنا ہے آگے اس کا جواب ہے اللّٰهَ اللّٰہ کی ہیز برہے جس سے لفظ اللّٰہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں اللّٰہ تھا۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا تھا اللّٰہ جسے بھولے ہوئے ہیں جسے بھولے ہوئے ہی فائسلنگ مُ انْفُسَگُم انْفُسَگُم پُس کیا ہے جو بھولے ہی رہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی ہی ذات ہے جسے سے بھولے ہی رہ رہے ہیں۔

آیت کو بالکل آسان الفاظ میں واضح کرتے ہیں

وَلَا تَكُونُوُا كَالَّذِيْنَ نَسُوااللَّهَ فَانُسْئَهُمُ اَنُفُسَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ. الحشر ١٩

اس آیت میں کہاجارہا ہے کہ بیجوتم کررہے ہویتم بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہولہذاایسامت کروان کی طرح ہی کررہے ہوجو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں اس آیت میں کہاجارہا ہے کہ بیجوتم کررہے ہوئے ہوئے بھولے بھاجو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں وہ اللہ تھا اور اللہ کیا ہے لیس بعنی اس میں کوئی شک وشبہیں ہے جو کہاجارہا ہے کہان کی اپنی ہی ذات ہے جسے بیجولے کہ بھولے رہ شہبیں ہے جو کہاجارہا ہے کہان کی اپنی ہی ذات ہے جسے بیجولے کہ بھولے رہ رہے ہیں۔اب ذراغور کریں کے بھلادیا گیا؟ جسے یاد کرنا تھا؟ نہ صرف اس آیت میں واضح بتادیا گیا کہ اللہ تھا بلکہ پورے قرآن میں باربار یہی کہا جارہا ہے اللہ تمہبیں بھلادیا گیا تھا اللہ کو یاد کرو یہاں تک کہ قرآن میں بیجی کہا گیا کہ مجھے یاد کرتے ہوتو تم خودا پنے آپ کو ہی یاد کررہے ہولیعنی اللہ ہی تمہاری اصل حقیقت ہے تہاری اپنی ذات ہے۔

بہ جواللہ کو بھولے کے بھولے ہیں رہ رہے ہیں بہ کون لوگ ہیں آگے قرآن میں اس کا جواب بھی دے دیا گیا اُو لَنَّوِکَ ہُم الْفَاسِقُون یہی وہ لوگ ہیں جونس کررہے ہیں۔ اب ذراغور کریں کن لوگوں کی وجہ سے آج انسانوں کی اکثریت ان کی طرح بھولی کی بھولی ہیں رہ رہی ہے؟ کون ہیں جونس کررہے ہیں لیٹہ جو کہتا ہے اللہ کی بات کواس کے مقام سے بدل دیتے ہیں اللہ کی بات میں تبدیلی کر دیتے ہیں اللہ کی بات کواس کے مقام سے بدل دیتے ہیں اللہ کی بات میں تبدیلی کر دیتے ہیں اللہ جو کہتا ہے اللہ کی بات کواس کے مقام سے بدل دیتے ہیں اللہ کی بات میں تبدیلی کر دیتے ہیں تو تراجم کو صورت میں فاسقون آپ کے سمامنے ہیں۔ آپ خودا پی آنکھوں سے دکھ جیکے ہیں کہ آیت میں کیا کہا گیا اور آیت کو کس طرح تراجم و تفاسیر کی صورت میں اللہ کے کلام کو بدل دیا گیا جن کے فسق کی وجہ سے باقی بھی فسق کا شکار بھو کو فسق کررہے ہیں اور ہدایت کی بجائے گراہی کا شکار ہیں اس کے باوجو دخودکو اہل حق سمجھے ہوئے ہیں۔

آپ یہ جان چکے ہیں کہ انسان کہتے ہیں جوخود اپنے ہی آپ کو بھولا ہوا ہے اور انسان ضد ہے اللہ کی۔ اب کون ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے دنیا میں آپ کے مقصد کیا ہے اسے کیسے پورا کیا جائے گا؟ وہ صرف اور صرف وہی بتا سکتا ہے جو انسان نہیں یعنی بھولا ہوا نہیں اگر انسان نہیں یعنی بھولا ہوا نہیں آپ کی مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو پورا نہیں ہے تو پھر پیچھے صرف اللہ ہی رہ جاتا ہے اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے یہ کیا بھولا ہوا ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے۔

یوں جس پراس کی خودی آشکار ہوجاتی ہے یعنی وہ انسان نہیں رہتا تو ظاہر ہے پھر پیچھے اللہ ہے تو اللہ وہ کرتا ہے جواس کا کام ہے، اللہ انسانوں کونبادیتا ہے یعنی پول پھر اللہ اللہ کا سے بھر پیچھے اللہ ہے تو اللہ اللہ کا صورت میں کہدر ہا ہوتا ہے کہ میں ہوں جو تہمیں نبادے رہا ہوں خوم میرے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں یوں ایسا اللہ کا رسول ہوتا ہے جوانسانوں پران کے ابا ابراہیم کی ملت کو کھول کھول کرواضح کرتا ہے اور جوانسان کا انسان ہے اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اس ذمہ داری کواٹھا لے وہ نبی بن بیٹھے یعنی انسانوں کی راہنمائی کا دعویدار بن بیٹھے۔

یمی سلسلہ چلتا رہاموسیٰ آئے تو موسیٰ بھی اللہ کے رسول اور خاتم النبیّن تھے جب تک کہ اگلا رسول نہیں بعث کر دیا گیا پھر جب عیسیٰ ابن مریم آئے تو پھر موسیٰ نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور خاتم النبیّن تھے تب تک جب تک کہ اگلارسول نہیں آ جا تا اور جب وہ وقت آیا تب اللہ نے محمدکورسول بعث کیا تب محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیّن تھے یعنی بعد میں آنے والے نبیوں کا فلٹر جب تک کہ اگلارسول نہیں آ جا تا۔

اوراللّٰد کا قانون ہے کہرسول،اللّٰدصرفاورصرف تب ہی بعث کرتا ہے جب ضلالٍ مبینٍ ہوتی ہیں یعنی جب سوفیصد ہرلحاظ سے صلم کھلا گمراہیاں ہوتی ہیں نور کی ایک بھی کرننہیں ہوتی اسی کااللّٰہ نے قرآن میں کئی مقامات پر بھی ذکر کردیا جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ اِذْ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنُ انْفُسِهِمُ يَتُلُواعَلَيْهِمُ ايَّتِهِ وَ يُزَكِّيُهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوُامِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينِ . آل عمران ١٢٣

هُـوَ الَّـذِىُ بَـعَـثَ فِـى الْاُمِّيِّنَ رَسُولاً مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيُهِمُ ايْتِهٖ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِى ضَللٍ مُّبِيُنِ . الجمعه ٢

یمی بات آپ کودنیا کے ہرمذہب کی کتاب میں ملے گی جیسے کہ ہندؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے کہ ایشورتب تب او تار بھیجے گا جب جب کلیوگ آئے گالیعنی جب جب ضلال مبین ہوں گی تب تب رسول بعث کیا جائے گا۔

الله نے جب بیکھا مَا كَانَ مُحَمَّد ' اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ تُواس سے بالكل واضح موجاتا ہے كم محمد كے بعد بھى رسول آئے گابالكل ايسے بى جيسے موسى آئے پھرموسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے کیونکہ موسیٰ کے بعد تب تک موسیٰ کی ملت کی اتباع کی جاسکتی تھی جب تک کہ موسیٰ میں اسوہ حسنہ تھا جب ایساوقت آ جائے کہ موسیٰ کی ذات میں اسوہ حسنہ اخذ نہیں ہوسکتا لیعنی موسیٰ کی زندگی میں آپ کے لیے راہنمائی نہیں رہی تو موسیٰ کو ہی ابانہیں بنا سکتے کیوں موسیٰ ابانہیں بلکہ ابا ابراہیم ہیں تب نیارسول آ کر بتائے گا کہا یسے حالات میں ایسے وقت میں ابراہیم کوابا کیسے بنایا جاسکتا ہے ابراہیم کی ملت کیا ہے۔ تواس کے لیے پیسی ابن مریم کو بعث کیا گیا پھرعیسیٰ ابن مریم ابانہیں بلکہ ابا ابراہیم ہیں عیسیٰ ابن مریم کواس وقت تک ابا بنایا جائے گا جب تک کھیسیٰ ابن مریم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے عیسی ابن مریم کی ذات میں تمہارے لیے راہنمائی موجود ہے اوراگر ایساوقت آ جا تا ہے جوعیسی ابن مریم سے یکسرمختلف ہے میسی ابن مریم کی ذات میں اسوہ حسنه اخذنہیں ہوتا توعیسیٰ ابن مریم ابانہیں تھے بلکہ ابا ابراہیم تھے پسیٰ ابن مریم کوابامن الابراہیم بنایا گیا نہ کہ من دون ابراہیم ابا بنایا گیا۔ تب نیارسول آکر واضح کرے گا کہ ابراہیم کوابا کیسے بنایا جاسکتا ہے اوروہ ابراہیم کی ملت کو واضح کرے گا جس کے لیے محمد کورسول بعث کیا گیا تو یا درہے کہ ابامحرنہیں بلکہ ابا ابراہیم تھاس لیے محد نے ابراہیم کی ملت واضح کی جب تک محمد کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے تب تک محمد کوابا بنانا گویا کہ ابراہیم کوابا بنایا جارہا ہے کیکن جب دنیا میں ایسا وقت آ جائے کہ محرکی ذات میں اسوہ حسنہ اخذنہیں کیا جاسکتا محمر کی ذات میں آپ کے لیے راہنمائی نہیں رہتی دنیامیں وقت ایسا آ جا تا ہے جس کا سامنا محمر نے نہیں کیا تو پھرظا ہرہے محمد کی ذات میں اسوہ حسنہ کیسے ہوسکتا ہے جب محمد کوایسے حالات وواقعات پیش ہی نہیں آئے جب محمد نے ایسے وقت کا سامنا ہی نہیں کیا جو کچھآج موجود ہےوہ اس وقت تھا ہی نہیں تو محمد کی ذات میں آج کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ کیسے ہوسکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ محمر تمہارے ر جال میں سے کسی ایک کے بھی ابانہیں تھے بلکہ تہہارےا باابراہیم تھے یعنی جیسے موسیٰ کے بعد جب موسیٰ کی ذات میں اسوہ حسنہ نہ رہاتوعیسیٰی ابن مریم کو بعث کر کے ابا ابراہیم کی ملت کو واضح کیا بالکل اسی طرح جب عیسلی ابن مریم کے بعد وقت ایسا آگیا کے عیسلی ابن مریم کی ذات میں اسوہ حسنہ نہ رہا تو محمد کو بعث کیا کیوں کئیسی ابن مریم ابانہیں تھے بالکل ایسے ہی جب محمد کے بعد دنیا میں ایباوقت آ جائے کہ جومحمد کے وقت سے بالکل مختلف ہوتو جان لومحمر تمہارے رجال میں سے کسی ایک کے بھی ابانہیں تھے اس لیے انہیں بنانا پھرابراہیم کوہی ابابنایا جائے گا جس کے لیے اللہ حسب سابق اپنارسول بعث کرے گا جس کے ذريعتم يرتمهار ابابراهيم كي ملت واضح كرے گااس ليےاس وقت اسے ابابنانا۔

وَلَكِنُ رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ اورليكن رسول تصالله كاورخاتم النبيّن يعنى بعد مين آنے والے نبيوں كافلٹر جب تك كه اگلارسول بعث كرنے كا وقت نہيں آجا تا اور وہ وقت تب ہى آئے گا جب محمد كى ذات ميں اسوہ حسنه نه رہے تب تک جتنے بھى نبى آئيں گےان كو بالكل ايبا ہى بننا ہے جيسے محمد تصفيعنى جو محمد كواپنے ليفلٹر بناكراس ميں سے نكے گا وہى نبى اللہ كا رسول كہلائے گا اللہ كا بھيجا ہوا اور جواس فلٹر سے نہيں نكے گا تو وہ نبى رسول نہيں بلكہ وہ نبى كذاب ہوگا اللہ كام محمر موگا اللہ كاشريك ہونے كا دعويد ار موگا۔

اب آپ پروہ روایات بھی بالکل کھل کرواضح ہوجائیں گی جنہیں احادیث کے نام پر جانا جاتا ہے جن کے تراجم وتفاسیر کی بنیاد پر کہا جاتا ہے محمد نے خود کہا کہوہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ عام روایت جوزبان زدعام ہے وہ تر ندی کی روایت میں موجود الفاظ ہیں ''انا خاتم النبیّن لا نبی بعدی'' جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رسول اللہ علیقی نے کہا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نبیس کیمل روایت درج ذیل ہے

قال رسول الله عَلَيْكُم: لاتقوم الساعة حتى .....انه سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي و انا خاتم النبيّن لا نبي بعدى. ترمذي

اس کے علاوہ ایک اور روایت جوآپ کے سامنے ہے۔

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى بعدى. ترمذى

اوراس روایت کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کہ رسالت اور نبوت منسوخ ہو چکی منقطع ہو چکی ، بند ہو چکی پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔
اس روایت میں لفظ قطع کا ترجمہ کچھ مترجمین نے منسوخ کیا کچھ نے منقطع ، کچھ نے بند اور کچھ نے ختم لیکن حقیقت کیا ہے آگے چل کر وضاحت ہوگی۔
کچھر مزید کچھر وایات ہیں جن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ محمد آخری رسول و نبی تھے ان کے بعد کوئی نبی ورسول نہیں وہ روایات بھی انہیں لوگوں کے تراجم کیساتھ درج
ذیل ہیں۔

قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله و الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله ترمذى رسول الله عَلَيْ في عَمْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله

قال رسول الله عَلَيْكِ الاتقوم الساعة حتى .....انه سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي و انا خاتم النبيّن لا نبى بعدى. ابوداؤد

رسول الله علیہ علیہ علیہ نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ۔۔۔۔۔کہ میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے ہرایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیّن ہوں یعنی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کسی قتم کا کوئی نبی نہیں۔

النبي عَلْشِهُ قال: ليس بيني و بينه نبي يعني عيسيٰ. ابو داؤد

ا کنے قاللتہ نے کہا ہر گزنہیں ہے میرے درمیان اوراس کے درمیان نبی لیتن میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔

قال رسول الله عُلَيْنَهُ: لو كان نبى بعدى لكان عمر بن الخطاب. ترمذى

رسول الله عليه في فرمايا الرمير بعد يعدكوني نبي ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔

یہ وہ چندالیں روایات ہیں جن کے من پیندتر اہم و تفاسیر کی بنیاد پر نہ صرف شور مچایا جاتا ہے کہ محمد آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی ورسول نہیں بلکہ یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ چھو لے نہیں ساتے ، حالا نکہ حقیقت کیا ہے ان روایات سے بھی نہ صرف حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ تر اہم و تفاسیر کے نام پر ان لوگوں نے بنی اسرائیل لوگوں نے بنی اسرائیل لوگوں نے بنی اسرائیل کے تنی اسرائیل نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ کے کلام کو بدلا اپنے عقائد ونظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے حق کو چھپایا حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیا تو اس امت کے ملا واس نے بھی بالکل وہی کیا۔

ان روایات کواس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک کہ نبی ورسول کے معنی کیا ہیں اور نبی کی بعثت کے مقصد کونہیں سمجھ لیا جا تا اور جب نہ صرف ان الفاظ کو بلکہ اس بات کو بالکل واضح جان لیا جائے گا کہ نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے تو ان روایات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا یہاں تک کہ بیرروایات بالکل کھل کرواضح ہوجائیں گی اس لیے سب سے پہلے ان الفاظ کے معنی واضح کرتے ہیں اس کے بعد نبی کی بعثت کے مقصد پر بات کریں گے۔

لفظ نبی دوالفاظ کا مجموعہ ہے پہلالفظ ''نب لیعنی نبا'' ہے جس کے معنی وہ علم جوصرف اورصرف اللہ کے پاس ہےاللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں

جب الله وہ علم انسانوں پرواضح کرتا ہے تو وہ علم نبا کہلاتا ہے۔ نبا کے معنی عام طور پر خبر کے کردیئے جاتے ہیں حالانکہ نبا کے معنی خبرنہیں ہیں کیونکہ جیسے نباعر بی کا لفظ ہے بالکل ایسے ہی لفظ نجر بھی عربی کا ہے اور یہ دونوں الفاظ الگ الگ قرآن میں استعال ہوئے ہیں اب اگر نبا کے معنی خبر ہوتے تو ظاہر ہے قرآن میں لفظ خبر نبا کہ الفاظ ہیں ان کے معنی قریب تر تو خبر نہ آتا مگر جب قرآن میں نبا کے علاوہ لفظ خبر بھی استعال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نبا اور خبر دوالگ الگ الفاظ ہیں ان کے معنی قریب تر تو ہو سکتے ہیں لیک ان کے معنی قریب تر تو ہو سکتے ہیں لیک ان کے ملکہ اللہ کے انگیم ہونے کہ موسکتے ہیں گیا ہے تو ہو گئی ہوئے کہ کہ ہوگا ہے تو ہے ملاً نہ صرف قرآن کے بلکہ اللہ کے انگیم ہونے کا بھی کفر ہوگا۔

لفظ '' نَبَ'' کے آگے دوسرالفظ ہے ''ی' جوخودی کے لیے استعال ہوتا ہے یوں لفظ نبی کے معنی بنیں گے میں وہ علم دے رہا ہوں جوعلم میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں اور وہ علم صرف اور صرف اللہ بی کے پاس ہیت و ''ی' سے مراداللہ ہے اللہ کہدرہا ہے کہ میں نبادے رہا ہوں یعنی میں وہ علم انسانوں کودے رہا ہوں انسانوں کودے رہا ہوں جو میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ ہیں لفظ نبی کے معنی اور دوسرالفظ ہے رسول جو کہ رسل سے ہے رسل کے معنی بھیج نااور رسول کے معنی بھیجے ہوئے کے ہیں۔

ان دونوں الفاظ کے معنوں کوآپ نے جان لیااب بات کرتے ہیں نبی کی بعثت کے مقصد پر۔

شاید بی دنیا کا کوئی ایک بھی ایساانسان ہوجس کے دل و دماغ میں بیسوال نہ آیا ہو کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ آخر وہ کون ہے کیا ہے اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مثلاً ہر شخص کی زندگی میں بھی نہ بھی ایساوقت آتا ہے جب وہ بیسو چنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ آخراس کی اپنی حقیقت کیا ہے اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کسی کو کوئی حادثہ بیش آتا ہے جو اس کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیتا ہے اسے بیسو چنے پر مجبور کر دیتا ہے، کسی کا کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے جس سے وہ مالیوی کے عالم میں جاتا ہے اور اس دوران اس کے سامنے بیسوال آتا ہے تو بھی کوئی مالدار شخص مال کما کما کر دنیا کماتے کماتے بالآخر تھی ہوتا ہے اور اس دوران اس کے سامنے بیسوال آتا ہے جاتا ہے اور بیسو چنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ آخراس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کہا ہی حقیقت کیا ہے یا چرا کے شخص جو خور وفر کر کے والا ہے زندگی میں بھی وہ کہیں وہ وہ بیس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہولی علی میں جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہوال ہے کہاں کا کنات میں ایک ذرہ بھی ایسانہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہوال ہے کہاں علی میں جس کا کہا کہ کہی مقصد نہ ہواور وہ بغیر کسی مقصد کے ہی وجود میں آگیا، پھر جب وہ اس بات میں خور کرتا ہے تو اس کے سامنے ہور کہاں ہے کہا کہا گوڑی ہو وہ کہاں ہے آگیا؟ اس کا اول کیا ہے اس کا آخر کہا ہے؟ لیعنی اسے آپی ہی ذات کا میں اسے آپی ہی دور کیا ہے اس کا آخر کہا ہے؟ لیعنی اسے آپی ہی دور کیا ہے اس کا آخر کہا ہے؟ لیعنی اسے آپی ہی دور کیس آگیا، پھر جب وہ اس بات میں خور کرتا ہے تو اس کے تی دورہ کیا ہے اس کا آخر کہا ہے؟ لیعنی اسے آپی ہی دورہ کی اور کہاں ہے آپی ہی دورہ کی دورہ خورہ کی دورہ دیے کہا کہاں ہے آپی اس کا اول کیا ہے اس کا آخر کیا ہے؟ لیعنی اسے آپی ہی دورہ کیں آتا کر کیا ہے؟ لیعنی اسے آپی ہی دورہ کی دورہ خورہ کورہ خورہ کورہ کورہ کورہ کورہ کی دورہ کورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کورہ کی دورہ کورہ کی دورہ کورہ کی دورہ کی دورہ کیا ہے کہا کہا کہاں ہورہ کیا ہے کہا کہا کہا کہا کی کی کی دورہ کی دو

مثلاً اگرآپ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جائے اور آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ یہ ہاتھ ہے پھر سوال کیا جائے کہ یہ کا طرف کس کا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے میرا، بتدرج اس طرح آپ کے جسم کے باقی اعضاء کے بارے میں سوال کرتے کرتے آپ کے پورے جسم کی طرف اشارہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ کس کا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ میراجسم ہے اشارہ کیا جائے کہ کس کا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ میراجسم ہے آپ بالکل اس طرح میراجسم کہیں گے جیسے آپ کے ہاتھ میں آپ کی کوئی شئے ہویا آپ نے جولباس پہنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یہ کس کا ہے تو آپ کہیں گے میرا ہے۔
کس کا بے تو آپ کہیں گے میرا ہے۔

ذراغور کریں جب آپ نے کہا کہ بیلباس میراہے تواس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ لباس آپنہیں ہیں بلکہ آپ لباس کی ملکیت کا دعویٰ کررہے ہیں جیسے آپ لباس کی ملکیت کا دعویٰ کررہے ہیں بالکل ایسے ہی آپ اپنے جسم کی ملکیت کا دعویٰ کررہے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیجسم آپنہیں ہیں بلکہ بیہ جسم آپ کا ہے آپ اس جسم کی ملکیت کا دعویٰ کررہے ہیں۔

اب آپ سے سوال کیا جائے کہ جب یہ ہم آپ نہیں ہیں یہ ہم آپ کا ہے تو پھر یہ بتا کیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ تو آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جو ابنہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنی ہی ذات کو نہیں جو کے ہیں۔ آپ اپنی ہی ذات کو نہیں جانتے آپ اپنی ہی ذات کو نہیں جہ ہے جس وجہ ہے جس وجہ سے آپ اس جسم کو آج تک اپناو جود سمجھتے رہے حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم آپ کی اور ہواور یہ ہم آپ کا ہے۔

اب جسے خودا پی ہی ذات کاعلم نہیں ہے جوخودا ہے آپ کونہیں جانتا پی ہی ذات کو جھولا ہوا ہے بھلاوہ کیسے بیعلم رکھتا ہوگا کہ اس دنیا میں وہ کیوں آیا اوراس مقصد کو کیسے پورا کیا جاسکتا ہے اور دوسری طرف ہیجی اٹل حقیقت ہے کہ آسانوں وزمین میں جو کچھ بھی ہے ہرایک کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اوراس آسانوں وزمین کی مثال ایک مثین یا ایک جسم کی ہی ہے جیسے شین میں بہت سے پرزے ہوتے ہیں ہر پرزے کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اوراس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر پرزے کا اپنا پنامقام ہوتا ہے جب تمام کے تمام پرزے اپنے اپنی و مہداری کواحسن طریقے سے پورا کرتے ہیں تو مشین میں میزان قائم ہوتا ہے اوروہ میزان اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک ہر پرزہ اپنے مقام پررہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہداری کو پورا کرتے ہیں تو مشین میں میں میزان قائم ہوتا ہے اوروہ میزان اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک ہر پرزہ اپنے مقام پررہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہداری کو پررا کرتا ہے ورنہ اگر کوئی ایک بھی پرزہ اپنے مقام سے ہے یا رائی برابر بھی کمی ، کمی ، کوتا ہی یا سستی برتے گا تو مشین میں قائم تو از ن بگڑ جائے گا جس سے مشین کے نظام میں جو تسلسل ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی یوں مشین میں خرابیاں ہوں گی اور بالآخر مشین تباہ ہو جائے گا۔

بالکل یہی مثال آسانوں وزمین کی ہے آسان وزمین ایک مشین کی مانند ہیں ان میں تمام کی تمام کلوقات پرزوں کی مانند ہیں ہر مخلوق کا اپنا اپنا مقام اور ذمہ داری ہے جب تک تمام کلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی آسانوں وزمین میں قائم توازن برقر اررہے گاور نہا گرکوئی ایک بھی مخلوق اپنے مقام سے ہتی ہے، ستی ، کجی ، کوتا ہی یا لا پرواہی کرتی ہے یااس میں کسی بھی قشم کی تبدیلی ہوتی ہے تو آسانوں وزمین میں قائم توازن بگڑ جائے گا جس سے خرابیاں اور بالآخر آسانوں وزمین تاہیوں سے دوچار ہوں گے اور آسانوں وزمین میں انسان سمیت لا تعداد مخلوقات کو ہلاکت کا سامنا کرنا میں گا

پھر جب آسانوں وزمین میں غور کیا جائے تو یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ جیسے آپنہیں چاہتے کہ آپ کے جسم میں کسی بھی قتم کی کوئی خرابی ہواسے کوئی نقصان پہنچا اور اگر کوئی آپ کے جسم میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گاتو آپ اسے برداشت نہیں کریں گے آپ اس سے انتقام لیں گے بالکل اسی طرح آسانوں وزمین میں کوئی خرابی ہوائہیں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچایا جائے اسی طرح آسانوں وزمین میں کوئی خرابی ہوائہیں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچایا جائے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ذات اس سے انتقام لینے والی ہے۔

پھر جب انسان اپنے آپ کود کھتا ہے تو اسے اپنے مقصد کا ہی علم نہیں اسے بیعلم ہی نہیں کہ اسے سمقصد کے لیے خاتی کیا گیا وہ مقصد کیسے پورا ہوگا اور دوسری طرف آسانوں وزمین میں اگر ایک رائی برابر بھی ایساعمل کیا جاتا ہے جوان کے خلاف ہوتو ان میں خرابیاں و تباہیاں آئیں گی اور اس کا ذمہ دار ایساعمل کرنے والا ہوگا یعنی ایک طرف آسانوں وزمین کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ ان میں ایک رائی برابر بھی اپنی مرضی نہیں کی جاستی رائی برابر بھی ایساعمل نہیں کیا جاسکتا جس کے بارے میں رائخ علم حاصل نہ کرلیا گیا ہوور نہ خرابیاں و تباہیاں آئیں گی اور اس کا ذمہ دار انسان ہوگا تو دوسری طرف انسان کو کچھ بھی علم نہیں ، اسے اپنی ہی ذات کاعلم نہیں اسے اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے لیکن اس کے باوجود انسان رات دن اعمال پراعمال کیے جارہے ہیں۔

اب ظاہر ہے جب انسان بغیرعلم کے اپنی مرضی کیمطابق اعمال انجام دے رہے ہیں تو پھر نہ صرف آسانوں وزمین میں خرابیاں اور بالآخر تباہیاں آئیں گی بلکہ کل کوجس کا بیو جود ہے وہ ذات پھر سوال بھی کرے گی کہتم نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر سزاو جزابھی دے گی مگر کل کو جب انسان سے وہ ذات اس بارے میں سوال کرے گی تو انسان بہت ہی آسانی سے بیعذر پیش کرسکتا ہے کہ اگر اس پر اس کی تخلیق کا مقصد واضح کیا جاتا تو وہ ایسا ہم گزنہ کرتا جس سے آسانوں وزمین میں خرابیاں اور بالآخر تباہیاں آئیں کیکن جب اسے پھے بتایا ہی نہیں گیا اس پر پچھ واضح ہی نہیں کیا گیا اس کی کوئی راہنمائی ہی نہیں گی گئی راہنمائی تو دوراسے تو طلق ہی بھولا ہوا کیا تو پھر حساب کس بات کا ،حساب کتاب اور سزاو جزاکس جرم کی؟

لینی ظاہر ہے آپ کسی کوبھی اس وقت تک سز انہیں دے سکتے جب تک کہ اس کے پاس کوئی معقول وجہ ہوکوئی ایباعذر ہو جسے رہ نہیں کیا جاسکتا اوراگراس کے باوجود بھی حساب لیاجا تا ہے سزاو جزادی جاتی ہے تو ایبا کوئی ظالم ہی کرسکتا ہے اوراگر مالک ظالم نہیں ہے تو حساب کتاب اور سز اصرف اور صرف و ہیں دی جا سکتی ہے جہاں سامنے والے پر جست کر دی جائے یعنی اس پر ہر بات اس قدر کھول کھول کر واضح کر دی جائے کہ اس کے پاس کل کوکوئی عذار نہ ہووہ چاہ کر بھی کوئی عذریا بہانہ وغیرہ پیش نہ کر سکے اسے علم ہوکہ اس نے جو بھی جرم کیا ہے اس کا ذمہ دار ہر لحاظ سے وہ خود ہے اور وہ اس جرم کی سزا کا ہر حال میں حقد ارہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ اس ذات نے جوآ سانوں وزمین کی مالک ہے آ سانوں وزمین جس کا وجود ہیں یعنی اللہ، اللہ نے بیقانون بنادیا کہ وہ انسان کو نبادے گا یعنی اللہ، اللہ نے بیقانون بنادیا کہ وہ انسان کو باہمائی کرے گا کہ اسے سمقصد کے لیے خلق کیا اور وہ مقصد کیسے پورا کیا جاسکتا ہے تا کہ سب کچھواضح کر دیئے جانے کے باوجود بھی اگرانسان وہی سب کرتا ہے جرائم ہی کرتا ہے آ سانوں وزمین میں فسادہی کرتا ہے تو کل کو جب اس سے حساب لیا جائے تو اس کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ وغیرہ نہ ہو ہر لحاظ سے اس پر ججت ہو چکی ہو۔

انسان چونکہ بشر ہیں تواللہ انہیں میں سے بشر کے ذریعے ہی ان کی راہنمائی کرتا ہے انسانوں سے کلام کرتا ہے ان پرق واضح کرتا ہے الیہ بشر کی صورت میں ، نبی لیخا وہ نظر آنے میں توبا تی انسانوں کی طرح ایک بشر ہوتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بلکہ اللہ بول رہا ہوتا ہے اللہ ہی کہ میں ہوں جو تہماری راہنمائی کررہا ہوں تہمیں وہ بتارہا ہوں وہ علم دے رہا ہوں جو صرف اور صرف میرے یعنی اللہ ہی کے پاس ہے میرے لیخی اللہ ہی کہ میں ہموں جو تہماری راہنمائی کررہا ہوں تہمیں وہ بتارہا ہوں وہ علم دے رہا ہوں جو صرف اور صرف میرے یعنی اللہ ہی کے پاس ہے میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں بشر ہیں تو انسان بھی کل کو ایسا کریں گے یعنی انسان نبی ہونے کے دعویدار بن جا میں گے انسان اٹھ کھڑے ہوں گ اور ان میں سے ہرکوئی بھی کہوگا کہ میں تہماری راہنمائی کرتا ہوں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے ، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور کین بہت سے انسان بھی انسان جو ہیں ہی انسان میں سے اپنی کہتو ہوئے وہ یہ فیصلہ کیسے کریا گیں واضح نہیں کرتا اور جو نبی سے اللہ کون ہے کیونکہ سب کے سب بشر ہی تو ہیں اب اگر اللہ ان میں سے اللہ کون ہے کیونکہ سب کے سب بشر ہی تو ہیں اب اگر اللہ ان میں سے اپنی گیاں یعنی آسان و مین ہوں گے اور وہ کی بچپان واضح نہیں کرتا تو نما ہوں وزمین ہوگا جواللہ نہیں جا ہا یعنی آسانوں وزمین میں خرابیاں وتا ہیاں ہوں گی۔

ظاہر ہے اگر انسان ہی انسانوں کی راہنمائی کے لیے نبی بن کر کھڑے ہوں گے یعنی انسانوں کی راہنمائی کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ انسانوں کی کیسے راہنمائی کر سکتے ہیں جو بذات خود انسان ہیں بھولے ہوئے ہیں، جنہیں اپنی ہی ذات کاعلم نہیں وہ کیسے راہنمائی کر سکتے ہیں اور اگر ان کوراہنما بنالیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گایہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں نتیجہ تو پہلے سے واضح ہے اس لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا جس سے نہ صرف انسان یہ فیصلہ کرسکیں کہ نبیوں یعنی راہنمائی کرنے کی راہنمائی کرنے کی راہنمائی کرنے کی مسلم کی راہنمائی کرنے کی صلاحیت دیے گئے ہیں کہ کون سانبی رسول یعنی اللہ کا بھیجا ہوا بن سکتا ہے جس کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے کہ جب دنیا میں تام کے تمام انسان ضلالٍ میپن یعنی ہر کاظ سے سوفیصد ہی گراہیوں میں ہوتے ہیں نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی تو اللہ پوری منصوبہ بندی سے ایک نبی دنیا میں لاتا ہے ایسانبی جو ہوتا ہی بھیجا ہوا یعنی رسول نبی ہوتا ہے۔

اس کی پیدائش سے کیکراس کی موت تک کی زندگی کا ایک ایک لمحاللہ کا طے کر دہ ہوتا ہے یعنی اللہ انہیں میں سے ایک بشر کو مملی نمونہ بنا کر انسانوں کے سامنے رکھتا ہے کہتم نے بھی بالکل ویسا ہی بننا ہے ہر کام ویسے ہی کرنا ہے جیسے اس نے یعنی رسول نے کیا اور جو بعد میں انسانوں کی را ہنمائی کرنے والے آئیں گے یعنی نستی نستین ان کے لیے اسے خاتم یعنی فلٹر بنادیا جا تا ہے جو بھی بعد میں نبی آئیں گے ان میں سے وہی نبی اللہ کارسول ہوگا جو اس کے فلٹر سے نکل کر آئے گا یعنی بالکل اسی کی طرح کا ہوگا اگر اس کارسول سے موازنہ کیا جائے تو اس میں رسول کی ذات ہی نظر آئی چا ہے۔

رسول کے بعدد نیاجب تک دوبارہ ہر لحاظ سے سوفیصد گمراہیوں میں نہیں چلی جاتی یہاں تک کہ نور کی ایک کرن بھی نہیں رہتی تب تک جہتے بھی نبی آئیں گے بعنی وہ لوگ جوانسانوں کو کہیں گے کہ ہم تمہاری را ہنمائی کرتے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اوراسے کسے پورا کرنا ہے، کسے کھانا ہے کسے بینا ہے کیسے بینا ہے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے کسے شادی کرنی ہے کسے بچے پیدا کرنے ہیں کسے دشتے ہونے چاہیئں یعنی کسی بھی لحاظ سے جو انسانوں کی را ہنمائی کریں گے خواہ وہ کسی بھی نام سے جانے بہچانے جائیں ،لوگ انہیں علماء کہیں ،مفتیان، شیوخ ،علامہ، پروفیسر،استاد، پیر،لیڈر، را ہنمایا جو بھی نام دیں عربی میں نبی کہا جاتا ہے اوران میں سے صرف وہی نبی اللہ کے بھیج ہوئے ہوں گے جورسول کے فلٹر سے نکل کر آئیں گے جن کی ذات میں رسول کی ذات میں کے دات میں کے دات میں کے دات میں کرسول کی ذات نظر آئے۔

جب د نیا ہر لحاظ سے سو فیصد گمراہیوں میں ہوتی ہے کہ نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی تب اللہ جس رسول کو بعث کرتا ہے وہ نہ صرف رسول ہوتا ہے بلکہ وہ خاتم

النبیّن بھی ہوتا ہے بعنی اللہ نے اسے بعد میں آنے والے نبیوں کا فلٹر بنا دیا جب بھی کوئی شئے فلٹر سے نکلتی ہے تو فلٹر سے پہلے وہ خواہ کچھ بھی ہولیکن جب وہ فلٹر سے نکلتی ہے تو وہی بن جاتی ہے جسے آپ نے فلٹر بنا دیا بالکل ایسے ہی اللہ جب رسول کو بعث کرتا ہے تو انسانوں کے سامنے ملی نمونہ رکھتا ہے کہ دیکھوتم نے ہر کام ایسے ہی کرنا ہے جیسے اس رسول نے کیا اس لیے اللہ رسول کو بعد میں آنے والے انسانوں کے راہنماؤں یعنی نبیّن کے لیے فلٹر بنا دیتا ہے اور عربی میں اسے رسول اللہ و خاتم النبیّن کہا جاتا ہے۔

بھیجا ہوااللہ کا اور نہ صرف بھیجا ہوااللہ کا بلکہ بعد میں انسانوں کی راہنمائی کرنے والے آنے والوں کے لیے فلٹر کے اس کے بعد صرف وہی نبی لیعنی انسانوں کا راہنمائلہ کا بھیجا ہوا ہوگا جورسول کے فلٹر سے نکل کر آنے والنہیں وہ نہ صرف انسان ہوگا بلکہ وہ کذاب اور شیطان ہوگا اس جوگا اس کے اس کے اس کی اطاعت وا تباع نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اسے بیری حاصل ہے کہ وہ انسانوں کی راہنمائی کا دعویدار بنا پھرے ور نہ جب یوم القیامہ آئے گا تو اسے سے خت عذاب دیا جائے گا۔

یہ ہوتا ہے رسول اللہ وخاتم النبین بالکل اسی طرح محمد بھی خصرف اللہ کے رسول تھے بلکہ وہ خاتم النبین بھی تھے یعنی بت تک آنے والے نبین کے لیے فلٹر جب تک کہ دنیا دوبارہ سوفیصد گراہیوں میں نہیں چلی جاتی کہ نور کی ایک کرن بھی خدر ہے اور پھرالیں صورت میں پھررسول اللہ وخاتم النبین کو بعث نہیں کر دیا جاتا۔

یعنی رسول اس وقت تک خاتم النبین تھے گئے رسول یعنی عیسی رسول اللہ کی بعث تک، محمد اور عیسیٰ کے درمیان کوئی ایسا نبی نہیں تھا جورسول نبی ہوگا کیونکہ رسول محمد خرامیوں میں ہوتی ہے نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی جب رسول کو بعث کیا جاتا ہے تو اس کی صرف اور صرف اس وقت بعث کیا جاتا ہے جب دنیا سوفیصد گراہیوں میں ہوتی ہے نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی جب رسول کو بعث کیا جاتا ہے تو اس کی تعلقہ اجاز ہوتا ہے جو دہ تا بلکہ وہ سب کے سب پرکلیر بھت سے پہلے جو کچھ بھی ہور ہا ہوتا ہے جو دہ تا کے گاصرف اور صرف اور سرف اور میں ہوگا اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا جار ہا تھا جو کہ ظاہر ہے گزشتہ رسول سے منسوب کر سے کیا جار ہا ہوتا ہے وہ دین نہیں بلکہ گزشتہ رسول سے منسوب تمام ترگر اہیاں ہیں گراہیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس لیے جب بھی رسول کو بعث کیا جاتا ہے تو اسے عار ہا ہوتا ہے وہ دین نہیں بلکہ گزشتہ رسول سے منسوب تمام ترگر اہیاں ہیں گراہیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس لیے جب بھی رسول کو بعث کیا جاتا ہے تو اسے مار مارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بیتوا کی نیاد بن لے آیا جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بیتوا کی نیاد بن لے آیا جس کا اس منا کرنا پڑتا ہے کہ بیتوا کی نیاد بن لے آیا جس کا اس منا کرنا پڑتا ہے کہ بیتوا کہ بیتوا کی اس کیا جاتا ہے تو اس کی طور کے کھوں سے اس کو بھوں کیا جاتا ہے تو اس کی طور کے کھوں سے کہ بیتوا کی کیا جاتا ہے تو اس کی طور کے کھوں سے کو کھوں سے کو کھوں سے کو کھوں کے کہ بیتوا کی کھوں کے کہ بیتوا کی کیسوں کیا کھوں کے کہ بیتوا کے کہ بیتوا کی جس کے کہ بیتوا کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہ بیتوا کے کہ بیتوا کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھ

جب موسی کو بعث کیا گیا تو موسی بھی رسول اللہ اور خاتم النبیّن تھا موسی کو بھی اسی ملامت کا سامنے کرنا پڑا کہ بیتو ایک نیادین لے آیا جس کا ہمارے آبا وَاجداد کے دین کیساتھ کوئی تعلق نہیں پھر جب موسی کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ ہر لحاظ سے سوفیصد گمراہیوں میں چلے گئے کہ نور کی ایک کرن بھی نہ رہی تو عیسیٰ ابن مریم کے اسلا کے دین کیساتھ کوئی تعلق النبیّن کی بعث ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اسی بات کا اللہ کے رسول اور خاتم النبیّن کی بعث ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اسی ملامت کا سامنا کرنا پڑا اور پھرعیسیٰ ابن مریم کے بعد محمد کی بعث ہوئی تو عیسیٰ ابن بات کے بعد سامنا کرنا پڑا کہ بیتو ایک نیا دین لے آیا جس کا نہ تو ہم سے اور نہ ہی ہمارے آبا وَاجداد کیساتھ کوئی تعلق ہے اور یہی ہونا تھا محمد رسول اللہ وخاتم النبیّن کو بعث کیا جانا تھا تو اس نے بھی اس سب پر لائن لگا دین تھی جو محمد سے منسوب کر اس سے پہلے کیا جارہ باتھا اور اس نے جودعوت دین تھی لوگوں نے اسے یہی کہنا تھا جو حسب سابق گزشتہ ہمر رسول کو کہا گیا کہ بیتو ایک نیادین لے آبا جس کا ہم اور ہمارے آبا وَاجداد کیساتھ کوئی تعلق نہیں۔

یمی نبامجہ علیہ السلام نے آج سے چودہ صدیاں قبل اپنی بعثت کے دوران ہی دے دی تھی کہ انساخاتم النبیّن لا نبی بعدی میں خاتم النبیّن ہوں نہیں نبی میں نبیر کے بعد یعنی میں مستقبل میں آنے والے نبیوں کے لیے فلٹر ہوں میر بعد کوئی نبی مستقبل میں آنے والے نبیوں کا فلٹر نہیں۔ ظاہر ہے خاتم النبیّن کوئی بھی نبی ہوسکتا کیونکہ رسول خاتم النبیّن ہوتا ہے اور رسول کو صرف اور صرف تب بعث کیا جاتا ہے جب ضلال میں نبیت ہوتی ہیں یعنی ہر لحاظ سے ہر پہلو سے سوفیصد کھلم کھلا گراہیاں ہوتی ہیں تب رسول بعث کیا جاتا ہے جو کہ خاتم النبیّن ہوتا ہے جمہ علیہ السلام رسول اللہ اور خاتم النبیّن تھان کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گلائی انسانوں کی راہنمائی کے دو میداران میں سے کوئی ایک بھی خاتم النبیّن نہیں ہوگا کیونکہ خاتم النبیّن صرف اور صرف رسول ہوتا ہے اور مجمد اور عیسی کے در میان کوئی رسول نہیں جس کاذکر بھی مجمد علیہ السلام نے کردیا۔

النبي عَالِيهِ قال: ليس بيني و بينه نبي يعني عيسيٰ. ابو داؤد

النبی علیہ نے کہاتھا: ہرگزنہیں ہے میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی یعنی میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں جورسول نبی ہو کیونکہ محمد نبی رسول نہیں بلکہ رسول نبی تھے اور رسول نبی جو بعث کیا جاتا ہے تب جب ضلالٍ مبینِ ہوتی ہیں خاتم النبیّن ہوتا ہے اور محمد کے بعد صرف اور صرف عیسیٰ ہے جورسول نبی ہے جو کہ خاتم النبیّن ہوگا تو محمد اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی رسول نبی نبیس ایسا اس لیے واضح کر دیا کیونکہ محمد اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی رسول ہونے کا دعوید ار ہونا تھا جس کا ذکر بھی محمد علیہ السلام نے کر دیا جو کہ روایت آپ کے سامنے ہے۔

قال رسول الله عَلَيْهُ: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله. ترمذى رسول الله عَلَيْهُ فَي كَهَا مَيْنِ قَامَم مُوكَى الساعت جب تك كمين كقريب جموعً كرف في الله عَلَيْهُ فَي كَهَا مَيْنِ عَم الله كارسول الله عَلَيْهُ فَي كَهَا مِيْنَ عَلَيْهِ مَوكَا كه وه الله كارسول الله عَلَيْهُ فَي كَهَا مِيْنَ عَلَيْهِ مَوكَا كه وه الله كارسول الله عَلَيْهُ فَي كَهَا مِيْنَ عَلَيْهِ مَوكَا كه وه الله كارسول الله عَلَيْهِ فَي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

آپ پریہ بات واضح ہو چی کہ رسول صرف اور صرف اس وقت بعث کیا جاتا ہے جب دنیا سوفیصد گراہیوں میں چلی جاتی ہے نور کی ایک کرن بھی نہیں رہتی اور رسول آکر دین کو بالکل نئے سرے سے سامنے لاتا ہے رسول کی بعثت سے قبل جو کچھ بھی گزشتہ رسول سے منسوب کر کے کیا جار ہا ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے گراہیاں ہوتی ہیں مجمد اور عیسیٰ کے در میان کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے جو خودکور سول بتاتا ہے یا پھر وہ مجمد کے برعکس کوئی اور شئے سامنے لاتا ہے اور اسے دین قرار دیتا ہے تو وہ عملاً رسول ہونے کا دعویدار ہوتا ہے جو کہ دین کو بدلنے والا ہوتا ہے اور الیہ ہی تقریباً تمیں شخصیات جنہوں نے مجمد اور عیسیٰ کے در میان آتا تھا اور دین کو بدلنا تھا مجمد نے ان کے بارے میں آگاہ کر دیا اور وہ تمیں کے قریب کون ہی شخصیات تھیں ان کے بارے میں جنہوں نے محمد اور عیسیٰ کے در میان آتا تھا اور دین کو بدلنا تھا مجمد کیا چھوڑ کر گئے اور ان کے بعد کیا اور کن لوگوں نے اس کے بر عکس گھڑ کر انسانوں کو ہدایت کے نام پر جاننا کوئی مشکل نہیں آپ اگر اس بات کو جان لیں کہ مجمد کیا چھوڑ کر گئے اور ان کے بعد کیا اور کن لوگوں نے اس کے بر عکس گھڑ کر انسانوں کو ہدایت کے نام پر تھا دیا تو آپ پرواضح ہوجائے گا کہ وہ تمیں کے قریب کذا بون د جالون کون لوگ تھے۔

محمہ علیہ السلام نے صرف اور صرف ایک ہی شے چھوڑی اور وہ تھی الکتاب اور ھذا القرآن جب تک مجمہ کے بعد عیسی رسول اللہ و فاتم المنین کی بعث تنہیں ہوجاتی کسی کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ اس قرآن کے متبادل کچھ گھڑ کر ہدایت کے ذریعے کے نام پرسامنے لاتا کیونکہ عیسیٰ رسول اللہ و فاتم المنین کے فلٹر سے جس جس جس جس بنی نے بھی آنا تھا اس کا کام تھا کہ وہ اپنے اپنے دور کے نقاضے کے مطابق صرف اور صرف قرآن کی آیات کو ہی بین کرتا نہ کہ قرآن کے فلٹر سے جس جس جس جس کی اللہ کا اول تا آخرتمام کے تمام انسانوں سے جو کلام کی لینی اللہ کا اول تا آخرتمام کے تمام انسانوں سے جو کلام کے لینی اللہ کا اول تا آخرتمام کے تمام انسانوں سے جو کلام کے لینی گفتگو ہے وہ درج ہے اس قرآن میں آیات کی صورت میں اور اللہ انسانوں سے کلام کرتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں جو رسول اللہ و فاتم النبین کی فلٹر سے نکل کرآنے والے نبی ہوتے ہیں۔ یوں اللہ نے جیسے مجمد سے قبل ہروقت کے انسانوں سے اپنے رسولوں کے ذریعے کام کیا میں آیات کی صورت میں اتاری بالکل اسی طرح محمد اور محمد کے بعد محمد کے فلٹر سے نکل کرآنے والے النبین جو کہ اللہ کے رسول سے کیام کیان انہیں اور ان کے فاسلہ کے دریعے جو اللہ کے دریعے اسانوں سے کیام کیان ان النبین اور ان کے فاطبین یعنی انسانوں کی تاریخ اللہ نے چودہ صدیاں قبل اتاردی تھی۔

خانسانوں سے کلام کیان ان النبین اور ان کے خاطبین یعنی انسانوں کی تاریخ اللہ نے چودہ صدیاں قبل اتاردی تھی۔

محد کے فلٹر سے نکل کرآنے والے نبیوں نے پچھ نیا گھڑ کرسا منے نہیں لا ناتھا بلکہ ان کی دعوت کو ہی اللہ نے اس قرآن میں آج سے چودہ صدیاں قبل آیات کی صورت میں درج کر دیا تھا اب اگر قرآن میں کہیں بھی یہ کھھا ہے کہ محمد کے بعد آنے والے النبیّن میں سے کسی نے قرآن کے متبادل لوگوں کو تھا یا تو بلا شک وشبہ وہ لوگ نبی رسول تھے اور اگر قرآن اس کے برعکس کہتا ہے تو پھران تمیں کذابون دجالون کو پہچا ننا کوئی مشکل نہیں ہے۔

قرآن سے ہی اس کی راہنمائی لےلیں دیکھیں کہ قرآن اس سوال کا جواب کس طرح دیتا ہے۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَلَا الْقُرُانَ مَهُجُورًا. الفرقان ٣٠

اور کہا جو بھی رسول موجود ہےاہے میرے ربّاس میں کچھ شکنہیں میری قوم نے اخذ کیا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے اس قر آن کا متبادل وہ جس سے بیاس قر آن سے ہجرت کیے ہوئے ہیں اس قر آن کوترک کر کے اس سے راہنمائی لے رہے ہیں۔

اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں کسی ایک رسول کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس آیت میں بہت سے رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اور آیت میں بالکل دوٹوک

یہ بات واضح ہے کہ اس آیت میں جن رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی بعثت سے بل خصر ف پیقر آن موجود تھا بلکہ ان کی بعثت سے بل انسانوں نے خود کوامت محمد کہلوانے والوں نے اس قر آن کے برعکس بہت کچھ گھڑ کر ہدایت کے نام پر اخذ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اس قر آن کوترک کر پچکے ہوئے تھے۔ اس قر آن کے بعدایسے اوقات میں جو بھی رسول موجود رہا تو اس کا کام یہی رہا کہ وہ لوگوں کو اس قر آن کی طرف دعوت دیتا رہا اس قر آن کی ہی آیات کو اپنے دور کے تقاضے کے مطابق بین کرتا رہا لیکن لوگوں نے اس کی دعوت کو تسلیم کر کے اس قر آن کی طرف آنے کی بجائے قر آن کوترک کر کے اس طرف ہجرت کیے رہے جو اس قر آن کے متبادل لوگوں کو تھا دیا گیا تھا۔

جوبھی رسول ہے اس کی دعوت صرف اور صرف اس قر آن کی طرف ہے یوں اللہ نے ان نبیوں کی پیچان بھی واضح کر دی تھی جو نبی رسول ہوں گے شیاطین نہیں اور ان کی پیچان بھی کہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف اس قر آن کی طرف ہی دعوت دیں گے۔اللہ نے ہر شئے سے اس کا جوڑا خلق کیا تو نبی کا بھی جوڑا ہے ایک نبی رسول تو اس کا جوڑا نبی رسول نہیں بلکہ نبی شیطان مجرم نبی۔

نبی رسول کا کام لوگوں کواس قرآن کی طرف لا نا اور نبی شیطان کا کام اور مقصد لوگوں کواس قرآن کی طرف آنے سے روکنا اور اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جاسکتا ہے جو بھی آکر لوگوں کواس قرآن کی طرف آنے سے روکے گاتو ظاہر ہے وہ اعلاناً تو اسیانہیں کرے گاکہ لوگو میں تہہیں اس قرآن کی طرف جانے سے روک رہا ہوں بلکہ وہ اس طرح لوگوں کوقرآن کی طرف آنے سے روک کا کہ کسی کوشک بھی نہیں ہوگا کسی ہے وہ ہم و گمان میں بھی نہ آئے گا کہ بیتو شیطان ہے بینی بیتو لوگوں کوقرآن کی طرف جانے سے روک رہا ہے اور اس کے لیے وہ کہے گا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب نہیں تو اس لیے اس قرآن کے ہدایت کا متباول کی طرف رجوع کرنا ناگز رہے یوں وہ قرآن کا متباول لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور بالآخر لوگ اس قرآن کے متباول کو ہی اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بھیں گے اور قرآن کورک کردیں گے۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوُمِي اتَّخَذُوا هَلَا الْقُرُانَ مَهُجُورًا. الفرقان ٣٠

محدرسول اللہ وخاتم النبیّن کے فلٹر سے نکل کرآنے والے ہرنبی جو کہ فلٹر سے نکلنے سے رسول بن جائے گانبی رسول اس کی دعوت صرف اور صرف اس قرآن کی طرف ہوناتھی اس نے صرف اور صرف اسی قرآن کو بیّن کرنا تھا اور ان کے برعکس مطابق آیات کو کھول کھول کرواضح کرنا تھا اور ان کے برعکس

نیپّن شیاطین نے لوگوں کوقر آن کی طرف دعوت دینے کی بجائے قر آن کواپنے وقت کے نقاضے کے مطابق میّن کرنے کی بجائے اس قر آن کا متبادل گھڑ کر لوگوں کے سامنے لانا تھاجس کی وجہ سے لوگ اسے ہدایت کا ذریعیہ تجھ کرا خذ کرلیں گے اور قر آن کوترک کردیں گے۔

اب آپ کوان تمیں کذابون د جالون کی بالکل واضح سمجھ آ جائے گی جن تمیں کے قریب شیاطین نے محمد اور عیسیٰ کے درمیان اپنے عمل سے رسول ہونے کا دعویٰ کرنا تھا اور پھران میں سے ہرایک کے فلٹر سے نکل کر آنے والے النبیّن جو کہ شیطان کے فلٹر سے نکل کر شیاطین ہی بنیں گے بعنی وہی کام کریں گے جوان کے کذاب شیطان رسول نے کیا قر آن کا متبادل گھڑ کرلوگوں کے سامنے پیش کیاان کی بھی واضح پہچان ہوجائے گی۔

تھوڑا ساغور کریں وہ کیا شئے ہے جومحمد رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں چھوڑی تھی کیکن بعد میں گھڑ کرا خذ کر لی گئی اوراس کی وجہ سے لوگ قر آن سے دور ہو گئے لوگوں نے قر آن سےاس کی طرف ہجرت کی اسی کو ہدایت کا ذریعہ ہجھتے ہوئے اس سے را ہنمائی لیتے رہے؟

وہ کون ہی شئے ہے جوھذاالقرآن کی شریک ہے؟ وہ کون ہی شئے ہے جس کی وجہ سے بظاہر زبان سے تو قرآن کے بعد ثانوی حیثیت رکھتی ہے کیکن در حقیقت قرآن کواس کے ساتھ ساتھ لازم وملزوم قرار دیا گیااس کا کفرقرآن کا قرآن کواس کے ساتھ ساتھ لازم وملزوم قرار دیا گیااس کا کفرقرآن کا کفرقرآن کا کفرقرآن کا کفرقرآن کورک کر کے اس کی طرف ہجرت پر ابھارا جاتا ہے؟ وہ کون ہی شئے ہے جوقرآن کورک کر کے اس کی طرف ہجرت کر نے ساتھ لازم وملزوم قرار دیا جاتا ہے اور اس کے قرق میں دلاکل دیئے جاتے ہیں جس وجہ سے لوگوں نے قرآن کورک کر دیا اور اس کیساتھ ایسے جیٹے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے خلاف بات کی جائے تو دشنی میں ہر صدیار کرنے پر اتر آتے ہیں؟

جواب بہت کڑوا ہے کین حق کسی کی خواہشات کی اتباع کا نام نہیں اور نہ ہی حق باطل کی پرواہ کرتا ہے جواب جو کہ حق ہے وہ یہ ہے کہ انہیں آج کتب احادیث کا نام دیاجا تا ہے اور انہیں روایات کی کتب کی بنیاد پر قرآن کی تفاسیر کے نام پر جو کچھ گھڑا گیاوہ سب ہے۔

وہ تمیں کے قریب دجالون کذابون شیاطین جنہوں نے دین کو بدلنا تھا وہ وہی شخصیات تھیں جن کے بت د ماغوں میں بنا کرانہیں پوجا جاتا ہے اور انہیں امام کہا جاتا ہے جن میں مالک مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی، احمد بن حنبل، ابوداؤد، ابن ماجه، طبرانی، طبری، ابن کثیر وغیرہ سمیت ایسی ہی باقی شخصیات ہیں اور ماضی قریب میں ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب، احمد رضا خان بریلوی اور مرزا غلام قادیانی اور ابوالاعلی مودودی سمیت کئی شیاطین مجرمین دجالون کذابون ہیں۔ ایک طرف محمد علیہ السلام نے صرف اور صرف قرآن چھوڑ اتو دوسری طرف محمد کے شریکوں نے شیاطین نے قرآن کا متبادل گھڑ کرلوگوں کے سامنے پیش کیا اور پھر صرف اسی پراکتھا نہیں کیا بلکہ اس کے حق میں ایسے ایسے دلائل دیئے کہ لوگوں نے قرآن کوئرکردیا اور اسے ہی قرآن شبحہ کراخذ کرلیا، ان شیاطین کے فلٹر سے نکل کرآنے والے شیاطین نے بھی وہی کیا قرآن کے تراجم وتفاسیر کے نام پرلوگوں کوقرآن سے ہی دورکردیا۔

کیا یہی کتب روایات جنہیں احادیث کا نام دیاجا تاہے بیقر آن کامتباد لنہیں جنہیں لوگوں نے قر آن کوترک کر کے اخذ کیا ہواہے؟ کیا یہی وہ قر آن کامتباد لنہیں جس سے ہرمعاملے میں ہرمسلے میں راہنمائی لی جاتی رہی اور لی جارہی ہے؟

کیا یہی وہ کتبروایات نہیں جنہیں قرآن کےساتھ لازم وملزوم قرار دیاجا تاہے یہاں تک کہ انہیں قرآن کا جزواورعملاً انہیں قرآن قرار دیاجا تاہے؟ کیا یہی وہ کتبروایات قرآن کا متبادل نہیں جس کاا نکار قرآن کاا نکار قرار دیاجا تاہے؟

کیا یہی کتب روایات ہی قرآن کا وہ متبادل نہیں جس کے خلاف ایک لفظ ہولئے پر بھی آپ پر کفر وارتداد اور قتل کے فتوے جاری ہو جائیں گے؟
اب ذراغور کریں اس امت میں دوطرح کے راہنمائی کرنے والے آئے ایک وہ جن کا مقصد، مرکز ومحورصرف اور صرف یہی قرآن تھا جن کا کردارا گرسامنے
رکھاجائے تو قرآن ان کی گواہی دے گا کہ قرآن میں آیات کی صورت میں انہی کی تاریخ لکھی گئی تھی اور دوسری وہ شخصیات جن کا مرکز ومحور اور مقصد قرآن نہیں
بلکہ قرآن کا شریک قرآن کا متبادل گھڑ کر اس کے ذریعے سے لوگوں کوقرآن کی طرف جانے سے روکنا تھا اور قرآن کے متبادل کی طرف دعوت دینا تھی۔
و کہذالی کے جَعَلْنَا لِکُلِّ نَہِی عَدُوَّا مِنَ الْمُجُومِمِیْنَ. الفرقان ۳۱

اور بالکل اسی طرح کردیا ہم نے تمام کے تمام نبیوں کے لیے دشمن مجرمین سے۔

بچیلی آیت میں جن رسولوں کا ذکر کیا گیااس آیت میں واضح کر دیا گیا کہوہ رسول تمام کے تمام نبی ہیں جوقر آن کے نزول کے بعد آتے رہے جوآ کرصرف اور

صرف اس قرآن کی طرف دعوت دیتے رہے اور ان کے برعکس جو مجر مین تھے وہ قرآن کے برعکس قرآن کی طرف آنے سے رو کتے اور قرآن کے متبادل کی طرف دعوت دیتے رہے یوں جب کسی بھی نبی رسول نے اس قرآن کی طرف دعوت دی تو نبی شیاطین جو کہ مجر مین ہیں وہ ہر نبی رسول کے دیمن بن گئے انہوں نے اللہ کے نبیوں پر کفر کے فتح کے عوام کوان کے خلاف کھڑکا یا شتعل کیا جس وجہ سے مجمد کے بعد مجمد کے فلٹر سے نکل کرآنے والے النبین جو کہ رسول تھے ان میں سے کچھ کو قبل کیا جاتا رہا اور کچھ کی تکذیب، ان کو طرح سے تکالیف پہنچائی جاتی رہیں ان کے ساتھ ہر طرح سے دشمنی کی گئی۔

دونوں آیات کوسا منے رکھیں تو آپ پر بیا بات ہر لحاظ سے کھل کرواضح ہوجائے گی کہ ان دونوں آیات میں قرآن کے نزول کے بعد آنے والوں میں سے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ایک وہ جن کا مقصد ومحور بیقر آن تھا یوں وہ صرف اور صرف اس قرآن کی طرف دعوت دیتے رہے جنہیں رسول نبی کہا گیا اوران کے برعکس دوسر سے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کا مقصد ومحور اس قرآن کا متبادل گھڑ کر لوگوں کو اس قرآن سے روکنا اور اس قرآن کے متبادل کی طرف دعوت دینا تھا جنہیں مجرمین کہا گیا یعنی ان لوگوں نے اگر اس لائن کا انتخاب کیا تھا کہ وہ لوگوں کی راہنمائی کریں تو ان کا کام تھا کہ وہ صرف اور صرف اس قرآن کی طرف دعوت دیں اس قرآن کی آیات کو ہی اپنے اپنے کے وقت کے تقاضے کے مطابق لوگوں پر کھول کھول کرواضح کریں جو کہ انہوں نے نہ کیا اور اس کے برعکس کیا تو بیان کا جرم ہے یوں ایسے تمام کے تمام اللہ کے مجرم ہیں۔

ابا یک طرف النبیّن رسول ہیں اور دوسری طرف نبیّن شیاطین مجر مین اللہ کے مجرم، ظاہر ہے جب کوئی صرف اور صرف اس قرآن کی طرف دعوت دے گا تو مجرمین اس بات کوالیے بشر کو برداشت کریں گے؟ کیونکہ مجرمین کا مقصد ہی جب اس کے بالکل خلاف ہے لوگوں کوقر آن سے رو کنا ہے تو جب کوئی ان کے اس مقصد میں رکاوٹ سنے گا تو بیشیاطین مجرمین اس کے دشمن بن جا کیں گے اور مجرمین دشمنی میں کسی بھی حد تک جانے سے بھی گریز نہیں کرتے یہی امت بنی اسرائیل اور گزشتہ ہرامت ہرقوم میں ہوااور یہی موجودہ امت میں بھی ہوتارہا۔

## اب آپ کواس روایت کی بالکل کھل کر سمجھ آچکی ہوگی۔

قال رسول الله عَلَيْهُ: لاتقوم الساعة حتى ..... سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي و انا خاتم النبين لا نبي بعدى. ترمذي

کہارسول اللہ عظیمی نے نہیں قائم ہوگی الساعت یہاں تک کہ۔۔۔۔۔عنقریب ہی ہورہے ہیں میری امت میں تنیں کذاب تمام کے تمام کا بیمان ہوگا کہوہ نبی ہے اوراس میں کچھ شکنہیں میں خاتم النبین ہو نہیں میرے بعد نبی۔

ان روایات میں آپ پرایک اور بات واضح ہو چک ہوگی کہ روایت میں مجمع علیہ السلام کے الفاظ ہیں سیکون فی امتی ثلاثون کذا ہون بہت جلدہی عنقریب ہور ہے ہیں میری امت میں تمیں کذا ہون یعنی مجمع علیہ السلام اسے قبل یہ بات واضح کر چکے تھے جو کہ روایات میں بھی موجود ہے اور آن میں بھی موجود ہے داس امت کی عمر پندرہ سوسال ہے اور اس امت کے شروع میں ہی مجمع علیہ السلام کے بعد جلدہی ان تمیں کذا ہون نے ظاہر ہونا تھا اور پھر محمد کی امت ہونا تھا ایسانہیں کہ وہ الگ امت کے دعویدار ہوں کے یاوہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ وہ رسول نبی ہونے کا دعوی نہیں کریں گے بلکہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کا عمل ان کی حقیقت کو واضح کرے گا اور عمل ان کا یہ ہوگا کہ وہ وہ ہی کا م کریں گے جو بھی رسول نبی ہونے کا دعوی نہیں کریں ہے بلکہ ان کی بیجان سے ہوگی کہ ان کا عمل ان کی حقیقت کو واضح کرے گا اور عمل ان کا یہ ہوگا کہ وہ وہ ہی کا م کریں گے جو کا مصرف اور صرف رسول ہی کرتا ہے بعنی وہ دین کو بدل دیں گے بدل دیں گے اور رسول تو محمد علیہ السلام تھے جن کو بیحن کو بدل کی نبیس جب تک کہ اگلار سول اور خاتم النبین نبیس آجا تا۔

دین سمجھ کر اس پر چلا جار ہا تھا اسے دین تو سے بدل دیں اس لیے محمد رسول اللہ اور خاتم النبین شیاں کے بعد کوئی نبیس جب تک کہ اگلار سول اور خاتم النبین نہیں آجا تا۔

اب کون نہیں جانتا کہ وہ نمیں کذابون د جالون کون ہیں جنہوں نے دین کو بدل ڈالا جنہوں نے قر آن کا متبادل گھڑ کرلوگوں پرپیش کیا تا کہلوگ قر آن کوترک کر کے جوانہوں نے گھڑااس کو ہدایت کا ذریعیہ بھے کراس کی طرف ہجرت کرلیں۔

پھر باقی روایات جن کی بنیاد پرآج تک شور مچایا جاتار ہا کہ محمد آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور روایت آپ کونظر آر ہی ہے۔

قال رسول الله عُلَيْكُم: لو كان نبى بعدى لكان عمر بن الخطاب. ترمذى

كهارسول الله علي في الرتهانبي مير بعدتواس مقصدك ليه تها يعني نبي تها عمر بن الخطاب

اس روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں مجمعلیہ السلام نے خود کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اس روایت کی خینت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہوتی جا ہے کہ اس روایت میں مجمعلیہ السلام نے رسول نبی نہیں بلکہ نبی رسول جو کہ رسول خاتم النہیں کے فلا سے نکل کر آنے والا نبی ہوتا ہے اس کا ذکر کیا کہ میر سے فوری بعد نبی تہیں ہے آگر میر نے فوری بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا مجمعلیہ السلام خوداس کی وضاحت بھی کر چکے تھے کہ امت بنی اسرائیل میں الیا ہوتا رہا کہ موگی کی وفات ہوئی موگی کے بعد نبوت میں نقطان نہیں آیا بلکہ خورت کا مسلسلہ اس برقت کی سلسلہ بروار رہا موگی کی وضاحت بھی کر چکے تھے کہ امت بنی اسلسلہ اس وقت تک چلتار ہاجب تک کہ بنی امرائیل میں اٹھیلیہ سے خور میان میں ایک ہو نے کو زابعد نبی میں نقطان نہیں آیا بلکہ گئے تھے درمیان میں ایک ہم وجودگی ناگزیرتھی جوموئی کے بعد ان پر اللہ کی آیات کی حوالہ موکی کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت بنی امرائیل کی ایسی حالت تھی کہ اس کے لیے ان میں نبی کی موجودگی ناگزیرتھی جوموئی کے بعد ان پر اللہ کی آیات کی حوالہ وقت بنی اللہ نے جو گئے کہا تھا تا اور حکمہ یوں آئیس زمین میں میں نبی کی موجودگی ناگزیرتھی جوموئی کے بعد ان پر اللہ کی آبات کی حوالہ کی تاریک کی ہوت ہوئی تب نبی کی وہ وجود میں لائی گئی وہ مقصد ان سے پورا کر وایاجا تاکیان مجمع السلام کی جب موت ہوئی تب نبی کی مورورت تھی بی ضرورت نبیں تھی ہو کہ تسلسل کیسا تھی نبیں بلکہ و تناس کے خور آباس کی خور سے کہ اس کے خور آباس کی دریت میں بلکہ بالغ لا کائیس تھا وہ رہے کہ نبی میں اس کے مارے کی تو سے کا تھا وہ کہ کی دریت میں بالغ با اختیار لائے کا خانہ ہونا اس لیے بھی ضروری ٹیس تھا کہ کہ ان تھا وہ کہ کی دریت میں بالغ با ختیار لائے باختیار لائے کا خانہ ہونا اس لیے بھی ضروری ٹیس تھا کہ کہ دریت میں بالغ با ختیار لائی جانس میں حرصیت ہوئی کے تا تھا وہ آل عران کا تو گوا۔

اس کا ذکر محمد علیه السلام نے کردیا جو کہ آپ کواس وقت روایت نظر آرہی ہے

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى بعدى. ترمذى

اوراس روایت کا ترجمہ کیاجا تا ہے کہ رسالت اور نبوت منسوخ ہو چکی ، منقطع ہو چکی ، بند ہو چکی پس میر بے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ۔
اس روایت میں لفظ قطع کا ترجمہ کچھ مترجمین نے منسوخ کیا کچھ نے منداور کچھ نے ختم لیکن حقیقت کیا ہے آپ جان کر چونک جائیں گے اس روایت میں استعال ہونے والا لفظ قطع قرآن میں متعدد مقامات پر استعال ہوا ہے آپ قرآن کی ان تمام آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں اس کے علاوہ کسی بھی عربی جاننے والے سے آپ سوال کریں کہ لفظ قطع کے معنی کیا ہیں وہ بھی آپ پر واضح کر دے گا کہ لفظ قطع کے معنی ہیں کسی شئے میں تسلسل کا نہ ہونا یعنی ٹکڑے ہونے کے ہیں تو پھر ان لوگوں سے سوال کیا جائے کہ ان شیاطین نے اس روایت کے تراجم و تفاسیر میں اتنا عظیم دھوکا کیوں دیا؟ انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ منسوخ ، بندیاختم کیسے کر دیا؟

اب آپ کے سامنے روایت اوراس کی حقیقت رکھتے ہیں چھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ان شیاطین نے کس طرح آج تک انسانوں کودھو کے میں رکھا۔

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى بعدى. ترمذى

اس میں کچھشکنہیں رسالت اور نبوت تحقیق شدہ بات ہے جو کہا جار ہاہے بالکل ایسا ہی ہے اگر تحقیق کرو گے اپنے گھوڑے دوڑا وُ گے تو یہی بات سامنے آئے

گی کہ قطعت ہو چکی بعنی رسالت اور نبوت میں شلسل نہیں بلکہ گلڑ ہے گلڑے ہو چکی پس نہیں رسول میرے فوراً بعد جس سے رسالت میں شلسل ہواور نہ ہی میرے فوراً بعد نبی ہے جس سے کہ نبوت میں شلسل قائم رہے۔

ان السر سالة والنبوة قد انقطعت السميل كچھ شكنہيں بيبات طے شدہ ہے تحقیق شدہ ہے كه رسالت اور نبوت میں تسلسل نہیں ہے كلڑے ہو پچكی، لفظ انقطعت كو نیچے دی گئی لائینوں سے آسانی كیساتھ تمجھا جاسكتا ہے۔

اوپر پہلی لائن میں آپ کوشلسل نظر آئے گا اس میں کوئی کلڑا نہیں ہے لیکن اس کے برعکس نیچے والی دوسری لائن میں آپ کوشلسل نہیں بلکہ گلڑ نے نظر آ رہے ہیں، دونوں لائنیں ہیں لیکن اوپر والی میں شلسل ہے اور نیچے والی لائن میں شلسل نہیں بلکہ گلڑے ہونے کو انقطعت کہا جاتا ہے۔ مجمعلیہ السلام نے بینہیں کہا تھا کہ اس میں پھھٹک نہیں رسالت مجمعلیہ السلام نے بینہیں کہا تھا کہ اس میں پھھٹک نہیں رسالت اور نبوت میں شلسل نہیں بلکہ گلڑے ہو بچے اگر رسالت میں شلسل ہوتا رسالت انقطعت نہ ہوتی تو مجمہ کے بعد مجمد کا بیٹارسول ہوتا لیکن رسول خاتم النہیں نہیں اور اگر نبوت انقطعت نہ ہوتی تو مجہ کے فور آبعد کوئی رسول اور کوئی رسول اور کوئی سے نبوت کا شلسل برقر ارر ہتا اس لیے مجمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ میر نے فور آبعد کوئی رسول اور کوئی سول اور کوئی سے نہیں سے مجمد کی دریت میں لڑکا بالغ ہوا بی نہیں تو بھر خالم ہر ہے رسالت میں شلسل نہ رہا اور مجمد کے بعد الساعت کے قریب موجودہ قوم کے آخرین میں اس امت کے آخرین میں عیسی رسول اللہ و خاتم النہیں آ کے گا اور نمی تو خاتم النہیں آ کے گا اور نمی تو خاتم النہیں آ کہ اللہ سول و کمیں نہیں آ جاتا۔

يوه وج صلى جست محم عليه السلام نے كها تھا قال رسول الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله ا

جن روایات کی بنیاد پرآج تک شور مچایا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول اور نبی ہیں یعنی ختم نبوت کے نام پر باطل اور بے بنیادعقیدہ اخذ کرلیا گیا ان روایات کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے شیاطین نے کس طرح آج تک لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ آپ نے جان لیا کہ ان میں کوئی ایک بھی الیمی روایت نہیں جس میں وہ بات کی گئی ہو جو باتیں ان ملا وَں نے جواللہ کے دشمن ہیں مجرمین ہیں شیاطین نبیوں نے لوگوں کے اذبان میں ڈالی ہوئی ہیں بیلوگ آج تک محمد علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھتے رہے جو محمد علیہ السلام نے کہا ہی نہیں اس کو محمد علیہ السلام سے منسوب کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے رہے این بیل آگ بھرتے رہے۔

ان کے علاوہ بھی الیی روایات ہیں جونبوت ورسالت کے حوالے سے ہیں جوان کے دجل کو چاک کر کے رکھتی ہیں جنہیں یہ لوگ آج تک چھپاتے آئے تا کہ ان کا دجل چاک نہ ہوچونکہ حق کو ایسی بیسا کھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے ہم ان روایات کا سہار انہیں لیس گے خواہ وہ ان کے کا نوں اور سروں پر ہتھوڑ ہے کی مانندا ہمیت وحیثیت رکھتی ہیں کہ ان روایات کے سامنے آنے پر یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں لیکن ہم ان شیاطین نبیوں کی طرح روایات کا سہار انہیں لیس کے کیونکہ ہم ان کی روایات کے متابح نہیں ہیں اور اگر ہم کہیں پر روایات کوسامنے لاتے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے تا کہ یہ خود جان لیس کہ جن روایات کی بنیاد پر یہ لوگ اچھلتے ہیں وہی روایات ان کی حقیقت چاک کرتی ہیں انہیں نگا کر کے رکھ دیتی ہیں۔

جوبھی آیات اورروایات ان کے ختم نبوت والے عقیدے کی بنیاد تھیں اور دلائل تھے ہم نے ان کی حقیقت ہر لحاظ سے ہرپہلوسے آپ پرواضح کر دی اب جبکہ ان کے اس عقیدے کی بنیاد ہی کالعدم ثابت ہو چکی جس کا وجود ہی مٹادیا گیا جڑ سے اکھاڑ دی گئی تو ان کے اس عقیدے کی موت ہو چکی۔ ختم نبوت کے نام پر دیاجانے والا دجل عظیم چاک کر کے رکھ دیا گیا ، حق ہر لحاظ سے کھول کھول کرواضح کر دیا گیا اور دنیا کی کوئی طاقت حق کوغلط ثابت نہیں کرسکتی اور آج ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ حق کھل کرواضح ہوجانے پر حق کوشلیم کرلیں ورنہ ہر کوئی جان لے کہ حق کوحق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے آج اگر حق سامنے آیا ہے تو اس لینہیں کہ تم لوگ نہیں مانو گے تو حق خاموش ہوجائے گانہیں بلکہ ہرایک کو ماننا پڑے گالیکن فرق یہ ہوگا کہ اکثریت اپنے آباؤاجدا دقوم نوح ، قوم عاد ، قوم تعود ، قوم مدین ، قوم لوط اور آل فرعون کی مثل مانے گی لیکن وہ ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔

## عقیدہ ختم نبوت نامی دجل کی حقیقت اور نبیوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی

وَمَآ اَرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيِّ اِلَّآ اِذَا تَمَنَّىَ اَلْقَى الشَّيُطْنُ فِى ٓ اُمُنِيَّتِهٖ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيُطْنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ اليَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. الحج ۵۲

وَمَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ اور نہیں بھیجاہم نے بچھ سے بل مِنُ رَّسُولٍ رسولوں میں سے کوئی ایک بھی رسول وَّلا نَبِیِّ اور نہ ہی جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نبی بھی جا در جتنے بھی ترسول اور ہرنبی نے جب بھی تمنا کی۔ سے کوئی ایک بھی نبی بھیجے اِذَا تَمَنَّیْ ہررسول اور ہرنبی نے جب بھی تمنا کی۔

سے وہا ہیں۔ می بی او پہ سر میں بھت سے پہنے ہے۔ ہی رحول بین اور ہے۔ می بی بیے اوا ملک میں بہت بڑافرق ہے جب بھی ان دونوں میں بہت ہی چھوٹاسا فرق ہے گئی ٹھی ٹیس بہت بڑافرق ہے جب بھی ان دونوں میں بہت ہی چھوٹاسا فرق استعال کیا جاتا ہے تو دونوں کا ترجمہ ومتی ایک ہی کر دیا جاتا ہے خواہش گئی ٹیس ہے خواہش لفظ ہوا کا معنی تو ہے لیکن تمنا کا نہیں۔

بھی لفظ استعال کیا جاتا ہے تو دونوں کا ترجمہ ومتی ایک ہی کر دیا جاتا ہے خواہش گئی ٹھی ٹیس ہے خواہش لفظ ہوا کا معنی تو ہے لیکن تمنا کا نہیں۔

لفظ تمنا کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مثل آپ چی بالک کے بہت ہی وفادار ہیں یا آپ مالک کی وفاداری کا عبد کرتے ہیں واقعات کے اثر انداز ہونے ہوئے ہیں تو مالات وواقعات کے اثر انداز ہونے ہے آپ کو لگنا ہے کہ مالک کے بتائے ہوئے طریقے سے کا م نصرف بہت زیادہ وقت میں کمل ہوگا بلکہ فائدہ بھی آپ کہا لک کو واقعات کے اثر انداز ہونے ہے آپ سوچتے ہیں کہ مالک کو واقعات کے اثر انداز ہونے ہے آپ سوچتے ہیں کہ مالک کو واقعات کے اثر انداز ہونے ہے آپ سوچتے ہیں کہ مالک کو واداری کا کم صرف ہے مالک کو واداری کا کم کرنے ہوئے کیا جائے تو ہو سکتی ہی ہوئے گئا ہے کہ مالک کی اور ایسے طریقے ہی بجائے خود سے کس اور ایسے طریقے ہی بجائے خود سے کس اور ایسے طریقے مالک کی راہنمائی کے برعس اپنی مقصد ومشن تو آپ کا مہل ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہولیتی مالک کے بتائے ہوئے طریقے ، مالک کی راہنمائی کے برعس اپنی معنی موبنا۔

طف اٹھائے ہوئے میں مقصد ومشن اس کو بلکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہولیتی مالک کے بتائے ہوئے طریقے ، مالک کی راہنمائی کے برعس سوچنا کہ جو نہ صرف کی دراہنمائی کے برعس سوچنا۔

وَمَآ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رَّسُولُ وَ لَا نَبِي إِلَّآ إِذَا تَمَنَّى ٓ اورنہیں بھیجاہم نے بھے رسول میں سے کوئی ایک بھی رسول اور نہی نہیوں میں سے کوئی ایک بھی نبی مگریعنی تجھ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجاان میں سے ہر رسول نے اور جتنے بھی نبی بھیجان میں سے ہر نبی نے جب بھی تمنا کی یعنی اس کو جومقصد و مشن دیا گیا جو ذمہ داری دی گئی تو حالات وواقعات کے اثر انداز ہونے سے اس نے اسے پورا کرنے کے لیے ایسے طریقے کے بارے میں سوچا جو ہمارا فیم کر دہ نہیں تھا جو طریقے ہمارا نہیں جب بھی اس نے اس مقصد اور ذمہ داری کو ہمارے قانون سے ہٹ کر اپنے طریقے سے جلد اور زیادہ بہتر کرنے کے ہمارا فیم کی اس نے اس مقصد اور ذمہ داری کو ہمارے قانون سے ہٹ کر اپنے طریقے سے جلد اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے کی میں سوچا تو تب اُلقی الشَّیُطُنُ فِیْ ٓ اُمُنِیَّتِهِ القاکر دیا یعنی ڈال دیا ملاوٹ کر دی جس نے القاکر دیا وہ شیطان ہے اس کی اس نے ہمارے قانون کے برعکس سوچا تو تب اُلقی اس نے ہمارے قانون کے برعکس سوچا تو تب اُلقی اس نے ہمارے قانون کے برعکس سوچا تو تب اُلقی اس نے ہمارے قانون کے برعکس سوچا تو تب اُلقی اس نے ہمارے قانون کے برعکس سوچا تو تب اُلقی سوچا تو تب اُلقی المی اللہ بھی اس نے ہمارے قانون کے برعکس سوچا تو تب اُلقی سوچا تو تب اُلقی سوچا تو تب ہو ہمارے تا تو نون کے برعکس سوچا تو تب سے سوچا تو تب سوچا تو تب سے تعرب کو تا تب سے تعرب کی سوچا تو تب سے تعرب کو تو تب سوچا تو تب سے تعرب کو تو تب سوچا تو تب سوچا تو تب سے تعرب کو تو تب سے تعرب کو تو تب سوچا تب سوچا تو تب سوچا

کوئی بھی رسول یا کوئی بھی نبی تمنا کیسے کرسکتا ہے؟ اس کوجانے کے لیے پہلے رسول و نبی کی ذمہ داری کوجان لیں اور اللہ نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا جو قانون بنایا ہے جب اسے جان لیا جائے گا تب خود بخو دیہ بات واضح ہوجائے گی کہ ہر رسول اور ہر نبی نے تمنا کیسے کی اور پھر کیسے اور کیا شیطان نے القا کر دیا۔ رسول یا نبی یعنی رسول نبی یا پھر نبی رسول جو کہ رسول خاتم النبین کے فلٹر سے نکل کر آنے والے النبین ہیں ہرایک کی ذمہ داری انسانیت کی راہنمائی کرنا ہے انہیں نبادینا ہے یعنی انسان کواس وقت جب وہ دنیا میں موجود ہے دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے، جووہ بھول چکے ہیں وہ سب ان پر کھول کھول کرواضح کرنا ہوتا ہے تا کہ انسان حق واضح ہونے پر اس کی اطاعت وا تباع کے ذریعے دنیا وآخرت میں ہلاکت سے نی جا کیں، اللہ سے نی جا کیں، اللہ سے نے کا کہ کیس وائیں کے جا کیں۔

اس مقصد یعنی اس ذمدداری کو کیسے پوراکیا جائے گااس کے لیے بھی اللہ کا قانون ہے اور وہ قانون کیا ہے اسے آپ آسانوں وز مین کی کسی بھی شئے میں غور وفکر
کر کے جان سکتے ہیں آپ زمین اور اس کے گردگیسوں کی تہوں میں کسی بھی شئے میں غور کریں تو آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہوجائے گی کہ اللہ کا کوئی بھی
کام چھومنتر کر کے اچانک سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ہر کام علم وحکمت سے ہوتا ہے بعنی اللہ کے ہر کام کے پیچھے نہ صرف مکمل علم ہوتا ہے بلکہ اس علم کواپنے اپنے
وقت پر استعمال کیا جاتا ہے نہ ہی رائی برابر کچھ پہلے کیا جاتا ہے اور نہ ہی بعد میں بلکہ ہر شئے کواس کے اپنے مقام پر ہی رکھا جاتا جس کے لیے انتہائی صبر کی
ضرورت ہوتی ہے یوں اللہ کا ہر کام ایک لمبی مدت میں گی مراحل طے کرنے کے بعد مکمل ہوتا ہے۔

مثلاً آپایک درخت ہی کی مثال لے لیجے کہ درخت ایک دم اچا تک ہے وجود میں نہیں آتا بلکہ وہ ایک لمبی مدت اور پوری ترتیب کیساتھ کی مراحل طے کرنے کے بعد وجود میں آتا ہے جب درخت بن جاتا ہے ای طرح آپ ای ہی فات ہیں خور کر لیس کہ آپ ایک دم اچا تک دم داور عورت جو کہ آپ کے جد وجود میں نہیں آئے بلکہ ایک مرداور عورت جو کہ آپ کے والدین ہیں ان کے ملا ہے ہے جب ماں کے پیٹے میں کئی مراحل طے کے اس کے بعد آپ کا جنم ہوا پھر آپ مرحلہ بمرحلہ ایک لئی مرداور عورت جو کہ آپ کے والدین ہیں ان کے ملا ہے جب درخت بن جاتا ہے ای طرح آپ ہیں ، اس طرح آپ آسانوں وزمین میں جہاں بھی جس میں بھی خور کریں گے تو آپ پرواضح ہوجائے کا کہ اللہ اگر کوئی کا مرتا ہے تو وہ وہ کام چھومنتر کرکے یا پھر انتہائی تیزر فاری سے نہیں کیا جاتا با بلکہ ایک لمی مدت میں بھی خور کریں گے تو آپ پرواضح ہوجائے کا کہ اللہ اگر کوئی کا مرتا ہے تو وہ وہ کام چھومنتر کرکے یا پھر انتہائی تیزر فاری سے نہیں کیا جاتا با بلکہ ایک لمی مدت میں انجام دیا جاتا ہے جس کے لیے سے بہلی شرط صبر کا ہونالازم ہے اور دومری بات آپ جب خور وفکر کریں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہوجائے گی کہ چھے آپ نے کوئی کام کرنا ہے مثلاً آپ نے پا وَ بَنانا ہے وَاس کے لیے استعال کیا جائے کہ بہترین مطلوبہ بلا وَ بَن جائے اور وہ اس کے جو اس کے محدوقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کے حکے وقت کا انظار کرنا پڑے گا اس کہ میتوں کوئی تھی گا فی نی ہے اس کے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہوئی بیاں تک کہ بہترین مطلوبہ بنتیجہ حاصل نہیں ہوجا تا۔

اسے کہتے ہیں جلیم ہونا اور اللہ خصرف العلیم ہے یعنی اللہ کوعلم ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کیاعلم درکار ہے بلکہ اللہ الکہ ایم ہی نہیں العزیز الحکیم ہے یعنی اللہ وجب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ انتہائی باریکیوں کیساتھ ہر شئے کواس کے اصل مقام پر ہی رکھتا ہے اللہ ہر شئے کواس کے اصل مقام پر رکھنے کے لیے صبر کرتا ہے جب تک کہ اس کا ہر لحاظ سے سیجے وقت نہیں آجاتا تب تک خواہ بھے بھی ہوجائے اللہ صبر کرتا ہے بالکل اسی طرح جب کوئی بشراس ذمہ داری کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیعنی رسالت و نبوت کا دعویدار ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ انسانوں کی اسی طرح راہنمائی کرے جیسے اللہ کا قانون ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف اس کے پاس علم ہونا چا ہے بلکہ اس علم کا انتہائی باریکیوں کیساتھ صبحے استعال بھی لازم ہے جس کے لیے صبر لازم ہوگا۔

اب جب کوئی بھی رسول آتا ہے یا کوئی بھی نبی تو اس کی زندگی میں ایباوت ضروراور بار بار آتا ہے کہ جب وہ مجھتا ہے کہ اصل مقصد تو اس پیغام کو پہنچا نا ہے تو اس کے لیے اگر اُس طرح کام کیا جائے گا جیسے کیا جار ہا ہے تو ایسے نہ صرف ایک لمبی مدت در کار ہے بلکہ نتیجہ بھی وہ سامنے آتا دکھائی نہیں دیتا جو اِس یعنی کسی اور طریقے سے کرنے سے آسکتا ہے یعنی وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے شارٹ کٹ کا استعمال کیا جائے جس سے نہ صرف انتہائی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دعوت پہنچ جائے گی بلکہ نتیج بھی بہتر سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی اسے جب نختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے توان ختیوں سے بچا بھی جاسکتا ہے مثلاً ایک سے آز ماکشوں سے بچا بھی جاسکتا ہے مثلاً ایک بات جس کا ابھی وقت نہیں ہے لوگ اس بارے میں سوال اٹھاتے ہیں اگر ان کے سوال کا فوراً جواب دیا جائے تو لوگوں کی ملامتوں سے پچ جائیں گے لیکن اللہ کی طرف سے اس سوال کے جواب کا ابھی وقت نہیں ہے اور جب تک اس کا ہر لحاظ سے بچے وقت نہیں آ جاتا تب تک خواہ کچھ بھی ہوجائے صبر کیسا تھ انتظار کرنا کی طرف سے اس سوال کے جواب کا ابھی وقت نہیں ہے اور جب تک اس کا ہر لحاظ سے بچے وقت نہیں آ جاتا تب تک خواہ کچھ بھی ہوجائے صبر کیسا تھ انتظار کرنا پڑے گا جب ایسا کیا جاتا ہے تو لوگ نہ صرف جواب نہ ملنے پر ملامتیں کرتے ہیں بلکہ طرح کے الزامات لگاتے ہیں شدت کا اظہار کرتے ہیں اب ان کے جوابات دیجے جاتے اس کی اتباع کرتے ہوئے ان کے سوالات کے جوابات دیئے جاتے در ہیں۔

رسول یا نبی کی مثال ایک روبوٹ کی ہی ہوتی ہے جس پراس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ اس پرکسی دوسر ہے کو کمل اختیار ہوتا ہے، رسول یا نبی وہی ہوسکتا ہے جو خالص اللہ کا غلام ہوا سے خود بھی پیغلم نہ ہو کہ اگلے لیمجے اس نے کیا کرنا ہے کیونکہ وہ تو محض ایک آلہ ہے جسے اللہ استعال کر رہا ہے اللہ چلا رہا ہے اس لیے رسول یا نبی کوایک رائی برابر بھی اپنی مرضی کرنے کاحق حاصل نہیں ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ رسول یا نبی ہوہی نہیں سکتا کیونکہ رسول یا نبی مرضی کرنے کاحق حاصل نہیں ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ رسول یا نبی کو خود پرکوئی اختیار حاصل نہیں بالکل اسی طرح رسول یا نبی کو چلائے گاڑی کوخود پرکوئی اختیار حاصل نہیں بالکل اسی طرح رسول یا نبی کا ڈرائیور تو اللہ ہوتا ہے اس لیے رسول یا نبی وہی ہوسکتا ہے جو چاہ کر بھی اپنی مرضی کا استعال نہ کرے اور اگر کہیں بھی وہ اپنی مرضی کی کوشش کرتا ہے تو بھر لا محالہ جو اس کے دماغ میں بات آئی یا جس پروہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا قول وعل نہیں بلکہ غیر اللہ کا ہوگا۔

رسول یا نبی کی مثال ایک روبوٹ کی ہی ہوتی ہے لیکن بشر ہونے کے ناطے سے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ چا ہے تو ایک روبوٹ بنے یا پھراپنی من مانیاں اپنی مرضی نہ کرے یا پھر وہ اللہ کی غلامی مرضیاں کرے، اگر وہ چا ہے تو خودکو کممل طور پر اللہ کے آگے جھا دے کممل طور پر اللہ کا غلام بن جائے ایک رائی برابر بھی اپنی مرضی نہ کرے یا پھر وہ اللہ کی غلامی کی میں منایاں بھی کرتا پھر ہے اور اگر کوئی بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بعنی اپنے عمل سے انسانیت کی راہنمائی کی ذمہ داری اٹھالیتا ہے تو پھر ایسا قطعاً نہیں کہ اللہ اسے آز مائے نہ بلکہ اللہ اسے فتنے میں ڈالے گاتا کہ اس پر اور ہر کسی پر یہ واضح ہوجائے کہ یہ اللہ کا بعث کر دہ نہیں بلکہ اسے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ یہ اس ذمہ داری کو اٹھائے یوں اس نے جرم کیا اور ایسے تمام مجر مین کی چھانٹی کے لیے اللہ نے یہ قانون بنادیا کہ ہر رسول اور ہر نبی کو فتنے میں ڈالا جائے گاتا کہ اگر تو وہ واقعات کا شکار ہو کر فتنے میں پڑ کر مجرم خابت ہوجائے گا۔

یمی اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول یا نبی جھیجے گئے ان میں سے ہررسول اور نبی نے جب بھی تمنا کی یعنی اپنی مرضی کرنے کے بارے میں سوچا توالقا کر دیا جس نے القا کر دیاوہ شیطان ہے۔

شیطان جملہ ہے جو کہ دوالفاظ کا مجموعہ ہے ''شکی اور طان' شکی آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان میں سے ہرایک شکی ہے اور طان کہتے ہیں کسی کو اس کے اصل مقصد سے روک دینا۔ اور روکا نہ صرف طاقت وقوت سے بھی جاتا ہے بلکہ پیار سے، کسی کی کمزوری بنتے ہوئے یا کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، پیار سے باا پی طرف متوجہ کر کے اس کی اس کے مقصد سے توجہ ہٹا کر اس کے مقصد سے اسے غافل کر کے بھی روکا جاسکتا ہے ایسے ہی کسی کو اپنے پیچھے لگا کر بھی اس کے اصل مقصد و مشن سے روکا جاسکتا ہے ایسے ہی کسی کو اپنے چھے لگا کہ کا سے کہ اس کے اصل مقصد و مشن سے روکا جاسکتا ہے تو کوئی بھی شئے جو اصل مقصد و مشن میں رکا و ٹ بنے خواہ کسی بھی طرح رکا و ٹ بنے وہ شیطان کہ ہلائے گا۔

اس کی منزل مقصد سے روک دیتا ہے تو کوئی لا پلی دے کر ، کوئی تن سے روک دیتی ہے اور روکا کیسے جاتا ہے اسے بھی خار بی ہوتا ہے جو بظاہر تو آپ کے مقصد و مشن میں معاونت کا ربن کر سامنے آتا ہے جو بظاہر تو آپ کے مقصد و مشن میں معاونت کا ربن کر سامنے آتا ہے جو بظاہر تو آپ کے مقصد و مشن میں معاونت کا ربن کر سامنے آتا ہے جو بظاہر تو آپ کے مقصد و مشن میں معاونت کا رنظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ منزل و مقصد سے روک ربا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف لے جار ہا ہوتا ہے۔

اللہ نے کہا کہ شیطان ہے جوالقا کررہا ہے اور شیطان وہ سب کا سب ہے جو کچھ بھی ہر طرف تھلم کھلاموجود ہے حیات الدنیا۔ شیطان کا القا کرنا کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں تا کہ بیآ بیت مزیدکھل کرواضح ہوجائے۔ مثلاً آپ کے سامنے ایک ایسی شئے آجاتی ہے جوآپ کی خواہش بن جاتی ہے لیٹن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو حاصل ہوجائے جیسے کہ آپ نے ایک گاڑی دیکھی تو آپ میں اس کے حصول کے لیے آپ کے دماغ میں طرح کی منصوبہ بندیاں کے حصول کے لیے آپ کے دماغ میں طرح کی منصوبہ بندیاں آنشروع ہوجا کیس گی کہ اسے فلال طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے یہ جو خیالات اس شئے کے حصول کے لیے دل ودماغ میں آتا شروع ہوجا کیس گی کہ اسے فلال طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے یہ جو خیالات اس شئے کے حصول کے لیے دل ودماغ میں وہ سب باتیں ڈال رہی ہے ہیں منصوبہ بندیاں آرہی ہیں انہیں عربی میں القا ہونا کہا جاتا ہے جو کہ وہ شئے آپ میں القا کر رہی ہے یعنی آپ کے دل ودماغ میں وہ سب باتیں ڈال رہی ہیں۔

رسول یا نبی کو بیت حاصل ہے ہی نہیں کہ وہ کہیں بھی ایک رائی برابر بھی اپنی مرضی کرے اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنی مرضی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے یا کرتا ہے تو دو ہی صورتوں میں ایسا کرے گایا کرنے کے بارے میں سوچ گاان میں پہلی صورت بیہ ہوگی کہ جہاں کام بہتر طریقے سے ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر مالک کی غلامی کی بجائے اپنی مرضی سے اس کام کو کیا جائے تو زیادہ بہتر اور جلد ہوگا یا پھر دوسری صورت بیہ ہے کہ وہاں اپنی مرضی کی جاتی ہے جہاں حالات ایسے بن جائیں کہ صبر کرنا پڑے تھی تخت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے اور ان تختیوں کے ڈریا ان کے دباؤ کی وجہ سے ملامتوں کے ڈریا خوف کی وجہ سے اپنی مرضی کر کے ان سے بچا جا سکتا ہے۔

اب ظاہر ہے یہ دونوں طرح کے حالات ہو کچھ بھی تھلم کھلا ہر طرف نظر آر ہا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور یہی شیطان ہے۔ اس لیے جب بھی ہر رسول اور ہر نبی پر ایسے حالات آئے ایسا وقت آیا اور اس نے تمنا کی لیمنی اپنی مرضی کرنے کے بارے میں سوچا تو شیطان نے القا کر دیا۔ مثلاً جہاں جن میں رسول یا نبی کی بعثت ہوئی وہاں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے کہ اگر وہ اس وعوت کوتسلیم کر لے تو نہ صرف شخیتوں کا دروازہ بند ہوجائے گا بلکہ اکثر بیت آسانی سے بید عوت لوگوں تک پہنچ سکے گی کیونکہ وہ شخص مال ودولت، اثر ورسوخ یا کوئی اعلیٰ عہدہ ومر تبدر کھتا ہے، اکثر بیت آسانی سے اس عورت کوتسلیم کر لے تو بہت آسانی اور بہتری ہوجائے گی جس کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں یا پھراس کی عزت کرتے ہیں تو رسول یا نبی دیکھتا ہے کہ اگر بیشخص دعوت کوتسلیم کر لے تو بہت آسانی اور بہتری ہوجائے گی جس کے لیے رسول یا نبی اس پر محنت کرنے کے بارے میں سوچنا ہے حالا نکہ وہ یہ پھول جاتا ہے کہ اللہ الغنی ہے اللہ اپنا کام خود کرتا ہے اللہ کسی بھی لحاظ سے بڑھ کر ہوسکتا ہے۔ خواہ وہ کہتا ہی بااثر کیوں نہ ہواللہ سے کسی بھی لحاظ سے بڑھ کر ہوسکتا ہے۔

ایسے ہی اگر کوئی ایسا شخص ، کوئی ادارہ ، کوئی ریاست وغیرہ کچھاپی شرا کط سامنے رکھتے ہوئے تعاون کی یقین دہائی کراتے ہیں کہ اگران کی شرا کط کو مان لیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے مدد کریں گے آپ کے مقصد ومشن میں تو ظاہر ہے دل و دماغ میں اس کولیکر بہت کچھآئے گا کہ اس سے بہتر اور آسانی سے پیغام پہنچایا جاسکتا ہے ہے یہ ہے شیطان کا القا کرنا کیونکہ بظاہر تو ایسا بہت فاکدہ مند نظر آ رہا ہوتا ہے بہت اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کیا اللہ کوئیس علم تھا کہ اس طرح بھی اپنا پیغام پہنچایا جاسکتا ہے؟ جب اللہ کو علم تھا تو اس کے باوجودا گر اللہ نے اس طرح بھی اپنا پیغام پہنچایا جاسکتا ہے؟ جب اللہ کو علم تھا تو اس کے باوجودا گر اللہ نے اس طرح بھی اپنا پیغام پہنچایا جاسکتا ہے؟ جب اللہ کو علم تھا تو اس کے باوجودا گر اللہ کو تھا ہر بہت کمزور اور غیر معروف ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے اور اگر اللہ کی حکمت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسی حکمت عملیوں کے بارے میں سوچا جائے گا تو یہ بیتا ہو جائے گا تو یہ بیتا ہو تھا ہر بہت کے بارے میں رکاوٹ بن جائے گا آپ سے ہے کہ ایسا کرنا آپ کوآپ کے مقصد ومشن کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے گا آپ سے سے ہے کہ کہیں اور ہی ہے جائے کا تو یہ بیتا کہ تو یہ بیتا کہ کہیں اور ہی جلے جائیں گے۔

اب جب ہررسول اور ہر نبی کی زندگی میں ایسے وقت کا آنالازم ہے کیونکہ ہررسول اور ہر نبی بالآخر بشر ہوتا ہے یعنی وہ کھا تا پیتا ہے رزق کا استعال کرتا ہے تو پھر فلا ہر ہے جورزق وہ استعال کرے گاوہ رزق اس پراٹر انداز تو ہوگا ہی، اس کوہ ہتمام تر حاجات، احساسات، جذبات وتقاضے لاحق ہوتے ہیں جو کسی بھی بشر کو لاحق ہیں اس لیے ایسے وقت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں جب اللہ کاغلام بننے کے برعکس اپنی مرضی کرنے والے حالات بن جا کیں کبڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر اپنی مرضی کرنے کی بجائے ڈٹ موقع پر اپنی مرضی کرنے کی بجائے اللہ ہی کی غلامی کی جائے یعنی صبر کیا جائے ان حالات کا ڈٹ کرسامنا کیا جائے، ان تختیوں سے گھبرانے کی بجائے ڈٹ جایا جائے اگر ڈٹنا نہیں تو پھر کیا دنیا میں صرف تم ہی ایک بشر تھے؟ کیا اور بشر نہیں ہیں؟ جب لا کھوں ، کر وڑوں ، اربوں بشر موجود ہیں اور اگروہی کرنا ہے جو جو روس کر اپنے حالات میں کرتا ہے ڈٹ کی بجائے تھی جو دوسروں کے لیے ہر بشر ایسے حالات میں کرتا ہے ڈٹ کی بجائے تھی وہ کی جائے تھیوں سے ڈر کر اپنی من مانیاں اپنی مرضیاں کرنا شروع کردے، ڈٹنے کی مجائے تھیوں سے ڈر کر اپنی من مانیاں اپنی مرضیاں کرنا شروع کردے، ڈٹنے کی مجائے تھیوں سے ڈر کر اپنی من مانیاں اپنی مرضیاں کرنا شروع کردے، ڈٹنے کی معلی نمونہ بن سکے نہ کہ وہ بھی دوسروں کی طرح حالات کا مقابلہ کرنے کی ہجائے تھیوں سے ڈر کر اپنی من مانیاں اپنی مرضیاں کرنا شروع کردے، ڈٹنے کی

بجائے گھبراجائے۔

جب ہراس بشر پرایسے حالات آتے ہیں جورسالت ونبوت کا دعویدار ہوتا تورسول اور نبی وہی ہوسکتا ہے جوظلم نہ کرے یعنی کمی نہ کرے وہ اپنی مرضی کی بجائے اللہ ہی کی غلامی کوتر جیج دے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اللہ ہی کی غلامی کوتر جیج دے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فیکٹ سُٹے کو اللہ کہ مَا یُلُقِی الشَّیُطُنُ پس اللہ اسے ایسے مٹاتار ہتا ہے ایسے بھلاتار ہتا ہے اس کے دل ود ماغ سے ایسے نکالتار ہتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا جو کچھ بھی القا کر رہا ہے شیطان ۔

جب حالات ایسے بن جاتے ہیں توبشر کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت ان حالات کی وجہ سے دل ود ماغ میں آنے والے خیالات ،تصورات اور باتوں کوروک سکے لیکن بیاس کے اختیار میں ہے کہ وہ ان کومل میں لاتا ہے یانہیں یعنی عمل کا اختیاراس کے پاس ہے تو جورسول اور نبی حالات کی وجہ سے دل و د ماغ میں آنے والی باتوں ، خیالات وتصورات کو یکسر نظرانداز کر دیتے ہیں ان حالات سے بچنے کے لیے اپنی منصوبہ بندیوں کی بجائے اللہ ہی کی غلامی كرتے ہيں تواليے كے دل ود ماغ سے الله ساتھ ساتھ اليي ملاوٹوں كومٹا تار ہتاہے كويا كمان باتوں كاان خيالات كاكوئي وجود ہى نہيں تھا ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ ايتِه وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ عَجِرالله فيصله كن كرر بإسهاس كي آيات يعنى جو بھي علم اس رسول يا نبي كوديا جار با موتا ہے اس ميں سے خالص الله كاعلم كون سا ہے اور شیطان کی طرف سے القا کیا ہوا کون سااس کا ساتھ ساتھ فیصلہ کیا جار ہا ہوتا ہے مطلب بیر کہ اللہ نے یہاں اپنے رسول اور نبی کی پیچان واضح کر دی کہ اللہ کا رسول یا نبی وہ ہے جوکوئی بات کرتا ہے تو کل کو جب اس پر واضح کر دیا جا تا ہے کہ اس میں سے فلاں بات ٹھیک نہیں تھی وہ شیطان کی طرف سے القاتھا حالات و واقعات کے اثر انداز ہونے سےوہ باتیں دل ود ماغ میں آئی تھیں جو کہ حق کی بجائے شیطان کی طرف سے القاتھا تو وہ لوگوں کی ملامت کی برواہ کیے بغیران پر واضح کردیتاہے کہ دیکھوفلاں جوبات کی تھی وہ اصل میں ویسے نہیں ایسے تھی یعنی وہ اللّٰہ کی آیات کوفیصلہ کن کرتا جاتا ہے کیونکہ وَ اللّٰہُ عَلِیْہُ ` حَکِیْہُ،' اوراللّٰہ ہے لیم حکیم لیمنی اگر پہلے رسول یا نبی نے کوئی بات کی اور بعد میں اس کے برعکس بات کررہا ہے توابیااس لیے ہے کیونکہ جیسے پہلی کلاس کے بیچ کو دوسری یا تیسری کلاس کاسبق نہیں دیا جاسکتا بالکل اس طرح آج جو بات کی جارہی ہے جو کہ حق ہے بیاُس وقت نہیں کی جاسمتی تھی جو اِس وقت کی گئی اوراُس وقت والی بات کوآج نہیں کیا جاسکتا اِس مقام پروہ حتنہیں ہے یعنی آج جو بات آپ پرواضح کی جارہی ہے اگریہی بات اُس وفت آپ پرواضح کی جاتی تو آپ متنظر ہو جاتے حق سے دور ہوجاتے کیونکہ اس وقت آپ کے عقائد ونظریات آپ کے لیے حق کوشلیم کرنے میں رکاوٹ بن جاتے جیسے پہلی کلاس کا بچہ دوسری کلاس میں جا کر پنہیں کہ سکتا کہ اسے پہلی کلاس والاسبق ہی بڑھایا جائے اگر پہلی کلاس والاسبق دوسری میں نہیں بڑھایا جاسکتا تو وہ غلط ہے بالکل اسی طرح رسول اور نبی کسی بھی موضوع پر پہلے ایک بات کرتا ہے لیکن بعد میں جا کراس کے برعکس کوئی دوسری بات کرتا ہے تواس کا مطلب پیرہے کہ جب پہلے اس نے اس موضوع یر بات کی تووہ حکمت تھی اگر آج جو بات کی جارہی ہےوہ اُس وقت کی جاتی تو کوئی بھی اُس وقت اسے تسلیم نہ کرتا مگر آج جب آ ب اس مقام پر پہنچ کیے جہاں پر آ کرآپ اس بات کو مجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آج آپ پر اصل بات واضح کر دی حق واضح کر دیا جو کہ آپ کے لیے تسلیم کرنا آسان ہو گیا۔ بیہوتا ہےاللّٰد کارسول یا نبی اور جولوگوں کی راہنمائی کا دعویدار ہوتا ہےلیکن جواللّٰد کارسول یا نبی نہیں بلکہ کذاب شیطان ہوتا ہےاس کامعاملہ بیہ ہوتا ہے کہ خصر ف وہ قدم قدم پراینی من مانیاں اپنی مرضیاں کرتا ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے سمجھوتے کرتا ہے ، ثابت قدمی کی بجائے آسانیوں کی طرف جاتا ہے ، ڈ گمگا جا تا ہے بلکہ وہ جو بھی بات کرتا ہے کل کوا گراس پر ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح بھی کر دیا جا تا ہے کہ حق اس کے بالکل برعکس ہے تو وہ تہتوں و ملامتوں کے خوف ہے کہ اگر آج اس نے مان لیا کہ پہلے جووہ کہدر ہاتھاوہ غلط ہےوہ باطل ہے قق وہ نہیں بلکہ آج جو کہدر ہاہے بیت سانی انا کی خاطر تہتوں وملامتوں کے ڈر سے باطل پر ہی ڈٹار ہتا ہے اپنی غلط اور بے بنیاد بات کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اس پریپہ واضح ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ باطل پر ہے۔ یعنی اللہ کارسول اوراللہ کا نبی صرف اور صرف وہ ہے جونہ صرف علیم بلکہ علیم بھی ہوتا ہے علم کا استعال انتہائی حکمت کیساتھ کرتا ہے مثلاً تھوڑ ا بیچھے چلے جائیں تو ہم نے خاتم النبیّن یاختم نبوت کے موضوع پروہ بات نہیں کی تھی جوآج کی جوآج سامنے لائے ہیں، اُس وقت ہم نے وہی کہا جو باقی کہتے آرہے تھے کین آج اس کے بالکل برعکس کہدرہے ہیں تو ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس وقت اصل مقصد ختم نبوت کا موضوع نہیں تھا اس وقت اصل مقصد علامات واشراط الساعت کو کھول کھول کررکھنا تھالیکن اگراُس وفت علامات واشراط الساعت کی بجائے یاان کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر بھی حق سامنے لے آیا جاتا تو شیاطین کے ہاتھ میں ہمارے خلاف سازشوں کے لیے ہتھیار آ جاتا چونکہ اکثریت کی ختم نبوت کے نام پرالی ذہن سازی کی جاچکی ہے کہ کوئی بھی ہم پراس فتو ہے کی وجہ سے ہماری بات نہ سنتا ہماری دعوت کے تریب بھی نہ آتا۔

ہمیں ان کی سازشوں کا ڈریاخونے نہیں تھا کیونکہ اگران کی سازشوں ، تہتوں وہلامتوں کا خوف ہوتا تو ہم آج یہ بات کیوں کرتے جواس وفت نہیں کی کیا آج ان کی ہمتوں ، ملامتوں ، سازشوں اور دشمنی کا دروازہ بند ہوگیا؟ نہیں بلکہ حکمہ بیتھی کہ اگراس وفت اس موضوع پر بات کی جاتی توان شیاطین کے ہاتھا وگوں کو ت سے روک دیتے لوگوں کو کہتے کہ بیختم نبوت کے منکر ہیں یوں لوگ ان کی اس سازش کا شکار ہوکرت سے محروم رہ جاتے اب جب کہ اُس وفت اگر ہم اس موضوع پر بات کرتے جو کہ اُس وفت اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور لوگ متنظر ہوتے تواصل میں قصور کس کا؟ شیاطین کا کام ہی لوگوں کوروکنا ہے لیکن اگر ہم نے حکمت کو اختیار نہ کیا ہوتا تو ظاہر ہے اصل میں قصور تو ہمارا ہوتا اس لیے اُس وفت جو کتب تھا جو کرنا فرض تھا اُس وفت اگر تم نبوت کی وفت تھا جو سامنے لانے گیا اور ختم نبوت کے موضوع کوئیس چھٹرا گیا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اُس وفت اگر ختم نبوت پر بات کی جاتی تو سازشوں کا شکار ہو کر متنظر ہوجاتے اور حق کو سننے یاد کھنے کے قریب بھی نہ جاتے اور آج حق کو کہاں کہ کہ ہوگیاں کر جس مقام پر ہیں اس مقام پر ہیں اس مقام پر ہیں اس مقام پر نبیں اس مقام پر نہیں این سازشوں کا شکار نہیں کر عق کو کھل کرواضح ہو گیا بلکہ ختم نبوت کی حقیقت بھی ان پر کھل کھل کرواضح ہو بھی اور اب دنیا کی کوئی طافت انہیں اپن سازشوں کا شکار نہیں کر عق

یہ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول یا نبی جب پہلے کوئی بات کرے اور بعد میں جا کر اس کے برعکس بات کرتا ہے تو اس میں حکمہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا رسول یا نبی تو محض روبوٹ ہوتا ہے اصل میں تو اللہ اس کی صورت میں بول رہا ہوتا ہے اللہ راہنمائی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ علیم علیم ہے بلکہ علم کا کب،

کہاں ، کتنا ، کیوں اور کیسے استعال کرنا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ بشر رسول کونہیں علم ہوتا کہ آج جو بات کی جارہی ہے کل کو اس کے برعکس بات کی جائے گی اور کبی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بیا متحان ہوتا ہے کہ کل کو اس کے برعکس بات کی جائے گی اور کبی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بیا متحان ہوتا ہے کہ کل کو اس کے برعکس بات کی جائے گی اور بہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بیا متحان ہوتا ہے کہ کل کو اس کے برعکس بات کی جائے گی اور ہے خوف کا یا کسی بھی قتم کے دباؤ کا شکار ہوجاتا ہے یا پھر وہ صرف اور صرف وہی کرتا ہے جو اللہ اسے لیعنی وہ کمل طور پر اللہ ہی کی غلامی کرتا ہے بہوف کا یا کسی بھی قتم کے دباؤ کا شکار ہوجاتا ہے یا پھر وہ صرف اور صرف وہی کرتا ہے بلکہ وہ جو بات ایک بار کرتا ہے بعد میں خواہ ہر کھاظ سے اس پرحق واضح کر دیا ہو کا دراس کے برعکس جو اللہ کا رسول یا نبی نہیں ہوتا وہ نہ صرف اپنی مرضیاں کرتا ہے بلکہ وہ جو بات ایک بار کرتا ہے بعد میں خواہ ہر کھاظ سے اس پرحق واضح کر نے کی بجائے جاتا ہے الٹا اسے بھا ثابت کرنے کے لیے سرقو ڈکوششیں کرتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کی تہمتوں اور ملامتوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر آج جو کہہ رہے ہو بہتی ہو بھو بہتی ہو بھو بہتی ہو بھو ہو بھو بہتی ہو بہتی ہو بھو بھی ہو بھو بھو ہو بھو ہو بھو ہو بھو بھو ہو بھو

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخراللہ نے ایبا قانون کیوں بنادیا کہ جوبھی رسول یا نبی ہوگا اس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کیساتھ شیطان بھی القاکر تا رہے؟ جب رسول یا نبی کی بعثت کا مقصدانسانوں کی راہنمائی ہے تو پھر رسول یا نبی کیساتھ ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو ہر معاملے میں ہر لمحے ایسے حالات سے دوحیار کیا جاتا رہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی اللہ نے اگلی ہی آیت میں دے دیا۔

لِّیہ جُعَلَ مَا یُلُقِی الشَّیطُنُ فِتُنَةً لِّلَذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمُ مَّرَضْ وَّالْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُمُ وَانَّ الظَّلِمِیُنَ لَفِی شِقَاقِ بَعِیْدٍ. الحج ۵۳ لِیُہ جُعَلَ اس لیے ایسا کر دیا گیا مَا یُلُقِی الشَّیطُنُ جوشیطان القاکر رہاہے فِتُنَةً فتۃ کر دیا یعنی امتحان بنا دیا لِلَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمُ مَّوضُ ان اولول لیے کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی جو خالص اللہ کے غلام نہیں بلکہ انہوں نے اگر اس ذمہ داری کا انتخاب کیا ہے تواپئے کی وجہ سے مال ودولت کا لالے جن عزت وشہرت سمیت کسی بھی قتم کے لالی ہے کی وجہ سے جنہوں نے اس ذمہ داری یعنی رسالت و نبوت کو اختیار کیا ہے لوگوں کی را منه مائی کے دعویدار بنتے ہیں اوران لوگوں کے لیے فتہ جورسول یا نبی کی طرف سے قتی ہر لحاظ سے کھل کرواضح ہوجانے کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ اس کی اطاعت و ا تباع کریں گے توان کی خواہشات کا قتل لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کررہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اگروہ رسول یا نبی کی اطاعت و ا تباع کریں گے توان کی خواہشات کا قتل ہوگا جو کہ وہ اسے میں جاسے نتے اور یوں وہ رسول یا نبی کے اس معاملے کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہوجاتے ہیں۔

\_\_\_\_\_\_ فتنہ کہتے ہیں اصل کے مقابلے پرنقل کا سامنے آ جانا جس سے اصل کی پیچان ناممکن حد تک مشکل ہو جائے اوران دونوں میں سے اصل کیا ہے وہ سوائے مالک کے سی کوملم نہیں ۔

اللہ نے ایسا قانون اس لیے بنادیا تا کہوہ لوگ جواللہ کے جیسجے ہوئے نہیں ہوتے مگروہ رسول یا نبی ہونے کے دعویدار بن بیٹھتے ہیںان کے لیے فتنہ یعنی امتحان بنادیا جائے کہ حق کیساتھ ساتھ باطل جوشیطان کی طرف سے القاہور ہاہوتا ہے جب وہ اللہ کے جیسے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی لالچ وغرض سے انسانوں کی را ہنمائی کے دعویدار بن بیٹھتے ہیں تو وہ اصل اور نقل کی پہچان نہیں کریاتے اور پھر نقل اتنی دکش اور پر کشش ہوتی ہے کہ لوگ نہ چاہ کر بھی اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اس لیے جو کذاب ہوتے ہیں جواللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہوتے لیکن وہ خود کواللہ کے بھیجے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس فتنے کا شکار ہوجاتے ہیں وہ اصل کی بجائے جوشیطان القا کرر ہاہوتا ہے اس کوٹمل میں لاتے ہیں جب وہ ایبا کرتے ہیں توان کامعاملہ ایبا ہوجاتا ہے کہ وَّ الْفَاسِيَةِ قُلُوبُهُم اوران کے قلوب اس قدر سخت ہوجاتے ہیں کہ کوئی شئے ان کے قلوب پر اثر نہیں کرتی لیعنی ان میں اللہ کا کوئی ڈرخوف نہیں رہتاوہ جوبھی ان کے دل ود ماغ میں آتا ہے اسے ہی حق کا نام دے کر کرتے رہتے ہیں خواہ اس ہے کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوجائے خواہ پوری کی پوری دنیا ہی نتاہ کیوں نہ ہوجائے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا وَإِنَّ الطَّلِمِیْنَ لَفِی شِقَاقِ بَعِیْدِ اوراس میں کچھ شکنہیں ظالمین یعیٰ ظلم کرنے والے، ظلم کہتے ہیں کمی کورنے والول کے لیے ہے کہ وہ اللہ سے کٹ کراتنے دور جا گرتے ہیں کہ ان کی واپسی کے تمام کے تمام رستے ہیں بند ہو جاتے ہیں وہ واپسی کے تمام رستوں سے کٹ جاتے ہیں۔ حالانکہاس کے باوجودہ وہ خودکواللہ کے نبی سمجھر ہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہےوہ مجرمین ہوتے ہیں اللہ کے شریک اللہ کے دشمن۔ دوسری بات پیہے کہ اللہ نے بیقانون اس لیے بنادیا ہے کہ رسول اور نبی چونکہ باقی لوگوں کی طرح بشر ہی ہوتے ہیں تو وہ لوگ جومنافقین ہوتے ہیں جن کے قلوب میں مرض ہوتا ہے دنیاوی لالچ یا کسی بھی قتم کا لالچ ہوتا ہے جوخالص اللہ کے غلام نہیں ہوتے ، اپنی خواہشات کی انباع کوتر کنہیں کرنا جا ہتے ، جوت ہر لحاظ سے کھل کرواضح ہوجانے کے باوجود بھی اپنے آباؤاجداد سے سل درنسل منتقل ہونے والے عقائد ونظریات کوترکنہیں کرنا جا ہے لیکن وہ رسول یا نبی کی طرف سے حق ہر لحاظ سے کھل کرواضح ہوجانے کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اور رسول یا نبی کی تکذیب کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کررہے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ ال جائے جسے بنیاد بنا کروہ رسول یا نبی کوغلط کہہ کمیں اس کی تکذیب کر سکیں یوں انہیں اپنے باطل عقائد ونظریات کوئرک نہ کرنا پڑے، جواللہ کے بھیجے ہوئے کی طرف سے حق ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہوجانے کے باوجود بھی اسے اللہ کا بھیجا ہواتشلیم نہیں کرنا جاہتے لیکن وہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں حالانکہ وہ اسےاللہ کا بھیجا ہوا ماننانہیں جا ہتے تو وہ جا ہتے ہیں کہان کے ہاتھ کوئی ایسی بات گلےجس سے وہ اس کا کفر کرسکیں جس سے وہ بیہ کہ سکیں کہ بیاللہ کا جیجا ہوانہیں ہے کیونکہ جی اللّٰد کا بھیجا ہوا ایبانہیں کرسکتا یا ایبانہیں کہ سکتا وہ ایسی با توں کی وجہ سےرسولوں اور نبیوں کی تکذیب کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ بات امتحان ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہوسکتا ہے پہلے اس نے ایک بات کی تھی آج اس کے بالکل برعکس ایک دوسری بات کر رہا ہے، یہ فلال کام کرر ہاہےتو کیوں کرر ہاہے کیا کوئی رسول ایسا کام کرسکتا ہے یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں رسولوں اور نبیوں کے بارے میں جود یو مالائی خاکہ بنایا ہوا ہوتا ہےوہ اسی پراسے پر کھتے ہیں وہ اسے ایک بشرتسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے یوں بشری تفاضوں وغیرہ کو بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی رسول یا نبی کیسے کرسکتا ہے؟ اس لیے پیرسول نہیں یہ نبی نہیں ہوسکتا یوں جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہےوہ اس فتنے کا شکار ہوکر حق سے کٹ کراتنے دور جا گرتے ہیں کہان کے لیے واپسی کے تمام کے تمام رہتے بند ہوجاتے ہیں اور وہ رسول یعنی اللہ کے بیسیج ہوئے سے دشمنی بھی کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا وہ کچھے بھی کریں سوچیں انہیں کوئی احساس تک نہیں ہوتاوہ بالکل نڈر ہوکراللہ کیساتھ متثمنی کرتے ہیں اورالٹا یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہوہ تق پر ہیں جوبھی کررہے ہیں ٹھیک کررہے ہیں کیونکہان کے ایبا کرنے سے ان کے دل پھر سے بھی سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔

جب ایک باروہ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی طرف سے فوری طور پر کسی بدلے کا سامنانہیں کرنا پڑتا جس سے وہ ہمجھتے ہیں کہ اگر بیاللہ کا بھیجا ہوا ہوتا لیعنی بیاللہ کا رسول ہوتا تو اللہ بھی بھی رسول کے دشمنوں کوآزاد نہ چھوڑ تا انہیں بدلہ دیئے بغیر نہ رہنے دیتارسول کے ساتھ دشمنی نہ کرنے دیتا اور ہم نے جب اس کیساتھ ایسا کیا ہے اور اللہ نے ہم پر کوئی ایسامعا ملہ نہیں کیا تو ظاہر ہے بیرسول نہیں بیتو کذاب ہے یوں وہ پھر دشمنی کرتے ہیں دوبارہ انہیں ہوتا تو وہ پھر کرتے ہیں کیا سامطرح اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کردیتا ہے ان کے دل استے سخت ہوجاتے ہیں کہ وہ کمل طور پر اللہ کے دشمن بن

چکے ہوتے ہیں اور وہ تبجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے جہیتے ہیں وہ تو بہت ہی اچھا کام کررہے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس یہ ہوتی ہے کہ وہ فتنے کا شکار ہوکر حق سے اتنے دور جا چکے ہوتے ہیں کہان کے لیے واپسی کے تمام تر رہتے ہی بند ہو چکے ہوتے ہیں۔

ان دونوں آیات میں سب سے پہلی بات تو ہیہ ہے کہ ان آیات میں مخاطب صرف محرفیمیں کیونکہ اللہ العزیز انکیم ہے اور قرآن بھی اکلیم ہے اگران آیات میں عاطب مجمد ہوتا تو پھر آیت میں لفظ محمد کا استعال ہونا لازم تھا تا کہ کوئی بھی اس فلط بھی کا شخار نہ ہوکہ یہ بہاں اس سے یا پھر تھے کہ اس میں فر مَآ اُر سَلْنَا مِن فَیْلِکَ ہے نہ کہ وَ مَآ اَرُ سَلْنَا مِن فَیْلِکَ ہے نہ کہ وَ مَآ اَرُ سَلْنَا مِن فَیْلِکَ ہے نہ کہ وَ مَآ اَرُ سَلْنَا مِن فَیْلِکَ ہے نہ کہ وَ مَآ اَرُ سَلْنَا مِن فَیْلِکَ ہے نہ کہ وَ مَآ اَرُ سَلْنَا مِن فَیْلِکِ ہے ہے کہ اس میں وَ مَآ اَرُ سَلْنَا مِن فَیْلِ محمد اگر قرآن میں یااس آیت میں ''ک' ہے مراد محمد ہوسکتا ہے جب پورے قرآن میں کہیں بھی محمد فظ کا استعال نہ کیا گیا ہو پھر کا ہم ہے محمد لفظ کا استعال نہ کیا گیا ہو پھر کا ہم ہے محمد لفظ کا استعال کیا گیا ہو پھر ایس بھی کہ لفظ کا استعال نہ کیا گیا ہو پھر کہ ہم الفظ کے استعال کی ضرورت بی نہیں رہتی اور اگر قرآن میں ''ک' کے علاوہ لفظ ''محمد'' کا بھی استعال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جہاں لفظ کہ دوسرے کو یا خود کو کھا جب تہ بھے لے اس کے وہاں مجمد لفظ کا استعال کر دوسر آئیں ہو اس کا کہ دیا گیا ہو اس کہ کہ کہ کہ اللہ دوسرے کو یا خود کو کھا جب نہ بھی لفظ کا استعال کر دیا گیا اور جہاں ''ک' کا استعال کیا گیا تو اس کا مطلب بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ دوسرے کو یا خود کو کھا جب کہ اللہ کا رسول یا نبی ہے خطاب کر رہا ہے۔ رسول اور نبی کے علاوہ کی دوسر کو علم ہو بی نہیں سکتا کہ یہاں مخاطب کو ن ہے ہاں سے اگر تو اس ذمہ داری کا حق دار نہیں تھا بلکہ ہیں من ہو بات ہو اس خوا نے کہ بوجو ہو نے کے باوجود کھی دوسر نہ ہو تھی کہ اللہ کا رسول یا نبی ہے دو اس میں مرض ہے تو اپنی خوا ہو اس کے دوسر نہ ہو جو دی کے دوسر میں مرض ہے۔ کے اس کے دوسر نہ ہو تو کہ کی دوسر نہیں تھا بلکہ تیں حراد واس میں مرض ہے۔ کہ بوجود کے کہ اور جود کھی میں مرض ہے۔ کہ بوجود کے کہ بھی تو بھر ایا کہ کی کہ دوسر کیا گیا کہ ہونتی تھیں تھی تو بھر اس کے دول میں مرض ہے۔ کہ بوجود کھی کہ دوسر کھر کے اس کی دوسر کی کہ کہ دوسر کی کہ کہ دوسر کے کہ دوسر کے کہ دوسر کی کہ دوسر کے کہ دوسر کی کہ دوسر کے کہ دوسر کے کہ دوسر کے کہ دوسر کے کہ دوسر کو کھر کو کہ کہ کے دوسر کھر کے کہ کہ دوسر کے دوسر کی کہ کون ہو کے کہ دوسر

یوں یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ ان آیات میں محمہ کے علاوہ اس قرآن کے نزول سے کیکرالساعت کے قیام تک آنے والے رسول اور نبین سے خطاب کیا جارہا ہے۔ محمہ کے بعد جب جب وقت میں جو جو نبی رسول موجود تھا اس سے خطاب تھا اور رسول نبی جو کہ خاتم النبیّن ہوتا ہے یعنی جب تک کہ اگلارسول بعث نہیں کیا جاتا تب تک آنے والے نبیّن کے لیے فلٹر ہوتا ہے وہ اس امت اس قوم کے شروع میں محمد رسول اللہ تھا اور اس کے بعد جب دوبارہ لوگوں نے ضلال مبین یعنی ہر لحاظ سے سوفیصد گراہیوں میں چلے جانا تھا تو ایک ہی رسول پیچھے رہ گیا جس کو بعث کیا جانا تھا اور وہ ہے اللہ کا رسول عیسی جومحمہ کے بعد اس امت اس قوم کے آخرین میں بعث کیا جانا تھا ان آیات میں اس سے یعنی اللہ اپنے رسول احمد عیسی سے خطاب کر رہا ہے۔

اوریہ بات بالکل کھل کرواضح ہوجاتی ہے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بندنہیں کیا بلکہ بیا نہی شیاطین کا کام ہے جن کے قلوب میں مرض تھا اور ہے وہ کذاب جو انسانیت کی راہنمائی کے دعویدار بنے ہوئے تھے اور بنے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں جوزبان سے تو خودکوعلماء کہتے اور کہلواتے ہیں لیکن اینے عمل سے نبوت کے دعویدار ہیں نبی بنے ہوئے ہیں۔

پھراگریہ بات مان لی جائے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ محمد پر بند کردیا تھا تو پھران آیات کو قر آن میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ یہ آیات تو صرف اور صرف رسولوں اور نبیوں کے لیے ہیں نہ کہ رسولوں یا نبیوں کے علاوہ کسی ایک بھی بشر کے لیے؟ جب کوئی رسول آنا تھا ہی نہیں کوئی نبی آنا تھا ہی نہیں تو پھر قرآن میں ان آیات کو کیوں لایا گیا؟ قرآن میں یہ آیات بے مقصد وفضول ہوجاتی ہیں، ان آیات میں تو بالکل واضح ہے کہ رسولوں اور نبیوں کی کثیر تعداد نہ صرف جہنم میں جائے گی بلکہ اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک کہ جہنم کی اجل مسمی نہیں آجاتی۔

جب محد کے بعد کسی رسول اور نبی نے آنا بی نہیں تھا تو پھر کیا قرآن میں یہ آیات محمد کی کردار کشی کے لیے اتاری گئی تھیں؟ کیونکہ اگریہ بات مان لی جائے کہ محمد کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں اور ان آیات میں محمد سے خطاب کیا جار ہا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ آیات تو تھلم کھلا محمد کی کردار کشی کر رہی ہیں محمد کے کردار کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ اورانہی آیات کی بنیاد پرروایات جنہیں احادیث کا نام دے کرقر آن کیساتھ لازم وملزوم قرار دیا جاتا ہے ان کی حقیقت بھی جاک ہوجاتی ہے کہ محمد سے اس قر آن کے علاوہ جو پچھ بھی ملاوہ بعدوالوں کے لیے راہنمائی کا ذریعہ ہوہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے خودیہ بات واضح کر دی کہ کوئی ایک بھی رسول یا نبی ایسانہیں کہ جس کے ساتھ بینہ ہوتار ہا ہواور نہ ہوکہ جب بھی اس نے تمناکی توشیطان نے القانہ کیا ہواور میمکن ہی نہیں کہ کوئی بھی رسول یا نبی تمنانہ کرے کیونکہ ہررسول اور نبی بشر تھا اور کوئی بھی بشر حیاہ کر بھی تمنانہ کرے کیونکہ ہر سول اور نبی بشر تھا اور کوئی بھی بشر حیاہ کر بھی تمنانہ کر اس کے بیا کے نبیس ہوسکتا۔

قرآن کی ان آیات کے مطابق محمہ نے بھی جب بھی تمنا کی توشیطان نے القا کیا اور محمہ نے اسے لوگوں کے سامنے بیان بھی کیالیکن بعد میں جب اللہ نے اس پر اللہ نے اس کے برعکس یہ ہے تو محمہ نے اللہ سے رجوع کیا اور ایسانہیں پہلے محمہ نے جو بات کی وہ محمہ نے شیطان کی اطاعت وا تباع کی جرم کیا نہیں بلکہ جیسے پیچھے بھی واضح کیا جاچا کہ جیسے پہلی کا س کا سبق دوسری کا س میں یا س کے بعد والی کلاسوں میں بڑھا یا جا سکا اور اس کا مطلب یہ بہتیں بن جاتا کہ پہلی یا بھیلی کلاسوں میں جو پڑھایا جاتا رہاوہ غلط تھا بلکہ اگر اسے آج اس مقام پر رکھا جائے گا یعنی بعد والی کلاسوں میں اسے لایا جائے گا تو اس مقام پر وہ باطل ہے اسے اصل مقام پر وہ حق ہے۔

بالکل اسی طرح پہلے محمہ نے کوئی بات کی تو محمہ اللہ کا غلام تھا اللہ العزیز اتھیم ہے اللہ کو افت آیا تب پہلے کے برکسیات کرنی ہے اس لیے پہلے جو کہاوہ اُس وقت کے لیے تھا بعد کے لیے نہیں بعد میں جب اس بات کی اصل حقیقت سامنے لانے کا وقت آیا تب پہلے کے برکس حق سامنے لایا گیا۔ اس لیے روایات جن کو احادیث کا نام دیا جا تا ہے اوان میں تضادات ملیں گے کہ ایک ہی بات ایک موقع پر کہی تو کسی اور موقع پر اس کے بالکل برکس کوئی اور بات کی ، اب دونوں ہی روایات ہیں احادیث کا نام دیا جا تا ہے اور پھر کہا جا تا ہے کہ ان میں سے ایک غلط اور ایک شیح ہے ایک محمہ سے منسوب کی گئی ہے اور ایک محمہ کے ایف ظرین میں احادیث کا نام دیا جا تا ہے اور پھر کہا جا تا ہے کہ ان میں سے ایک غلط اور ایک شیح ہے ایک محمہ سے منسوب کی گئی ہے اور ایک محمہ کے ایف ظرین میں احادیث کا نام دیا جا ساتا ، اب پچھر وایات میں تو کے پیٹر اور نامی میں میں تو کہ باتوں یا پچھر معاملات کے اس طرح کے تضادات سامنے آتے ہیں لیکن روایات کی کثیر تعداد میں صرف ایک ہی بات کونقل کیا گیا اب بیکوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس لیے بیر وایات کی محمورت را ہنمائی کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ قرآن کے علاوہ ان روایات سے را ہنمائی لینے کی اجازت دیتا نشانہ ہی نہیں کر سکتا اس لیے بیر وایات کسی بھی صورت را ہنمائی کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ قرآن کے علاوہ ان روایات سے راہنمائی لینے کی اجازت دیتا

آپ نے سورت الج کی ان آیات میں جان لیا کہ نہ تو نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کیا اور نہ ہی اللہ ان آیات کو قر آن میں لا کرمجمہ کی کر دارکشی کر رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ان آیات کی موجود گی میں مجمہ کو آخری رسول یا نبی ثابت نہیں کرسکتی خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوجائے۔

ان آیات کوبیّن کرنے یعنی بالکل کھول کھول کھول کر ہر پہلو سے واضح کرنے کے ایک سے زائد مقاصد سے جن میں ایک تو یہ کہ یہ آیات بالکل دوٹوک واضح کردین بین کہ اللہ نے رسالت و نبوت کا دروازہ بند کیا ہی نہیں اور دوسرا مقصد ہے ہے کہ آج ایک عقیدہ ونظر ہے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی کوئی بھی بھی فلط کر ہی نہیں سکتا حالا نکہ یہ آیات تو دوٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ نبیوں کی ایک کثیر تعداد الیہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے جو ظالمین ہیں جو مجر مین ہیں جو اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک کہ جہنم کی بھی اجل نہیں آجاتی۔ آپ نے خود جان لیا کہ ان آیات میں خطاب صرف اور صرف رسولوں اور نبیوں سے ہے اب آپ خود غور کریں اور فیصلہ کریں جب مجہ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنا بی نہیں تھا اللہ نے دروازہ بند کر دیا تھا تو پھر ان آیات کو آن میں کیوں لایا گیا؟ اگر اللہ نے نبوت ورسالت کا دروازہ بند کر دیا تھا تو پھر ان آیات کو قر آن میں کیوں لایا گیا؟ اگر اللہ نے نبوت ورسالت کا دروازہ بند کر دیا تھا تو کسی بھی صورت ان آیات کو قر آن میں نہیں لایا جا سکتا تھا کیونکہ ان آیات میں خطاب صرف اور صرف رسولوں اور نبیوں سے ہے نہ کہ انسانوں سے۔

بیآیات مشرکین کے عقائد ونظریات کو جڑوں سے اکھاڑ کرر کھ دیتی ہیں جو کہ ان آیات کے بیّن ہونے کی دبرتھی کہ شرکین کے عقائد ونظریات کو جڑوں سے ہی اکھاڑ کرر کھ دیایوں اس پہلو سے بھی ان کے عقیدہ ختم نبوت نامی بت کو پاش پاش کر دیا گیا اور دنیا کی کوئی طافت حق کا نہ تو رد کرسکتی ہے، اسے غلط ثابت کرسکتی ہے اور نہ ہی کوئی چاہ کر بھی حق کا کفر کرسکتا ہے ایک ایک حق کوشلیم کرے گالیکن اکثریت اپنے آبا وَاجداد آل فرعون سمیت ہلاک شدہ اقوام کی مثل حق کوشلیم کرے گی جب تسلیم کرنا نہ صرف مجبوری بن جائے گا بلکہ وہ تسلیم کرنا کچھ نفع نہیں دے گا۔ اس لیے آج تمہارے پاس نہ صرف وقت ہے بلکہ موقع ہے کہ حسد،

بغض ،ضد ، انا پرتی اور ہٹ دھرمی کولات مارتے ہوئے قل کوتسلیم کرلیا جائے اور اپنے ملا وَں کے پیچھے اندھوں کی طرح چلنے کی بجائے حق ہر لحاظ سے کھول کرواضح کر دیئے جانے پرقق کوتسلیم کرلیا جائے نہ کہ محض ضد ،حسد ، بغض یا کسی بھی قتم کی انا پرتی و دشنی کی وجہ سے قق کا کفر کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں کھول کرواضح کر دیئے جانے کے باوجو دبھی اندھے کا اندھا ہماکت کا سودا کیا جائے اور بعد میں سوائے بچھتاوے کے بچھ نہ رہے۔اورا گرکوئی حق اس قدر کھول کھول کرواضح کر دیئے جانے کے باوجو دبھی اندھے کا اندھا ہی رہتا ہے تو بھر جان لے کہل کووہ چیخے گا ، چلائے گا ، قل کوتسلیم کرنے کی ضد کرے گالیکن تب اس کے پاس سوائے بچھتاوے کے بچھ نہیں ہوگا۔

